

#### بسلسله

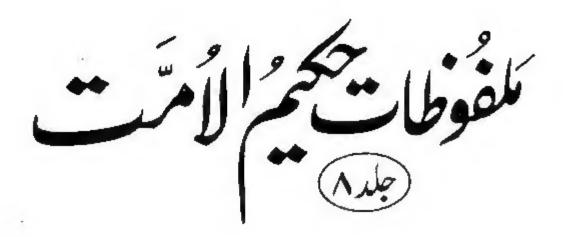

الا فاضات اليوميه كن الا فادات القوميه

عيم لانك والمت مصرة مولانا المشرف على تصالوي السي

کی بجالس اوراً سفار نشست ویرخاست میں بیان فرمود کا نبیا ،کرام علیم السلام اولیائے عظام حمیم الله کے تذکروں عاشقان اللی ذوالاحترام کی حکایات وروایات وین برحق ند بہب اسلام کے احکام وسیائل جن کا ہر ہرفقر ہ حقائق ومعانی کے عطرے معطر ، ہرلفظ صبغة الله ہے دنگا ہوا ہم کلہ شرائے شق حقیق میں ڈو باہوا ہر جملہ اصلاح نفس واخلاق اکات تصوف اور مختلف علمی وحملی عقلی نفتی ، معلومات و تجربات کے بیش بہاخر ائن کا دفیتہ ہے جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نفشہ آج بھی چیش کرویتا ہے وفیتہ ہے جن کا مطالعہ آپ کی پُر بہار مجلس کا نفشہ آج بھی چیش کرویتا ہے

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي َ بَوْكَ فِلْ مِنْ سَانِ بَالْتُمَانَ بَوْكَ فِلْ مِنْ سَانِ بَالِثَمَانَ مِوْكَ فِلْ مِنْ سَانِ بَالِثَمَانَ

#### الافاضات اليومية نالافادات القومية تاريخ اشاعت ..... رئيع الاقال ١٣٢٨ اه ناشر اداره تاليفات اشر فيهلان طاعت .....طاعت المسامة القبال يريس مكتان

#### قارئین سے گذارش

ادراه کی حتی الامکان کوشش جوتی ہے کہ بروف رید گ تاكية عده اشاعت من درست بوسكيه جزاك الله

وارداليفات الثراني الحك فوارو مانان كتيدرشيدي المعيازان الماليندي ادارواسلاميات الأركل الاجور يوندور كي بك اليجش يجم بازار الإيادو كمية ميد المدويازار ... لا يور اوارة الأور الديون المراكل أبرة كمير وتماني أدوه بإزار ، الادر كميرا فطورا العامي بومد ميزيد على يور لَمَتِهِ النَّقُورَالِةِ مَلَامِينَ مِن إِلَى زَيْقِ مِينَاوَانِ بَلِكَ مِنْ إِلَى فَعِمَلِ آيَاء



## فهرست عنوانات

| ra   | (۱) محقق جامع بين الاضداد ہوتا ہے               |
|------|-------------------------------------------------|
| ry   | (٢) اساتذه كے اخلاق كالجمي اندازه لگانا جاہئے . |
| 1/2  | (٣)اسلام كردوست تمادتمن                         |
| ra . | (٣) بغير محقيق كي بات ندكر ما جائي              |
| rA . | (۵) فہم سلیم بڑی چیز رحمت ہے                    |
| re   | (٢) صحبت ميں تابع كااثر متبوع پر پر تا ہے       |
| ra   | (4) ا كايرعلماء كامسلك ومشرب                    |
| r9   | (٨) اعل الله كيمي امورطبيعه نبيس بدلتے          |
| ۳۰   | (۹)عالم میں کفرومعصیت کے وجود کی حکمت           |
| r.   | (۱۰) پرفتن دور                                  |
| rı   | (۱۱) ہر محض ائی رعایت کا خواہاں ہے              |
| rı . | (۱۲) حضرات ا کابر کی جامعیت                     |
| rı   | (۱۳) اتباع سنت کی برکت                          |
| rr   | (۱۸۱) آج کل کے بدعتی                            |
| mr . | (۱۵) ہم رنگ بیجھنے کی مثال                      |
| rr   | (۱۲) قلب میں صرف ایک کے سانے کی جگہ ہے          |
| P"(" | (41)غير محقق شيخ كي صحبت كالرّ                  |
| ro   | (۱۸) الاعراض عن الاعتراض                        |

| 14.0 | (۱۹) مشائخ کوتعلق ہے تریز کی ضرورت            |
|------|-----------------------------------------------|
| M.   | (۲۰)عنوان كاارر                               |
| ۳۱   | (۲۱) کمالات کی دوتسمیں                        |
| rı   | (۲۲)سلطنت کاز وال ظلم ہے ہوتا ہے              |
| er   | (۲۳) ابل محبت کی صحبت کی ضرورت                |
| ~~   | (۲۴) تکلیف کا مدار عقل پر ہے                  |
| rr   | (۲۵) حق تعالی شانه کی قدرت                    |
| ~~   | (۲۷)معرفت الهميه كي دوتتميس                   |
| ۳۷   | (۲۷)قبض وبسط امور حالی و ذوقی ہیں             |
| MA   | (۲۸) آ داب مجلس                               |
| ۳۸   | (۲۹) مدید کے اصول                             |
| ٥٠   | ( ٣٠ ) پير بھائيول ڪل كرا ظبهارمسرت           |
| ۵۰   | (۳۱) بدعتی کی تعریف                           |
| ۵۰   | (۳۲) امراض باطنی کےعلاج کا نیاطریقہ           |
| ۵۰   | (۳۳) حفرت شاه عبدالعزيز صاحب كي فراست         |
| ۵۱   | (۳۴)نفس سے ہمیشہ ہوشیار دہنے کی ضرورت         |
| or   | (۲۵)راهطریق می خود بنی ربزن ب                 |
| or   | (٣٤) دب جاه تكبر سے ناشى ہے                   |
| or   | (٣٤) اظهار في كامعيار                         |
| or   | (۳۸)لفافہ پرامانت شیخ معروف کرخی لکصنا شرک ہے |
| ۵۵   | (۲۹) بہلے زمانے کے بدعتی                      |
| ra   | (۴۰) دورها ضرکی ترقی کا حاصل                  |
| ۵۷   | (۱۲۱) اصلاح اور تربیت کا کام برانازک ہے       |
| 4+   | (۳۲) كيفيات نفسانيكسي حال مين مقصود نبيس      |

| וו  | (۳۳) بگڑتے کام کونقذ رکی طرف منسوب کرنا غلط ہے          |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 44  | ( ۱۳۳ ) لوگوں کی مہمل تا ویلات                          |
| 46  | (۵۵) اہل محبت اور عوام الناس کے قم وحزن میں فرق         |
| 41- | (۲۷) کام کی علامت                                       |
| 11" | (۴۷) حضور صلی الله علیه وسلم کی شان رفیع                |
| 44  | (۲۸) افکار دنیا ہے حسن ظاہری بھی فنا ہوجا تا ہے         |
| 40" | (٣٩) حكايت حفرت مولا ناشاه فضل الرحمان عجيج مراداً بإدى |
| 77  | (۵۰) شریعت میں نوحہ کی ممانعت                           |
| 44  | (۵۱) بزرگوں کی مختلف شانیں                              |
| 44  | (۵۲) علال اور حرام                                      |
| 79  | (۵۳) حضرت عكيم الامت رحمة الله عليه كي تواضع            |
| ۷٠  | (۵۴) ایک وجدانی اور ذوقی بات                            |
| 4.  | (۵۵) دور حاضر میں تقویٰ وطہارت کی کمی                   |
| ۷۱  | (۵۲) مواعظ اشرفید کے مطالعہ ہے نفع                      |
| 4r  | (۵۷)مسلمانوں کی تباہی اور بر بادی کا سبب                |
| ۷۳  | (۵۸)امراءکونوکروں ہے ذات آمیز سلوک مذموم ہے             |
| 24  | (۵۹) حضرت امسليم رضي الله عنها كاوا قعه صبر             |
| 40  | (۱۰) مدعیان اسلام کی تحریف معنوی                        |
| 41  | (۱۱) ایک اکثری کلیه                                     |
| 44  | (۱۲) ٢٢ جب كروزه كاحكم                                  |
| 44  | (۱۳) بیعت کے اصول                                       |
| 44  | (۱۴) جوالي لفاقه يريعة نه لکھنے والوں کی رعایت          |
| ۷۸  | (۱۵) مسلمانوں کے برابر کوئی عاقل نہیں                   |
| ۷۸  | ۲۲) پائی پڑھوانے کی بدنہی                               |

| ۷۸  | (٦٧) تہذیب ہے دنیا بالکل خالی ہوگئ                 |
|-----|----------------------------------------------------|
| 49  | (۱۸) آج کل کی عقل مندی                             |
| ۷٩  | (۲۹) ہریات کا موقع محل                             |
| 49  | (۵۷)السلام علیم کی سنت کا حیاء                     |
| Λ•  | (۱۷) بہتتی زیور کا نفع عام                         |
| Ar  | (۷۲) قبل و قال ہے گریز میں نفع عظیم                |
| Ar  | (۷۳) حالت فراغ میں بھی دعاءاورالحاح وزاری کی ضرورت |
| AF  | (۴۷)طاعت برمی چیز ہے                               |
| ۸۳  | (۷۵) تاديب الطالب                                  |
| ٨٧  | (۷۷) انسان کواین فکر ضروری ہے                      |
| ۸۸  | (۷۷) حكايت حفزت ججة الاسلام وينذت ديا نندسري       |
| 9.  | (۷۸)عبورالراری فی سرورالزراری لکھنے کا سبب         |
| 91" | (۷۹) حق تعالی شانه کی عطایر نیاز کی ضرورت          |
| 96  | (۸۰) حضرات انبیا علیهم السلام کی قوت قلبی          |
| 90  | (٨١) سيدالطا نفه حفرت عاجي صاحب کي شان علم         |
| 90  | (۸۲) بدانظامی کی خرابیاں                           |
| 94  | (۸۳)زی تمنا ہے کیا ہوتا ہے                         |
| 97  | (۸۴) شرایت میں ہر چیز کے حدود جی                   |
| AA  | (۸۵)حرص وظمع كاسب                                  |
| 94  | (۸۲) بدعت کی اصل                                   |
| 94  | (۸۷) جابل پیروں کی من گھڑت ایجاد                   |
| 49  | (۸۸)اذیت ہے بچنے کی مداہیر                         |
| 100 | ا (۸۹) سالک کااصل مقصود                            |
| 100 | (۹۰) حق تعالی شانه کافضل و کرم                     |

| 100  | (۹۱) کس کے پاس جانے کے حقوق                                 |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 1+1  | (۹۲) حضرت حکیم الامت پرایک زماند پس ایک شدید کیفیت          |
| 1+1" | (۹۳) شفقت اور تقیدی میں فرق                                 |
| 1+1" | (۹۴) نفع کا انحصارطلب پر ہے                                 |
| 1+9" | (90) اہل ظاہر اور اہل باطن کے قداق میں                      |
| 101  | (٩٦) اصل مقصود کام کرتا ہے                                  |
| 101  | (۹۷) بے حیائی کے کرشے                                       |
| ۱۰۱۳ | (۹۸)عقل کی ایک حد                                           |
| 1+0  | (99) تقع کا مدار کیسوئی پر ہے                               |
| 1+4  | (۱۰۰) ہرتز تی مطلوب نہیں                                    |
| 1+4  | (۱۰۱) ایک صاحب کوآ داب مجلس کی تعلیم                        |
| 1+4  | (۱۰۲) ایک دیباتی کی درخواست تعویذ اور بے فکری               |
| 1•A  | (۱۰۳) حضرت حکیم الامت رحمه الله کی ایخ متعلقین پرشفقت       |
| 1+9  | (۱۰۴) طبیب کی تقلید تد ابیر میں کی جاتی ہے                  |
| 1+9  | (۱۰۵)معترضین نے کسی کومعاف نہیں کیا                         |
| 1+9  | (۱۰۷) اعتقاداورعدم اعتقاد کامدار                            |
| 11+  | (٤٠١) تربيت اوراصلاح كاخاص اجتمام                           |
| 101  | (۱۰۸) اہل کمال طاہری شپ ٹاپ کھتاج نہیں                      |
| III  | (۱۰۹) دیندار بونامطلوب ہے                                   |
| 111  | • ۱۱) حضرت عليم الامت رحمة الله عليه كے والدكى فراست        |
| IIF  | ااا)غیرتر بیت یافته کی مثال                                 |
| 111  | ۱۱۲) بے فکری کے نتائج                                       |
| 1117 | ١١٣) حضرت حكيم الامت رحمه الله على الكيام ميكن بإدرى كى رائ |
| 119  | ۱۱۲) خلوص نبیت کے ٹمرات                                     |

| 119         | (۱۱۵) قبول حق سے استنکاف بڑی مبلک چیز ہے               |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 119         | (۱۱۷) شیخ کی خدمت میں کثرت ہے حاضری کی ضرورت           |
| 14.         | ا) شرف نسب كے خواص وآ ثار كلى بيں                      |
| 11*         | (۱۱۸) متبحر کی دوشمیں                                  |
| IM          | (۱۱۹) تد وین علوم کی ضرورت                             |
| Iri         | (۱۲۰) تفایه بیمون میں بعض روساء پر دین کارنگ غالب ہونا |
| IM          | (۱۲۱) مادیات میں ترقی کاایک نفع                        |
| (PP         | (۱۲۲)جہنم میں بھیجنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے  |
| IFF         | (۱۲۳) كفركاماني كورث                                   |
| IFF         | (۱۲۳) اکابر د نویند کا مسلک                            |
| IFF         | (۱۲۵) قلب مسافرخانه بیس                                |
| 144         | (۱۲۷) امرقطری                                          |
| Ire         | (١٢٧) احتياط كانام وجم ركھنا غلط ب                     |
| ITIT        | (۱۲۸) ابل باطل کی د لیری کی عجیب مثال                  |
| Ira         | (۱۲۹) ﷺ کا ہر فن ہونا ضروری ہے                         |
| IFY         | (۱۳۴) حضرت حاجی صاحب اور حضرت حافظ ضامن صاحب کی شان    |
| 11/2        | (۱۳۱) حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كي حكمت   |
| IFA         | ( ۱۳۲) تعلیم یا فی <sup>ه حض</sup> رت کا فساد وعقیده   |
| II*I        | (۱۳۳) بیعت میں عجلت مناسب تہیں                         |
| <u>I</u> PI | (۱۳۴۷) بیعت کی تاخیر میں جملہ مصالح کی رعایت           |
| IPP         | (۱۳۵) فضول اورعبث امورے ہمیشہ اجتناب کی ضرورت          |
| ira         | (۱۳۲) نیچریت کی نحوست                                  |
| IFA         | (۱۳۷) انگریزی تعلیم کا خلاصه                           |
| IFA         | (۱۳۸)بظاہر دیندارفساق ہے بدرے                          |

| ira . | (۱۳۹) ایمان کی خاصیت                             |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1179  | (۱۲۰) ترکی سلطنت کی نصرت کا سبب                  |
| im    | (۱۴۱) شریعت مقدسہ کے جامع اصول                   |
| imi i | (۱۳۴) حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه كاايثار  |
| ורד   | (۱۳۳) ہمت سے کام لینے کی ضرورت                   |
| ומר   | (۱۳۴)شیطان کی خامیت                              |
| Ira   | (۱۴۵) رسالية داب الشيخ والمريد كا خلاصه          |
| 10+   | (۱۳۷) تاویل کامرض عام ہوچکا ہے                   |
| 101   | (۱۴۷) بدنبی اور بدعقلی کی گرم بازاری             |
| 100   | (۱۲۸)جواب کی قدر بردی چیز ہے                     |
| ۱۵۳   | (۱۴۹)ادھوری بات سے ناطب کواذیت مینچتی ہے         |
| 100   | (۱۵۰)حفرت خواجیه صاحب کی رحم د لی                |
| 104   | (۱۵۱) اخلاق مروجه کی برکات                       |
| 109   | (۱۵۲) نونعلیم یافتہ کے احکام شرعی                |
| 141   | (۱۵۳) شان فارو تی اور شان عثاقی                  |
| PYF   | (۱۵۴)عورتول کواشغال کی ضرورت نہیں                |
| 1412  | (۱۵۵) قدم جھونے کی نضول رسم                      |
| 141"  | (۱۵۲) حضرت عکیم الامت کی تواضع                   |
| ari   | (۱۵۷) اعجاز قر آن کی بین دلیل                    |
| arı   | (۱۵۸) آربد برائے مشرک میں                        |
| IAD   | (۱۵۹) د دسرون کی مصلحت کی رعایت                  |
| ITT   | (١٦٠) حفرت حکيم الامت کي زم مزاجي                |
| IYY   | ا١٦) اطفال كي صحبت اوراختلاط كااثر               |
| ITA   | ا ۱۶۲) اصل دولت اعمال کی ما بندی ہے میسر ہوتی ہے |

|      | #*** # /                                        |
|------|-------------------------------------------------|
| IYA  | (۱۹۳) چشتیه اور نقشبندیه                        |
| 14+  | (۱۲۴) غارش اور بدعت میں وجہ مناسبت              |
| 141  | (۱۲۵)او تی ولایت کی مجیب مثال                   |
| اکا  | (۱۲۲) فہم سلیم ایک خدا داوعطاہے                 |
| 124  | (۱۲۷) بديد كآواب                                |
| 144  | (۱۲۸) نٹی ایجادات کے دحشت ناک نام               |
| 121" | (۱۲۹) براوربہ کے سے تعلق کرنے کا انجام          |
| الا  | (۱۷۰) ایک مد . سه سنعلق استفتاء کا جواب         |
| 140  | (۱۷۱)برے برتر                                   |
| IZY  | (۱۷۲) سفار تی مین نلوکی ندمت                    |
| 124  | (۱۷۳) شریعت کا کام مداییر بتلا نائیس            |
| 144  | (۱۷۳) د کام شرعیه کی بے قدری کا سبب             |
| 144  | سر جب المرجب الإسلام على خاص بوقت من يمثنه      |
| 144  | ( ۵ ـ ۱ ) ایک سر کاری سئول ما ستر کاانداز تبلیق |
| 149  | (۲۷۱) مصنوی توانفیج اورتکبر میں صورت احتدال     |
| 149  | ( ہے۔ ا ) سی مارف کے ماتھ تعلق کی ضرورت         |
| IA+  | (۸ ۱۷) تعلق اورتملق کی شان میں فرق              |
| IAr  | (۱۵۹) بابتریت برانازک ب                         |
| IAF  | ا (۱۸۰) ایک رساله به تفریظ                      |
| IAH  | (۱۸۱) حضرت شیخ الهمند اوران کا ترجمه کلام باک   |
| IΛ٣  | (۱۸۴)مسلم اورغیرمسلم کے اخلاق میں فرق           |
| IAM  | (۱۸۳) مقل مطاء ل ب                              |
| IAM  | (۱۸۴) لطیفه ندائے مائب                          |
| ۱۸۵  | (١٨٥) سفارش م متعلق حضرت تليم الامت كامعمول     |

| YAI  | (۱۸۷) د کایت واجد علی شاه                         |
|------|---------------------------------------------------|
| IAZ  | (۱۸۷) ایک تی دروکش                                |
| IAZ  | (۱۸۸) بینک کے سود کا مصرف                         |
| IAA  | (۱۸۹)حظوظ نفسانی کودین مجستا غلط ہے               |
| IΔΔ  | (۱۹۰) اظبار قابلیت کا مرض عامه                    |
| IAA  | (۱۹۱) كيثرے دھوئے جانے والے تالاب كائكم           |
| IAA  | (۱۹۲) زمانة تريكات مين حضرت حكيم الامت كامسلك     |
| IA9  | (۱۹۳) ایک بے جوڑمعجون مرکب رسالہ                  |
| 19+  | (۱۹۴) بهلے نوگول کا اختلاف میں معمول              |
| 191  | (۱۹۵) تهات پرفتن دور                              |
| 191  | (۱۹۲) بیبوده بات پرمواخذه کاحکیمانه معمول         |
| 195  | (۱۹۷) نصوف میں مب ہے زیادہ آ سمان علم ہے          |
| 195  | (۱۹۸)رعایت اور چیز ہے غلامی اور چیز               |
| 197" | (۱۹۹)ایک اصولی بات                                |
| 1917 | (۲۰۰) نجد یوں کے بارے میں حضرت حکیم الامت کی رائے |
| 1917 | (٢٠١) برجگه بهت سے دین برعمل کرسکتا ہے            |
| 194  | (۲۰۲) دیندارول کونفیحت                            |
| 194  | (۲۰۳)اصل چرتعلیم ہے                               |
| 194  | (۲۰۱۷) بعض طبائع قوی ہوتے ہیں                     |
| 194  | (۲۰۵) انقلاب پیندگ گز بر                          |
| 194  | (۲۰۷) خشیت اللہ کے لئے علم شرط ہے                 |
| API  | (۲۰۷) بزرگول سے مشورہ میں برکت                    |
| 19.5 | (۲۰۸)اصلاح وتربیت کی تد ابیر بخت نبین             |
| 199  | (۲۰۹) فی رائے کے کمل کرنا مناسب سیس               |

| 199        | (۲۱۰) حضرت عکیم الامت کے قرض کے پچھوا قعات   |
|------------|----------------------------------------------|
| Pel        | (۲۱۱) صوفیاءاطباءاورشعراء کی صحبت کااثر      |
| <b>P+1</b> | (۲۱۲) حضرت شیخ ا کبرگی شان                   |
| r•r        | (٢١٣) غلاصه مسئك مفرت عليم الامت             |
| P+ 9"      | (۲۱۴) اہل بطل کے باس وافر سرمانی لیے ہے      |
| P+ (*      | (۲۱۵) دفینه کی تلاش قناعت کے منافی ہے        |
| F+4        | (۲۱۶) انتشاراورا نظار کی تکلیف میں فرق       |
| F+ 4       | (٢١٧) اصلاح وتربيت كے لئے شنخ كامل كى ضرورت  |
| r•A        | (۲۱۸) تجربهاور عقل میں فرق                   |
| r• 4       | (٢١٩) حضرت عكيم الامت كالباس براعتراض كاجواب |
| FII        | (۲۲۰)عورتوں سے بیعت میں ایک ضروری شرط        |
| FfI        | (۲۲۱)غیرواجب کوداجب مجھٹا بدعت ہے            |
| rir        | ( ۲۲۲ ) متعارف خوش اخلاقی کی بر کات          |
| rir        | (۲۲۳) ہر کام طریقہ ہے ہوتا ہے                |
| rip        | (۲۲۳) چاپلوی کا نام اخلاق نبیس               |
| FIF        | (۲۲۵) حضرِت مولا ناشهيدٌ بِراعتراض كالصل سبب |
| ۲۱۲        | (۲۲۶) اصلاح وتربیت وظا کف ہے بیس ہوتی        |
| rio        | (۲۲۷) كوژمغزى كاكو كى علاج نبيس              |
| ria        | (۲۲۸)ری درویش کاانجام                        |
| ria        | (۲۲۹) نعمت ادب پراظهارتشکر                   |
| rit        | (۲۳۰)ہم وطنوں کومرپیرنہ کرنے کاسیب           |
| FIY        | (۲۳۱) ایک صاحب کے خلوص کا امتحان             |
| rı∠        | (۲۳۲) نے فکری کا مرض عام                     |
| PIA        | (۲۳۳) نفس كى جالا كيان اورمكاريان            |
|            |                                              |

| riA         | (۲۳۴) ایک عالم کا قابل اضاعت مضمون                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| riA         | (۲۳۵)نفس کاایک زبردست کید                                           |
| riq         | (۲۳۲)مبتدی کے لئے ایک ضروری کام                                     |
| <b>۲۲</b> + | (۲۳۷)اصلی کرامتیں                                                   |
| rri         | (۲۳۸) تحض ملقوطات رثا كافي نبيس                                     |
| rri         | (۲۳۹) اسوه هسنه کی مثال                                             |
| rrr         | (۲۲۰) حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سهارن پوریٌ                        |
| rrr         | (۲۲۱) حفرت عکیم الامت کے شافی جوابات                                |
| 444         | (۲۳۲) الل باطل کے اعتراضات کاراز                                    |
| rrr         | (۲۲۳) ایک مولوی صاحب کا پاوری کوانجیل پردهانے کے متعلق موال کا جواب |
| rra         | (۲۳۲) عقل محج كامقتفناء                                             |
| 770         | (۲۲۵) تیره سومسائل کا قرآن وحدیث ہے استنباط                         |
| rra         | (۲۴۲) بعد تماز عصر مصلی پرمصافی سے اظہار تا گواری                   |
| 770         | (٢٣٧) مرى عامل بالحديث كاحال                                        |
| 774         | (٢٢٩) إلى من تبع ركف ف فس مرده بيس بوتا                             |
| 11/4        | (۲۵+) آج كل موكده سنتول كالمسجد من يراحنا افضل ب                    |
| 11/2        | (۲۵۱) ديبات پښ نماز جمه کانتم                                       |
| PPA         | (۲۵۲) عرفی احتیاطی ظهر بے اصل ہے                                    |
| PPA         | (۲۵۳) دارالحرب کی دوشمیں                                            |
| 774         | (۲۵۴) تصوف کو بہت کم لوگ سجھتے ہیں                                  |
| PTA         | (۲۵۵) مصلح سے مناسبت پیدا کرنے کی ضرورت                             |
| 779         | (٢٥٦) شيطان خواب مين انبياء عليهم السلام كي شكل مين بين آسك         |
| 111-        | (۲۵۷) فیم کی قلت پراظهارافسوس                                       |
| 1111        | (۲۵۸) فکراورغورے کام لینے کی ضرورت                                  |

| <b>6.6.1</b> | (۲۵۹)علاء کو طاہری شان وشوکت ہے رہنا من سب نہیں          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| PP1          | (۲۷۰) ڈاک جا شاور بینک کے سود کا تھم                     |
| +++          | (۲۶۱) سریری دراصل خدمت کا نام ہے                         |
| rrr          | (۲۲۲) ضياع وقت پراظهارافسوس                              |
| rrr          | (۲۲۳)روک ٹوک کا اصل مقصد                                 |
| rrr          | (۲۲۴)حضرات صحابہ کی بے تکلفی اور محبت                    |
| 700          | (۲۷۵) تشویش مانع اثر ہوتی ہے                             |
| rmm          | (۲۲۷) آ جکل کی خوش اخلاقی                                |
| rmm          | (۲۷۷)نفس مروری کے احکام                                  |
| tra          | (۲۲۸) تا ویل نفسانی اور شیطانی کااثر                     |
| rra          | (٢٦٩) ايك صاحب كالجيب وغريب طريق سے عداج                 |
| PPY          | ( - ۶۷ ) فن طریق میں را ہزن اشیاء                        |
| rmy          | (۱۷۱) ہزرگوں کے جوابات عجیب ہوتے ہیں                     |
| rm           | (۲۷۲) ایک مجذوب کے قول کی شرح                            |
| PPA          | ( ۴۷۳ ) شجر ه اورثمره                                    |
| rm           | ( سر ۲۷ ) خان صاحب بریلوی کے متعبق کبھی انتقام کونہ سوجا |
| rra          | (۲۷۵) خریداری اورقرض میں فرق                             |
| rma          | (۲۷۱)عوام کوشقیق کے ساتھ جواب نددینا جاہیے               |
| rma          | (۲۷۷) مند د دُل اورانگریز ول کی نبی ست                   |
| P/Yo         | (۲۷۸) مسائل کامعلوم کرنا فرض ہے                          |
| rr-          | (۲۷۹) سا یک کے تحقیقات فن کو حاصل کرنے کی مثال           |
| 441          | (۲۸۰)عبوم اورمصتوعات میس فرق                             |
| rrr          | (۲۸۱) مزاج میں تیزی اورغصه کاعلاج                        |
| PITT         | (۲۸۲)علماء کومقدمه میں شہادت ندویتا جا ہے                |

| rer  | (۲۸۳)مسلمان اور مندو کا فرق                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| */** | (۲۸۴) مسئلها ختیاری اورغیرا ختیاری                                      |
| ror  | (۲۸۵) اعمال کی روحاتی کیفیات                                            |
| rmm  | (۲۸۷) آ جکل کے مصنوعی بزرگ                                              |
| MALL | (۲۸۷) محبت اللي كے بغير كوئى چيز نيس                                    |
| rro  | (۲۸۸) نفع کا دارمناسبت برے                                              |
| rra  | (۲۸۹)طبیعت کوذ کراللّٰد کی طرف لانے کی ضرورت                            |
| rra  | (۲۹۰)اصول وجدود کی پابندی میں خیرو برکت                                 |
| rra  | (۲۹۱)ریل کس لحاظ سے سبب رحمت ہے                                         |
| rma  | (۲۹۲) برکام کے صدود                                                     |
| rrz  | (۲۹۲) جمله کفار دخمن اسلام بین                                          |
| 11/2 | (۲۹۴) بر کام ش حفظ صدود                                                 |
| rez  | (۲۹۵) اشاعت حق کے لئے ضرورت جہاد                                        |
| rea  | (۲۹۷) اعتدال ہے طرفین کوراحت                                            |
| rra  | (۲۹۷) بدنجی کی گرم بازاری                                               |
| MM   | (۲۹۸) چندا فراد کو آواب مجلس کی تعلیم                                   |
| 144  | (۲۹۹) خُوشُ اخلاقی کا نتیجہ                                             |
| 100  | (۳۰۰) حضرت حکیم الامت کی خدمت میں ہرآنے والے کونع                       |
| ro+  | (٣٠١)غلط سوال كركے مسئلہ يو چھنے پرعمّاب                                |
| rai  | (۲۰۱) بری نعمت اور داحت مناسبت ہے                                       |
| rai  | (۳۰۳) برکت خلوص پر موقوف ہے                                             |
| ror  | (۳۰۴) فن نصوف كااحياء                                                   |
| ror  | (٣٠٥) بدفيم لوگون كو بيعت كرنے سے نفع كى تو قع نبيس                     |
| ror  | (٣٠١) حفرت عليم الامت كم سلف ك ذاق ير موف يرامير شاه خال مرحوم كي تعديق |

|     | <u> </u>                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| rom | (۲۰۷) موقع اشتباه میں احتیاطی ظہر پڑھنا جاہیے                   |
| 101 | (۳۰۸) وقف قبرستان میں بانشت بھرجگہ زا ندا زضرورت لیتا جا ئزنہیں |
| tor | (٣٠٩) مديد كاصول وضوالط                                         |
| raa | (۱۳۱۰) خرد په ځ کاملاج اسپ د ماغ کرسکتا ہے                      |
| raa | (۱۳۱۱) اسلامی لیاس وصورت میس عظمت                               |
| רמז | (٣١٢) لکھنے پڑھنے کا د ماغ پراڑ ہوتا ہے                         |
| דמז | ( ۳۱۳ )انگریزی خوانول کی دکجو کی وسلی                           |
| ro2 | (۱۳۱۳) کشف اور تقوی میں فرق                                     |
| ta2 | (۳۱۵) صرف اصلاح کی نیت کر کے آنے والوں سے محاب                  |
| raz | (۱۳۱۷) علما ود یویتد کی خد مات                                  |
| ran | ( ٣١٤) اپنی فکر آخرت کرنے والے آ دی ہے مسرت                     |
| ran | (٣١٨) علماء ومشائخ كوعوام كي مصلحت عدوعظ كبرنا جا ہے            |
| TOA | (٣١٩) علاج غير معصيت كانبيس بوتا                                |
| r09 | (۳۲۰) على ء د بو بندكي نسبت محمد عبد الوباب كي طرف ورست نبيس    |
| 74+ | (۳۲۱) عقد ثانی کرنے کی صورت میں ادائے حقوق کی ضرورت             |
| 444 | (۳۲۴) بدفہموں پڑی تعلیم کااثر ہوتا ہے                           |
| PHI | (۳۲۳)مہمان کے سامنے عمّا ب کرنامناسب نہیں                       |
| 111 | (۳۲۳)می سیداور معاقبہ ہے <sup>اغع</sup>                         |
| 771 | (۳۲۵)ایک مجمل خط کا جواب                                        |
| ryr | (۳۲۷)مقا بله میں حدود شرعیہ بیش نظرر کھنے کی ضرورت              |
| ryr | (٢١٤)رضا بميشه دائلي رائلي نب                                   |
| 747 | (٣١٨) مشبور تاريخ وصال ١٢ ريخ الأول غلط ي                       |
| ryr | (۲۲۹) تربیت السالک کی اشاعت میراظهارتشکر                        |
| 775 | (۳۳۰) گول بات کو بهتر مجھٹا تماط ہے                             |
|     |                                                                 |

| م الأمت جلد ٨- | <u> </u>                                          |
|----------------|---------------------------------------------------|
| rym            | (۳۳۱) امراء کی چاپلوی شن دین کی ذلت               |
| rym            | (۳۳۲)ایک میمل خط کامضمون                          |
| יארי           | (۳۳۳)امل طريق اصلاح                               |
| 240            | (۳۳۳) نیچریت کاز بریلااژ                          |
| 440            | (۳۳۵) طریق اصلاح میں ضرورت مجاہدہ                 |
| ryy            | (٣٣٦) ايك صاحب كري من خط لكين كالمقصود            |
| 1477           | (٣٣٧) پېلا ځط همراه مينځ مين حکمت                 |
| 742            | (۳۳۸) مرجگه دین کی مصلحت جداب                     |
| 147            | (٣٣٩) خط ش ايك مضمون لكيف كي عجيب مثال            |
| AFT            | (۳۳۰) آج کل کی تهذیب تعذیب ہے                     |
| 719            | (٣٨١) يورپ كاتبذيب وتدن                           |
| 444            | (٣٣٢) ايك بيرسر صاحب كااين والديه طاقات كاحال     |
| 12.            | (۱۳۲۳)مامون اور پیاہے پردہ                        |
| 1/20           | (۱۳۳۳) ایک اصولی بات                              |
| 12+            | (۳۲۵) آزادی کے ثمرات                              |
| 121            | (۳۳۷) دیل مدارس ش آزادی کی ویا                    |
| 121            | (۳۳۷) بدنهی کی گرم بازاری                         |
| 127            | (۳۳۸)انسان بنافرض ہے                              |
| 127            | (۳۳۹) اوب سطرح حاصل ہوتا ہے                       |
| 125            | (۳۵۰) مرض بے فکری کا علاج                         |
| 121            | (۳۵۱)البادي اظلم                                  |
| 120            | (۳۵۲) وعوت الى الله دين كا كام ي                  |
| 124            | (۳۵۳) غریبوں میں انکساری اور عاجزی کی شان ہوتی ہے |
|                |                                                   |

| ۴۷   | (۳۵۲)م چرکے صدود                                               |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 144  | (٣٥٥) بے پروہ مورت کے ہاتھ کے بچے ہوئے کھانے کا حکم            |
| 147  | (۳۵۷) د وسرول کوایذ اء ہے بچانے کا اہتمام                      |
| 722  | (۳۵۷)دی خط لا نامفریب                                          |
| F2.A | (۳۵۸) نفع من سبت پرموقوف ہے                                    |
| 129  | (۳۵۹)ایک جال سائل کو تکیمانه جواب                              |
| r∠ 9 | (۳۷۰)مبهم یات نے نقرت اورالبھی ہوتی ہے                         |
| 7A+  | (۱۲۳) خاموش میشف سے نفع                                        |
| t/A+ | (۳۲۲) کی برہمن اور پتمار کے ساتھ بیٹھ کر کھا نا جائز ہے        |
| rΛ+  | (٣٧٣) بدگمانيت تمام خرايول کې جڙ ٻ                             |
| PAT  | (٣٦٣) شيخ كا تكدرنها يت مفتر چيز ہے                            |
| PAI  | (۳۲۵) حضرات اکابر کی مجیب ہتی                                  |
| TAT  | (۳۲۷)مصروف آ دمی کا حال                                        |
| th+  | (٣٦٧)اصل مصيبت اور مشقت كى چير                                 |
| PAP" | (۳۲۸) بعض غیرمقلدین کاتدین اورانصاف                            |
| FAD  | (٣٦٩) ایک نو وارد عالم کوغیر ضروری مسئند در یافت کرنے پر تنبید |
| PAY  | (۳۷۰) طریق میں نفع کی شرط اعظم مناسبت ہے                       |
| MZ   | (۱۷۷۱) اورا دوطا نف ہے امراض کا علاج شیس ہوسکتا                |
| TAZ  | (۳۷۲)اصلاح نفس كوضروري يجھنے كى ضرورت                          |
| MA   | (۳۷۳) مجذ وب اور مجنون کا فرق                                  |
| PAA  | (۳۷۳) گمنای میں بری عافیت ہے                                   |
| PA 9 | (۳۷۵) قرآن وحديث ش سليقه كي تعليم                              |
| PA 9 | (۲۷۷) نقه کافن برانازک ہے                                      |

| PA 9         | (٣٤٤) آج كل لوگول كوصاف بات كرنے كى عادت نبيس               |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>17</b> .9 | (۲۷۸) فراغ بهت نعمت ہے                                      |
| 191          | (۳۷۹) مدابير مامور بها كاورجه                               |
| rgm          | (۳۸۰)معانی کامقهوم                                          |
| 191          | (۳۸۱) آج کل مناظره کا کمال                                  |
| ram          | (٣٨٢) برعتی اور غیر مقلد                                    |
| 4914         | (۳۸۳) بے قکری کا منشاء                                      |
| 190          | (۳۸۴)نعم الهميه پراظهارتشكر                                 |
| 790          | (۳۸۵)حضرت عليم الامت كا انكريزوں ہے دوئ اورلانعلقى كا اظهار |
| rey          | (۳۸۷) تعلق مع الله کی صرورت                                 |
| 194          | (۳۸۷) بیکارونت کھونا بہت براہے                              |
| rey          | (۳۸۸)عقل سے کام لینے کی ضرورت                               |
| 19Z          | (٣٨٩) ذرائع راحت رسانی کوختی کہنا غلط ہے                    |
| 144          | (۳۹۰) آج کل کے مدعمیان محبت کا حال                          |
| 79.5         | (۳۹۱)چنده معارفه ما بیفساد ہے                               |
| 199          | (۳۹۳)مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کس طرح ممکن ہے       |
| 1"**         | (۳۹۳) خرد ماغ كاعلاج أسپ د ماغ كرسكتا ب                     |
| 1"+1         | (۳۹۴)باب معاشرت کا تعلیم سے قرآن وحدیث پر ہیں               |
| 1"+1         | (٣٩٥) حضرت عليم الامت سي بجول كابي تكلف بونا                |
| P*+ I*       | (۳۹۷) آ قا کو جھک کرسلام کرنا کیسا ہے                       |
| 1"-1"        | (٣٩٧)غلطي پرمواغذه                                          |
| 14.4         | (۳۹۸) ایک ویجیده سوال کا جواب                               |
| P+P          | (۳۹۹) ایئے مقصود تعین کرتااصولی بات ہے                      |

| 4-14        | (۴۰۰) خدشت کا پیدا ہونا کا م میں لگنے کی دلیل ہے                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| P*+ P*      | (۲۰۱) دعا ہے بڑھ کرکو کی عمل نہیں                                            |
| \$**\r      | (۲۰۴) کیج فہم آ دی کوتعویذ دینامناسب نہیں                                    |
| r-0         | (۳۰ ۳) مفارنت کی بناءعدم مناسبت ہے                                           |
| r.a         | (۱۲۰ ۲۰۰) سیدهی اور صاف بات کہنے کی ضرورت                                    |
| r-0         | (۲۰۵) اتھ م بری برکت کی چیز ہے                                               |
| P+4         | (۲۰۴) سوداادهار لینے سے دنیا کا خسارہ                                        |
| P+4         | (۷۰۶) الله تعالى كى برى نعمت                                                 |
| P*Y         | (۴۰۸) فطری چیزیں                                                             |
| P+2         | (٩٠٩) حضور عبيه الصلوّة والسلام كے خاتجى معاملات اظهر من التقس بي            |
| F*A         | (۱۹۰)میلان حسن کود با نااصل کمال ہے                                          |
| <b>1"•Λ</b> | (۳۱۱) نیبت متعین شخص کی ہوتی ہے                                              |
| F•A         | (۱۲۳) آج کل ضعف دین کی حالت                                                  |
| 1-4         | (۱۱۳) بزرگان سلف پراعتر اض خطرناک ہے                                         |
| 1-4         | ( ۱۳ ) حضرات انبیا علیهم السلام ٔ صحابه اور اولیاء برکسی کواعتر اض کاحق نهیس |
| P" +        | (۱۵س) آ جکل لوگوں کے اعتراض کا سبب اپنی اغراض ہیں                            |
| PII         | ( ٣١٦ ) كسى مقبلتي في تعلق في قبل اس كى و كيو بهال كى ضرورت                  |
| MIR         | (۱۷۱۷) بسااوقات صورت کا بھی اثر ہوتا ہے                                      |
| FIF         | (۱۸۱۸) مقصود کومتعین کرنے کی ضرورت                                           |
| but bu      | ( ۱۳۷ ) گول بات لکھنے والے کو تعلیم                                          |
| mile.       | (۱۲۳) تعبیرخواب نه بتلانے میں تکمت                                           |
| min         | (۲۲۲) حضرت شنخ الهندگا شوق شهادت                                             |
| PIA         | (۳۲۳) حضرت عليم الامت كي مسلمانون كوايك نفيحت                                |

| PIY D                                                | (۱۲۲۳) شهرت کی دوصور       |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| PTY                                                  |                            |
|                                                      | (۳۲۵) بدیدی شرائط          |
| مانی کیلئے حیوة اسلمین اوردستور صیامة اسلمین کانی ہے | (۳۲۷) ونیاد آخرت ش کام     |
| اضرورت اعتدال                                        | (۳۴۷) دوی اور دشنی میں     |
| الم              | (۲۸) الهام دوسرے           |
| الق سے ہونا جا ہے                                    | (۴۲۹) سفارش اصول وطر       |
| نيس بوتا                                             | (۳۳۰)ال كمال مين تصنع      |
|                                                      | (۱۳۳۱) خوش الحاني ير       |
|                                                      | (۲۳۲) گانے کی ممانعت       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله              | (۳۳۳) ذی کس صورت           |
|                                                      | (۱۳۳۳) تبليغ كاليكادب      |
|                                                      | (۳۳۵) ضررے بچنے کے         |
| ت د ماغ سے تکالنے کا مکلف ہے                         |                            |
| ودوسرول کی راحت کی فکر کرتا جا ہے                    |                            |
|                                                      | (۴۳۸)اصلاح کی نیت۔         |
|                                                      | (۲۳۹) صرف شخ کی توجه       |
|                                                      | (۱۳۴۰)مبادی شعائر کی تعلیم |
| ن بے حد مہولتیں ہیں                                  | (۱۳۳۱) قاتون خداوندی شر    |
| تحد بدالعرش كے مطالعة كامشور و                       |                            |
| ت طنب کرنے والوں کو جواب                             |                            |
|                                                      | (۱۳۲۷)صوفیاء سے عداور      |
|                                                      | (۲۲۵) بے طریقہ خدمت        |
| mr9                                                  | (۱۳۷۸) بعض لوگوں کی بے     |

| P*P*  | (۲۲۷) حقیقت طریق سے بے خبری کی دلیل                       |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| h.h.* | ( ۱۳۲۸ ) عزت منج نب الله ب                                |
| rr.   | (۳۳۹) کسی کواینے اوراک پرناز نبیس کرنا جا ہیے             |
| mm!   |                                                           |
|       | (۴۵۰) داروگیراورمحاسیه می حکمت                            |
| 100   | (۵۱) بیعت ہونے کے خواہشمند کے خط کا جواب                  |
| PMPMI | (۲۵۲)رساله المنة الجليد قابل ذكر ب                        |
| rrr   | (۵۳) حفرت حاجی صاحب کی ایک کرامت                          |
| rrr   | ( ۲۵۳ ) عملیات بین مشغول ہونے ئے نسبت باطنی سلب ہوجاتی ہے |
| manan | (۵۵) د عاا ورتفویض کس طرح جمع ہو کتے ہیں                  |
|       | (٣٥٦) عمليات ميس عوام الناس كاغلو                         |
| h-l-t | (۳۵۷) _ بےضرورت عمل کرانے کی اجازت                        |
| -     | (۴۵۸) تمنااوراراده میں فرق                                |
| 990   | (۵۹) وعاماً نَمْنامُل يرُحف عافضل ب                       |
| mmm   | (۳۲۰)عملیات میں فتند کیوں ہے                              |
| 220   | (۱۲۷) اسباب طبعید کی دوشمیس                               |
| rro   | (٦٢٣)عالم برزخ                                            |
| rro.  | (٣٦٣) كيامردول كوجلانے سے تكليف بهوتی ہے                  |
| rra   | (٦٢٣) يرزخ كايزاء                                         |
| rra   | (۲۵) طریق کامدارانقیاد ہے                                 |
| rry   | (٣٧٧) انتظام اورا بهتمام كي حد                            |
| PPY   | (۷۲۷) سارامدار قوت اور قدرت پر ہے                         |
| mmy   | (۲۷۸) جہاد کے قرض ہونے کا سب                              |
| mm2   | ( ۲۹ س ) دل میں احکام شریعت کی وقعت کی ضرورت              |

| ا) دورها ضرکی بر بریت کا حال ۱۳۳۸ ۱۶ جابت بن یوسف کا حال ۱۳۳۸ ۱۹ جابت بن یوسف کا حال ۱۳۳۸ ۱۳ جابت بی سائل سلوک قرآن ہے شابت کا میں اللہ تعلق کے حدود ۱۳۳۹ ۱۱ مرض باطنی کا ایک بہل علاج ۲۳۰۰ ۱۱ تعمور کی رقم بھی اللہ تعالی کی بڑی احدے ہے ۱۳۳۱ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rz1)<br>rzr)<br>rzr)<br>rzr)<br>rza)<br>rza) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| السلاک قرآن ہے ایس ایس اسلوک قرآن ہے ایس اسلوک ایس اسلوک ایس اسلوک ایس اسلوک ہوئے گاری میں اللہ تعالی کی بڑی احد ہے ایس اسلوک ہوئے گاری ہ | 72r)<br>72r)<br>72r)<br>720)<br>721)         |
| الم المستر المس | 72m)<br>72m)<br>72a)<br>72a)                 |
| ا) تدابیر غیر مشروعیه کی ممانعت است. ا) مرض باطنی کا ایک بهل علائ است. ا) مرض باطنی کا ایک بهل علائ است. ا) آجکل کے توکل کی مثال است. ا) تحور ٹی رقم بھی الشرتعالیٰ کی بڑی احمت ہے است. ا) تحور اللہ باطل کے حرام ہونے کا سیب اللہ باللہ باطل کے حرام ہونے کا سیب اللہ باللہ بالہ با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7217)<br>1720)<br>1727)                      |
| ا) مرض باطنی کا ایک مبل علائ<br>۱) مرض باطنی کا ایک مبال علائ<br>۱) آجکل کے تو کل ک مثال<br>۱) تعور ڈی رقم بھی اللہ تعالی کی بڑی العمت ہے<br>۱) تخبر اہل باطل کے حرام ہونے کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rza)<br>rzy)                                 |
| ا جکل کے توکل کی مثال است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (YZY)                                        |
| ا) تعور کی رقم بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی لعمت ہے<br>ا) تحبہ اہل باطل کے حرام ہونے کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| الاتبدالل باطل محرام ہونے کاسیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| *IV = le v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22)                                          |
| the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MZA)                                         |
| 718-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (PZ9)                                        |
| علوم سیاسیات میں مہارت کا مدارتجرب پر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M+)                                          |
| از کام اور د و کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (MAI)                                        |
| ) ۋ ھيلا اور ۋ ھالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (MY)                                         |
| ) بے ڈھنگا پن میں انتظام مشکل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mm)                                          |
| ) شابان سلف کے قلوب میں عظمت اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| غیرسلم عوام کوعلوم ہے کسی قتم کی منا سبت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| خشم وخدم دليل كمال نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| افناء کی دوسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (MAZ)                                        |
| اال حق کی جماعت میں نظم نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| حفرات مشائخ چشتیدعشاق تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| آ جكل كالل تهذيب تعذيب مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| طنی استفاده کا انحصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| حضرت منعور عليه الرحمة برفآوي علماء كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |

| pring | (٣٩٣) انتظام شريعت اورحضرت شيخ محى الدين ابن عر في ً                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4.44  | ( ۱۹۳۳ ) احکام کا مکلّف ہوناعقل پر موتوف ہے                                 |
| 779   | (۳۹۵) طریق میں مناسبت اعظم شرا نط ہے ہے                                     |
| ro.   | (۴۹۷) حضرت تکیم ایامت کامقد م دوسرے مشائخ ہے جداتھ                          |
| ra.   | (۷۹۷) انتظامی امور میں دوسری قو موں کی ایج دات کا استعمال جائز ہو لیکی ولیل |
| اه۳   | (۳۹۸) مرز اغلام احمد قادیانی اورا نکار جهاد                                 |
| ror   | ( ۱۹۹۹ ) احکام شرعیه میل تعاش اسرار کافتکم                                  |
| rar   | (۵۰۰)مجلس میں تقدم تاخر کا سبب                                              |
| ror   | (۵۰۱) طریق ہے بے خبری پراظہ رافسوں                                          |
| ۳۵۳   | (۵۰۲) حضرت صَيم الامت كا غلط نام تبديل كرنے كامعمول                         |
| Far   | ( ۵۰۳ ) ایک صاحب کی تنظی کی روک ٹوک پر برہمی کا خط                          |
| raa   | (۵۰۴)عقل کے بغیرتعلیم کافی نہیں                                             |
| 700   | (۵۰۵) پرائے اہل کم ل مدی تہیں                                               |
| דמץ   | (۵۰۱) آ جکل کے مدمی روشن د ماغ دراصل خرو ماغ میں                            |
| FOY   | (۵۰۷)غم وکلفت اور پریشانی دورکرنے کا مراقبہ                                 |
| 102   | (۵۰۸) قلب کوتشویشات ہے بچانے کا ایک سمان گر                                 |
| ran   | (٥٠٩) اعتراض كرناسب سے آسان كام ہے                                          |
| PD9   | (۱۰) حسن حسین اور محسن کا ترجمه                                             |
| ۳۵۹   | (۵۱۱)مسلمانوں کواجتماعی حالت کی ضرورت                                       |
| 129   | (۵۱۲) اصول صحیحہ عجیب چیز ہے                                                |
| P7+   | (۱۳۵)استباق کاتر جمه کبدی ولکل غده ب                                        |
|       |                                                                             |



# بدالك ولين الركينم

(۱) محقق جامع بین الاضداد ہوتا ہے

ا یک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عارفین نے لکھا ہے کہ محقق وہ ہے جو جامع بین الاضداد ہو۔ ا کے صاحب نے جو لکھے پڑھے بھی تھے جھے ہے یو چھا کہ کسی ہے بغض فی اللہ بھی ہو پھراس کی دل میں تحقیر بھی نہ ہو یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ میں نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بادشاہ نے ا ہے شنرادہ کوکسی جرم کی سزایر بیدنگانے کا حکم دیا اور بیدنگانے والا بھنگی ہے تو کیا عین بیدنگانے کے وقت بھنگی کو بید خیال ہوا کہ شہرادے ہے افضل ہوں ہر گزنہیں یہی سمجھے گا کہ میں بے جارہ بھنگی اور بیشنرارہ اس کے سامنے کیا چیز ہوں۔ تو شنرادے کواییے سے لاکھوں درجہ افضل اور اینے کواس ہے کمتر اور اس نعل موجب سزا کو جبیج ومبغوض سجھتا بیسب باتنیں ایک وقت میں جمع ہوسکتی ہیں اس مثال کوس کر بہت خوش ہوئے اور یہ کہا کہ بہت عرصہ کا شبه آج حل ہو گیا۔ پھر فرمایا کہا یسے علوم کا تعبیر کرویٹا تو آسان ہے محرعمل کے دفت ان کا استحضار بڑا مشکل ہے وہ جامعیت ہی کےساتھ ہوسکتا ہے اور جامعیت کے لئے ان چیز وں کی ضرورت ہے کہ یا تو اس نے مجاہدہ عظیم کیا ہو ماکسی کامل کی صحبت ملی ہواور ہر حال میں طبیعت میں سلامتی ہو۔ بلکہ اس میں زیادہ دخل صحبت کو ہے حتی کہ اگر زیادہ مجاہدہ بھی نہ کیا ہووہ تب بھی استحضار کامل ہوسکتا ہے۔ بشرطبیکه صحبت کامل کی مل چکی ہواور طبیعت میں سلامتی ہو۔ چنانچہ حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمة الشعليدديو بندى كى حكايت بهايك مولوى صاحب في اين مشامِده بيان ک ۔ روای موبوی صاحب کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ قصبہ رامپور سے ویو بند پہنچ میرا ایک

مقدمه قدميرے ساتھ ايک ہندوبھی تھااس کامقدمہے تعلق تھااس ہندونے دیوبند پہنچ کرمجھ ہے وجیا کہ کہ ن تھبرو کے میں نے کہا کہ لیس حضرت مولا ناکے بیمان تھبروں گااس نے کہا کہ میں کھا: تو بازار ہے کھالوں گا باقی قیام کے لئے ایک تھوڑی ہی جگہاورایک چھوٹی سی عیار یا کی مولہ نا کے میہاں جھ کو بھی ال جائے تو ہڑی آسانی ہواور عدالت میں جمع ہو کر جیتے میں کونی تکاف نہ ہو۔مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا ہی کی بیٹھک میں انتظام َ رویاایک روزیس اوروه مندوا پی اپنی چار پائیول پر لیٹے ہوئے تھے دو پہر کا وقت تھ حضرت ز نا نه مکان ہے و ہے د ہے ہیروں جیٹھک میں تشریف لائے اور اس ہندو کی حیاریا کی پر جیٹھ کر اک ئے ہیں دیا شروع کردیتے وہ اس قدر ہے ہوش سور با تھا کہ خرالوں کی آ واز آ رہی تھی میں چونکہ جا گ رہا تھ اس لینے ہر داشت نہ کر سکا فوراً اٹھ کر پہنچااور عرض کیا کہ میں دیا دوں گا فرہ مو کے میرامہمان ہے مجھ پرحق ہے۔ میں نے پھراصرار کیا فرمایا جاؤتم وفل وینے والے کون ہ تے ہوترام کروزیادہ بات کرنے ہے بے جارے کی آئکھ کل جائے گی اور تکلیف ہوگی کیا نھان ہے اس بے مسی کا مجھ کوتو یہ حکایت من کر جیرت ہوگئی کدا ہے۔ اللہ اینے کو بالکل مثابی وی**ا** تی بیده ات عالی ہوتے ہیں اس وقت مہمان ہونے کے حقوق ادا کئے اور اگر دوسری حیثیت ك خود كا ونت بوتا ليعني كفركي حيثيت كا تو چرد كيهو كهاس كي گردن پرتكوار بهوتي بس اس طرح ے جن مین الصداد : وجاتا ہے ای سلسلہ میں فر مایا کہ حضرت مولانا کی تو سیجھ عجیب ہی شان تمہمی اینے غادموں سے بے حدمحبت فریاتے تھے اور پیسب برکت اینے بزرگول کی محبت اور و ما وَ ر كَ بِ ورنه مجيركوا بني حالت الجيمي طرح معلوم ہے كدنة كلم ہے ند كمال ند كمال بس جو کچھ ہے۔ یہ بزرگوں بی کی نظرعنایت کے تمرات ہیں۔

## (٢) اساتذہ کے اخلاق کا بھی اندازہ لگانا جا بیئے

ایک سسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کی ایک بات جھ کو بہت ہی پہند آئی وہ موبوی صاحب ایک بات جھ کو بہت ہی پہند آئی وہ موبوی صاحب ایک مدرس کو جس کے اخلاق کا اثر بھی طلبہ پر پڑے ندہ و لے جانا جو ہتے تھے ان کی تو اعتباران کو بہند آیا یا شاید کسی نے اس کی روایت کی ۔ ایک دوسر نے خص نے ایک وسرے وائل کا نام لیا جو علم وضل میں ان پہلے صاحب سے بڑھے ہوئے تھے جن کو وہ ایک وسرے نام لیا جو علم وضل میں ان پہلے صاحب سے بڑھے ہوئے تھے جن کو وہ

تبحویز کرتے تھے نے جانے والے مولوی صاحب نے جواب میں کہا کہ وہاں متکبرین ک پہنے جی سے کی نہیں مطلب القدت فی نے ای وقت مد فر مائی اور قلب میں جواب القاء فر ہایا یہ سب ان کی بی رحمت ہے۔ میں نے کہا کہ عاوت المہیدید ہے کہ تابع کا اثر متبوع پر نہیں ہوتا۔ متبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے اس لئے نیکوں کو جو تھم ہے کہ بدوں کی صحبت ہے بچومطلب یہ ہوکہ ان کے تابع بن کر ان کی صحبت مت اختیار کرولیکن اگر وہ تمہارے پاس آئیس مے تو تابع ہوکر آئیس کے ان کو اپنے پاس آئے دو۔ اسی طرح بدوں کو جو تھم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرومطلب ہیہ ہے کہ تم ان کے تابع بن کر جاؤ۔ یہ جواب س کر وہ صاحب بہت خوش ہوئے اگر جی تعالی عقل سلیم اور فیم کا مل کی کوعطا فر مائیس بڑی ہی ان کی رحمت اور لاحت ہور بریا ہی فضل اس بندے پر ہے جس کواں نعمتوں سے نواز اجائے۔ اور بڑا ہی فضل اس بندے پر ہے جس کواں نعمتوں سے نواز اجائے۔

#### (۳)اسلام کے دوست نمارشمن

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ اسلام کے بڑے ہیں کہ جہاد کا جو تھم ہے سو جہاد تھوار
کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا اور کہتے ہیں کہ جہاد کا جو تھم ہے سو جہاد تکوار
باتھ میں لے کراڑ نے کونیس کہتے اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی کیونکہ بیا کہ وحثیانہ ترکت
ہوتا مگر کیا دفح مصرت کے لئے بھی اس کا افتیار کرنا وحثیانہ ترکت ہے اگر بیہ ہوتا سارے معام کا اس پڑمل کیوں چلا آ رہا ہے۔ دفع مصرت عالم کی قو میں اس پر کیوں خلا آ رہا ہے۔ دفع مصرت مالم کی قو میں اس پر کیوں خلا آ رہا ہے۔ دفع مصرت کے لئے سب آلموا دا تھاتے ہیں تو پھرا سلام ہی پر کیا اعتراض ہے بلکہ اس کو تو امر فطری کہ سے سکتے ہیں سو بی تجیب بات ہے کہ اگر اسلام آ کہ بات کہ تو اس کو وحثیانہ ترکت سمجھا جے کے اور خودو ہی بات کر یہ تو حرکت انسانیہ سمجھا جائے با وجود اس کے پھر بھی ایسے تھانہ لوگ آج کے اور خودو ہی بات کر یہ تو اسلام کی دوئی کے پردے میں دشنی کرتے ہیں دوست نما دہم کی بہت موجود ہیں جو اسلام کی دوئی کے پردے میں دشنی کرتے ہیں دوست نما دہم کی الیوں ہی پرصادق آ تا ہے۔ ایسوں ہی پر بیش عرصادق آتا ہے۔ ایسوں ہی پر بیش عرصادق آتا ہے۔ ایسوں ہی پر بیش عرصادق آتا ہے۔

گربه میر دسگ وزیر دموش را د یوان کنند این چنیس ارکان دولت ملک راویران کنند

اورمولاناروی رحمة الله عليه ايسى بى ب باكول كى نسبت فرمات بين خالم آن قوميكه چشمان دو ختند از شخصا عالمے راسو ختند پير تفاكه جن كاتم نے نام لياوه متكبر جيں مجھ كويہ بات بہت بى بيندآئى العبر شخصی كئے بات نه كرنا جا ہئے

ایک صاحب کی تلطی پر کدانہوں نے بے تحقیق ایک بات کہددی مواخذہ فرماتے ہوئے فر مایا کہ بدون تحقیق کے آپ نے یہ بات کیے کہی کیا زیادہ بولنے کا بھی آپ میں مرض ہے کہ واقعه کی تحقیق نه کی اور بکنا شروع کر دیا جب ایسے مہذب لوگوں کی بیرحالت ہے تو اوروں کی کیو شکایت کی جاوے۔ بیرحالت بالکل اس محصداق ہے جو کفراز کعب برخیز د کجاما ندمسلم نی۔ کہاں تک ان لوگوں کی اصلاح کی جائے جب خود ہی اپنی اصلاح کی فکرنہیں تو مچرکیر خاک اصلاح ہوسکتی ہےان ہی باتوں پر مجھ کو بدخلق اور سخت گیر کہا جاتا ہے اپنے اخلاق حنداورزم گیری کونبیں دیکھتے کہ ہےاصول ہاتوں ہے دوسروں کوایذ اء پہنچے تے ہیں جب ان صاحب نے اس کا کچھ جواب نہ دیا تو فر مایا کہ جواب کیوں نہیں دیا جاتا کیاز بان سل گٹی بہلے تو بڑی چبڑ چبڑ لگار تھی تھی اب کیوں نہیں زبان چلتی ۔عرض کیا کہ فی الحقیقت مجھ سے علطی ہوئی۔حضرت والا معاف فر مائیس آئندہ بھی بلاسو بیج اور مخفیق کئے ہوئے کوئی بات نہ کروں گا فرہ یا کہضروراحتیاط رکھنا جاہتے ہاتی معافی کےخواست گارکومعاف ہی ہے مگر کیا غلطی پر آگاہ بھی نہ کروں اور خاموش رہوں اگر ایسا کروں تو غلطیوں کی اطلاع کیسے ہواور پھراصلاح کا ذریعہ کیا ہو۔انسانیت سیکھومہیمیت کوجھوڑ د۔حقیقت سے سے کہ بزرگی آسان و ما بت آسان قطبیت غوشیت آسان مگر آ دمیت اور انسانیت مشکل به میں اس کود دسروں کے دل میں اتار تا جا ہتا ہوں جس پر منہ بناتے ہیں۔

(۵) قہم سلیم بڑی چیز رحمت ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حق تعالی اگرنسی کونہم سلیم عطافر مادیں بیان کی بڑی رحمت ہے ورند آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کم فہم لوگ زیادہ جیں اور اس بدنہی کا سبب اکثر ہے فکری ہے اگر لوگ فکرے کام لیں تواس قدر غلطیاں نہ ہوں مگر ذیادہ تر ای کی کی ہے۔ (۲) صحبت میں تا لع کا اثر منبوع بر برا تا ہے

ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں قربایا کدا کشر مشکل باتنی پیش آئیں گرحق تعالی نے جمیشہ مدونر مائی ۔ ایک صاحب جھے ہے کہ بکوں کوتو تھے ہے کہ بدوں کی صحبت میں سے بچواور بدوں کو تھے ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بدوں کو آئے اور بدوں کو تھے ہے کہ نیکوں کی صحبت میں بدوں کو آئے کیوں دیں ہے جبکہ ان کو تھے ہے کہ بدون کی صحبت سے بچو پھر بدوں کو نیکوں کی صحبت ہے کہ بدون کی صحبت سے بچو پھر بدوں کو نیکوں کی صحبت کے وظر میں دین کے جبکہ ان کو تھے ہے کہ بدون کی صحبت سے بچو پھر بدوں کو نیکوں کی صحبت کے وظر میں رہتا۔ مگر اول وصلہ میں آؤ برا ایک کے تعدالت کے بعدالت کے تعدالت کے تعدالت کا مرض میں ماں ور بدوینوں کی جوتی ہیں ان کو نہ میں تعلق ندوین کی جرفی ہیں ان کو نہ میں تعلق ندوین کی جرفی ہیں ان کو نہ میں سے تعلق ندوین کی خبر اور غیر ضرور کی تحقیقات کا مرض میں صاصل ہے ان تحقیقات کا۔

#### (۷) ا کا برعلهاء کا مسلک ومشرب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرات کا ہمیشہ میہ مسلک اور مشرب رہا ہے کہ غرباء اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے اور اہل دنیا خصوصاً اہل مال سے جوام اء کہلاتے ہیں خصوصیت کا تعلق ندر کھتے تھے اور امراء سے مرادوہ لوگ ہیں جو متمول ہونے کے ساتھ دنیا دار بھی ہیں گاران میں سے بھی کوئی دیندار ہوتو اس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے ور نہیں ۔ بیہ بات ہماری اس ہی جماعت کے ساتھ خاص تھی ور نہ دو سرے اکثر علاء کو دیکھا کہ وہ امراء کو لیٹتے ہیں ان کی چاہوسیاں کرتے ہیں اور بیسب پھی کرنے کا سبب تھن دیکھا کہ وہ امراء کو لیٹتے ہیں ان کی چاہوسیاں کرتے ہیں اور بیسب پھی کرنے کا سبب تھن اپنی دنیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استغناء کی شان تھی تو کل اعلی درجہ کا تھا آئی دنیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استغناء کی شان تھی تو کل اعلی درجہ کا تھا گئی دنیاوی اغراض کی بناء یرسی سے تعلق نہ بیدا فرماتے تھے۔

### (۸) اُهل الله کے بھی امور طبیعہ نہیں برلتے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ خدا کے ساتھ عقلی اور اعتقادی محبت توسب اہل اللہ کو ہوتی ہے مگر اس پر کوئی مواخذہ بھی محبت توسب اہل اللہ کو ہوتی ہے مگر اس پر کوئی مواخذہ بھی مہبیں اس لئے کہ یہ غیرا ختیاری ہے اس طرح ترک اسباب اور تو کل میں اہل اللہ کا مختلف

نداق ہے۔ اس کی وجہ وہی بعض امور کا طبعی ہون ہے۔ اور ایسے امور طبعیہ بدلا بھی نہیں کرتے اور بینا واقف صوفیوں کی گر بڑہ وہ کہتے ہیں کہ امور طبعیہ بھی بدں جاتے ہیں جو محض غط ہے ابتدان میں مجاہدہ سے اعتدال آجا تا ہے حضور صبی اللہ علیہ وسم نے ابوطا سب کے ایمان قبوں کر لینے کے متعلق کس درجہ کی کوشش فرمائی۔ نتیجہ اظہر من انقمس ہے۔ غرض کے ایمان قبوں کر لینے کے متعلق کس درجہ کی کوشش فرمائی۔ نتیجہ اظہر من انقمس ہے۔ غرض کے ایمان قبوں کر لینے کے دوہ ایسا کہتے ہیں۔

## (۹)عالم میں کفرومعصیت کے وجود کی حکمت

ایک مودوی صدحب کے سوال سے جواب میں فرمایا کہ آپ کا بیروال کہ موتی عدیدالسلام نے فرعون کے متعلق ایمان لانے کی سعی اور کوشش فر ، فی گرانہوں نے ایمان قبول میں اند علیہ وسلم نے ابوطالب کے متعلق ایمان لانے کی سعی اور کوشش فر ، فی گرانہوں نے ایمان قبول میں اگر ایمان قبول کر لینے تو اس سی اور کوشش کا متیجہ برآ مدہوج تا تو گو یاوہ سعی برکا گئی سو بیسوال خاص فرعون اور ابوط لب بی کے متعلق کیول بہت بلکہ سرے عالم کے کفار کے ساتھ یہی شبہ متعلق ہو سکتا ہے بلکہ عصافہ کے عصیان کے متعلق بھی گر میتر یقظ تو سیحے ہے کہ ایمان لا نا اور اطاعت کرنا سب کا مطلوب ہے لیکن ایس ہونا تکو بنا خلاف حکمت تھا اس لئے کہ حق تعالی کی جہاں اور صفات ہیں وہاں تھیم ہونا بھی۔ اس طرح آیک صفت ختور ہونا بھی ہے ان کے ظہور کا اقتضاء میہ کہ معصیت اور غرکا وجو دبھی عالم ہیں ہوتا کہ ان صفات کا ظہور ہوائی کوفر ماتے ہیں۔ کہ معصیت اور غرکا وجو دبھی عالم ہیں ہوتا کہ ان صفات کا ظہور ہوائی کوفر ماتے ہیں۔ کہ معصیت اور مرکا وجو دبھی عالم ہیں ہوتا کہ ان صفات کا ظہور ہوائی کوفر ماتے ہیں۔ کہ معصیت اور فرکا وجو دبھی عالم ہیں ہوتا کہ ان صفات کا ظہور ہوائی کوفر ماتے ہیں۔ کہ معصیت اور فوق العقول اور رہا ہیں کہ صفات کے ظہور ہی کی کئی ضرورت ہوتا ہی مسئلہ قدر کا ہے اور فوق العقول اور رہا سے اس میں خوش نا ج کڑ ہے۔

#### (۱۰) پرفتن دور

، یک مودی صاحب کے سلسلہ گفتنگو میں فرمایا کہ بیدز مانہ نہایت ہی پرفتن ہے دین میں تخریف کے دین میں تخریف کے دین میں تخریف کرنے والے اس زمانہ میں بکٹرت پیدا ہوگئے۔ محداور دہری بھرے پڑے ہیں اور کوئی کام توریانہیں شب وروز بیٹھے ہوئے احکام اسلام میں کتر یونت کرتے رہتے ہیں۔احکام طب

میں یا ادکام تعزیات ہند میں انہوں نے بھی کتر بونت نہیں کی اور اس دین کے توحق تعالی محافظ میں یا ادکام تعزیات ہند میں انہوں نے بھی کتر بونت نہیں کی اور اس دیر یہ بھی لگالیس زور ان میں ور نہ یہ تو ہر وقت اس کی نئے بنیا وہی اکھیڑنے کی فکر میں گئے ہیں۔ خیر یہ بھی لگالیس زور ان سے پہلول نے بھی بہت زور لگا لئے ہیں مگر اسلام اور احکام اسلام کی بقاء کی تو یہی شان رہی۔
ہنوزی آن ابر رحمت ورفشاں است منم و خمخانہ با مہر و نشان است

(۱۱) ہر شخص اپنی رعابیت کا خواہاں ہے

ایک سلسله گفتگو میں فر مایا که اگر کوئی شخص اپنی تھوڑی می رعایت کرتا ہے تو اس کی بہت کچھ رعایت کرتا ہے تو اس کی بہت کچھ رعایت کرنے کو جی چاہتا ہے گراب تو ہر مخص اپنی ہی رعایت چاہتا ہے اور دوسرے کی قطعاً رعایت نہیں کرتا۔ ۲ر جب المرجب سنہ ۱۳۵۱ھ مجلس خاص بوقت صبح یوم چہار شنبہ قطعاً رعایت نہیں کرتا۔

## (۱۲)حضرات ا کابر کی جامعیت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس زمانہ میں اپنے حضرات کے علوم اور شان تحقیق کو دیکھ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بڑے درجہ کے لوگ پیدا کئے ہیں ان حضرات کی واقعی بیرحالت تھی کہ جامع بتھے ظاہراور باطن کے کسی نے خوب ہی کہا ہے۔

برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق ہم ہموسنا کے نداند جام وسندان بافتن خصوصاً تصور میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان تحقیق عجیب ہی تھے۔
ایپ زمانہ میں امام مجہد مجد واور محقق تھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اس زمانہ میں رازی اور غرائی نہیں پیدا ہوتے۔ میں نے کہا کہ ہمارے اکا بر کے ملفوظات اور تحقیقات درکھے لومعلوم ہوجائے گا کہ اس زمانہ میں ہمی رازی اور غرائی موجود بیں صاحب نبوت ہی تو ختم ہوئی ہے باتی اور کمالات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کا زمانہ اس قدر فتن اور شرکا نہ تھا جیسا کہ اب بیسب ان حضرات کی تصنیفات اور تحقیقات در کی صفیف سے معلوم ہوسکتا ہے مگران کود کھتا کون ہے کیونکہ خدات ہی مجلوم ہوسکتا ہے مگران کود کھتا کون ہے کیونکہ خدات ہی مجلوم ہوسکتا ہے مگران کود کھتا کون ہے کیونکہ خدات ہی مگرائی ہے۔

#### (۱۳) انتباع سنت کی برکت

ایک سلسله گفتگویس فرمایا که مولانا محرصدین صاحب انبیشوی نے ایک عجیب اور کام

ک بات فر ، نَی وہ یہ کہ بھاری جماعت میں جو باوجود زیادہ مجاہدہ نہ ہونے کے امتد کا فضل ہو جاتا ہے اس کا سبب انتاع سنت کا اہتمام ہے اس کی برکت سے اس طرف سے جذب کیا جاتا ہے کیسی عجیب اور کام کی بات فرمانی سبحان اللہ

#### (۱۴) آج کل کے بدعتی

ایک سلسد "فتگویس فر مایا کدهترت حاجی دهمة الله علیہ نے ایک بارمیری ایک کھی ہوئی تقریر سن کرفر مایا کہ میرے دل میں بھی تقریر تھی تو نے میرے سیندی شرح کر دئ ۔ بنقل کر کے حضرت والا پرایک خاص کیفیت اور حالت طاری ہوئی اور اس حالت میں فر مایا کہ میں اپنے کو تمام میں فخر کی راہ سے نہیں کہدر ہا اور میں کیا فخر کرسکتا ہوں میں بقسم کہتا ہوں کہ میں اپنے کو تمام موجودات سے کمتر مجھتا ہوں ۔ تو فخر کیا کرتا محض الله کا فضل ہے کہ بددولت نصیب فرمائی اور وعلی اور فخر تو بہت دور ہے میں تو ہے بحت ابول کدا گرا ہمائن ہی کے ساتھ دنیا سے چیا جاؤں کہی بیزافض ہے باتی در جات کا تو بھی تعلی وسوسہ بھی نہیں ہوتا اور ہم درجات کی کیا تمن الله کرنے کہی بیزافض ہے باتی درجات کی کیا تمن میں بیزافض ہے باتی درجات کی کیا تمن میں بیزافض ہے باتی درجات کی کیا تمن اللہ کہ سے ان کی عطاء ہے اور عطاء پر کیا کوئی دعوی اور فخر کرسکتا ہو اور یہاں الله کا لکھ ماکھ شکر اور اس سے بی جو اس کو اپنا کمائل سیمتا ہو اور یہاں الله کا لکھ ماکھ شکر اور اس سے ہی ہیں جی جو صورہ برخی اندر اس سے بی جی جو صورہ برخی اندر کہ تھی ہو صورہ برخی میں اندرا الله کرتا ہو تے تھے ان میں تدین ہی برخی کی اندرا الله کہ کا کے برخی کہا کہ کہ کہیں اندرا الله کہا تی برکی کہ ایو سے تھی جو صورہ برخی کو داور شرارت نہی جی جیسے آئی کل کے برخی کہا کہ برد مین بلکہ فاسی فہ جی تھی ہیں۔ میں دواور شرارت نہی جی جیسے آئی کل کے برخی کہا کہ برد میں بلکہ فاسی فہ جی جی ان میں تدین تھا

(۱۵) ہم رنگ جھنے کی مثال

ایک سسند گفتگو میں فرمایا کہ حمزت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو م مرخص اپنا ہم رنگ مجھتا ہے حالا تکہ میں کسی کے رنگ پرنہیں اور ایک جیب مثال فرمائی کہ میری مثال ایس ہے جیسے یانی اس کوجس رنگ کی بوتل میں بھر دیا جائے گا ای رنگ کا نظر شنے بھے گا اور خود اس کا کوئی رنگ نہیں۔ (١٦) قلب میں صرف ایک کے سانے کی جگہ ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محص عظمت ہی کا اعتقاد كافي نهيس \_ان كي تمام صفات پراعتقاد هونا جا ہيے اور وہ بھي اجمالاً وابہا ما جيسانصوص میں دارد ہے ای میں خیریت ہے اور جب تغصیل کرے گا خطرہ میں پڑے گا جس کا حاصل قیاس الغائب علی الشابد ہوگا لیکن اکثر علم رکی کی بدولت مینفصیل ذہن میں آبی جاتی ہے مگر اس کا مقابلہ ہمت ہے کرنا جا ہے اور ذہن کورو کنا جاہے اس مقاومت کی سخت ضرورت ہےا دراس کے ساتھ بن آ ہ دزاری وتضرع وگریہ میں لگ جائے۔حفاظت کی دعا کرے میں یہ تدبیر تجربہ کے بعد عرض کررہا ہوں یہی ایک تدبیر ہے کہ تدبیر کی بھی ان بی ہے درخواست ک جائے اوراس سے میانہ سمجھا جاوے کے علم مصر چیز ہے ایسانہیں بلکہ علم سے جیسے بعضی مصرت کا اندیشہ ہے ویسے ہی صاحب علم کی جلد سے جلدر ہبری بھی کرتا ہے۔ بخلاف جالل کے کہ اگر وہ اس گر داب میں کسی وجہ ہے پیش جائے تو اس کی نجات کی پھر کوئی صورت ہی بظا ہر نہیں معلوم ہوتی لیکن ای کے ساتھ بیمی فرق ہے کہ جاتل پر ایسی حالت کا آتا بھی مشكل مثل شاذ كے ہے زيادہ خطرہ اس ميں عارفين كے لئے ہے جن كى نظر ہر چيز ميں دور مپنجتی ہے اور بچ تو یہ ہے کہ بیطریق ہی بہت نازک ہے مگرجس پر بیحالتیں ندگزری ہوں وہ اس نزا کت کو کیا سمجھ سکتا ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

ای ترافارے بپاشکت کے دانی کہ جست حال شیرانے کہ شمشیر بلا برسم خورند
ای کوعارف شیرازی بھی فرماتے ہیں اورخوب ہی فرماتے ہیں
شب تاریک و یہ موج وگرداب چنیں ہائل کو انند حال ماسکساران ساحلہا
اورصا حب یہ توسب ضابطہ کے قبل وقال ہیں اصل مدارتو ان کا اختیار اور ان کی قدرت
ہوہ عالم کو جائل کر دیں جائل کوعالم کر دیں سونے کولو ہا کر دیں اورلو ہے کوسوتا کر دیں اس
لئے تحقیقات کی زیادہ کنج و کا وش میں نہ پڑے آ ہوشیر سے کیسے نی سکتا ہے صورت نجات کی
یہی ہے کہ سامنے کھڑ اہو جاوے کہ حضور حاضر ہوں جیسا بھی ہو۔ سنا ہے کہ سامنے پڑے کو شیر بیا کہ دین کے مسامنے پڑے کو میں بیرے اگر میرسے کے جاتو وجہ تشیبہ بھی ہو۔ سنا ہے کہ سامنے پڑے کو شیر بیاں ہو در نہ خود تشیبہ بی ہے دار دور تشیبہ بی ہر مدار

مقصو دنیں۔غرض وظیفہ عیودیت ہیہ ہے کہ جو خدمت ہو سکے کرتا رہے اعمال مطلوبہ پر مدا ومت رکھے اگر کوئی کوتا ہی یا نقص دیکھے اس پر تو ہدا ورمعذرت کرتا رہے بس ای میں خیر ے اور یہی ش ن ہے عبدیت کی اور عاد ۃ بیرحالت بدون تعلقات غیروا جبہ کو چھوڑ ہے نصیب نہیں ہوسکتی ۔اس کی بھی کوشش ضروری ہے مولا نارومی رحمۃ القدعلیدات کوفر ماتے ہیں ۔۔

گرگریزی برامید راحت بم ازانجا پیشت آید آفتے نیج کنج بے ددو بے دام نیست جز بخلوت گاہ حق آ رام نیست

اورخلوت بہی ہے کہ قلب کا تعلق سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہونا جا ہے بس بیہ ہے سکون کی چیز ۔ گمرآج کل لوگوں نے قلب کواشیشن مرادآ باد کا اسلامی مسافر خانہ بنار کھا ہے کہ سب و ہیں آ کر تھبرتے ہیں بچھراؤں والے بھی ہریلی والے بھی سہار نپور والے بھی۔ میاں قلب تو ایک ہی کے رہنے اور سانے کی جگہ ہے اور خدا وند جل جلالہ کی ذات پوک ہے اور جن کے قلب میں وہ ساگئی ہیں ان کی بیرحالت ہو جاتی ہے کہ ان کو ہر نا گوار گوارا ہو جاتا ہے اور وہ ان تعلیمات کا مصداق دمظہر ہوجا تا ہے۔

گر مرادت رانداق شکراست بے مرادی نے مراد ولبراست

دل فدائے یار دل رنجان من

ما خوش تو خوش بود برجان من

نشو دنصیب رسمن که شود ملاک تیغت مردوستال سلامت که تو محنجر آ زمائی

(١٧)غيرمحقق شيخ كي صحبت كااثر

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں ایک ایسے مخص کے متعلق جو پہلے ایک غیر محقق شنے سے بزرگ سے بیعت تھے فرمایا کہ اب جائے کیسی ہی مفید صحبت لے اور کیسی ہی اصلاح کی جائے مگران کے پہلے علق کا اثر کچھ نہ پچھ ضرور ہے گا اور یہی وجہ ہے کہ ان ہے اس متم کی حرکات کا صدور ہوجاتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ مختلف محقق بزرگوں کی خدمت میں رہ کربھی نداق فاسد ہوجا تاہے چہ جائیکہ کسی غیر محقق سے تعلق رہا ہواس ونت و

جو یا تیں بری پیدا ہو چک ہیں ان کا اثر بھی رہ جاتا ہے گوان کے صدور کی نیت نہ ہوگر بری
یا تیں تو بلانیت کے بھی بری ہی ہیں اس لئے اول بی تعلق کے وقت ضرورت ہے کہ جس
کے ہاتھ ہیں ہاتھ دے خوب سوچ بجھ کر دے کی اہل باطل کے ہاتھ ہیں پھنس جانے ہے
اصلاح کے بعد بھی وہ رنگ ضرور رہتا ہے اس کی ایک مثال ہے کہ جب ہنڈیا پک گئی اور
خراب ہوگئی ہے تو تھیک کرنے پہلی وہ خراب رہتی ہے ایک دوسری مثال بھی ہے کہ ایک تو
کنواری لڑی ہے تکاح کیا جاوے اور ایک بیوہ مورت سے کنواری لڑی کو تو جس ڈھنگ پ
چاہو لئے آؤلین بیوہ مورت خواہ دوسرے فاوند پر عاشق ہوجائے محراس میں پہلے فاوند کا
کوہ نہ بھی اثر ضرور رہتا ہے۔ ای طرح جو مرید پہلے کسی شنخ ہے متعلق رہ چکا ہووہ جب
قرور رہتا ہے۔ اس کے پہلے بی و بھی بھال کرسی ہے قبلتی پیدا کرتا جا ہے۔ اس کے پہلے بی و بھی ہی اس کے کھی نہ پکھ نہ پکھ

(١٨)الاعراض عن الاعتراض

ملقب به الاعراض عن الاعتراض ایک سلسلدگفتگوش فرمایا که اعتراض سے قو انسان کی حالت میں بھی نہیں نئی سکتا جائے نیک ہو یا بدعالم ہویا جائل اس پرایک حکایت بیان کرتا ہوں جواس وقت یاد آگئ ایک خض ایک گھوڑی اور ایک بیوی ایک بچرکو لے کرسفر میں چلاخود گھوڑی پرسوار ہولیا اس لئے ترتیب میں آخر کسی کی تو تقذیم ہوتی ہے۔ بیوی بچرکو میں ساتھ لے لیا۔ ایک گاؤں پرگزر ہوالوگوں نے دیکھر کہا کہ دیکھو بٹاکٹا خود تو گھوڑی پرسوار اور بے چارے بیوی نیچ کو پیدل رگڑ رکھا ہے آگر ان کوسوار کر دیتا تو کونسا حرج تھا۔ یہ مخص گھوڑی سے از لیا اور بیوی بچرکو گھوڑی پرسوار کر کے چلاا یک اور گاؤں پرگزر ہوا۔ لوگوں نے ویکھی کرکہا کہ دیکھوسسرا جوروکا غلام اس کوتو گھوڑی پرسوار کر رکھا ہے اور خود سائیس کی طرح بیدل گھشتما جاتا ہے۔ بیوی بچ خادم شے وہی بیا دہ چلے جاتے تو کیا مشکل تھا۔ اس شخص نے پیدل گھشتما جاتا ہے۔ بیوی بچ خادم شے وہی بیا دہ چلے جاتے تو کیا مشکل تھا۔ اس شخص نے لوگوں نے دیکھی کرکہا کہ ادے قالم ویسے ہی چھری لے کراس گھوڑی کو ذرح کر دیا ہوتا سب لوگوں نے دیکھی کرکہا کہ ادے قالم ویسے ہی چھری لے کراس گھوڑی کو ذرح کر دیا ہوتا سب اس پرسوار ہوگئے رخم نیس آتا۔ بنان جانور ہے تر ساتر ساکر مارت ہو۔ سب

ایک دم از پڑے اور گھوڑی کا لگام یکڑ کرچل دیے ایک گاؤں پرگز رہوا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا

کددیکھون شکرے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خداکی دی ہوئی سواری اس کو کوئل لے جارہ اور
خود مصیب جھیں رہے اگر باری باری اس پرسوار ہوتے سفر راحت سے قطع ہوتا تو حضرت کسی
طرح بھی انس ن اعتراضات سے نہیں نے سکتا۔ بس اسلم ہے کہ معترضین کو بکنے دے اور جو
سمجھ میں آ وے کرے ۔ حیدر آبادی مامول صاحب جو بڑے دائشمند ہتے اور حکیمانہ باتیں کیا
کرتے ہے گرنصور میں غلوہ ہوگیا تھا اس کے متعلق فر مایا کرتے ہے کہ گل بکا وئی ایک فضول می
کرتے ہے گرنصور میں غلوہ ہوگیا تھا اس کے متعلق فر مایا کرتے ہے کہ گل بکا وئی ایک فضول می
کرتے ہے کہ مضرفید نکال ہے شاعر اس کتاب کا چھا ہے۔ سادہ ذبان ہوہ کہتا ہے۔
ایک شعرمفید نکال ہے شاعر اس کتاب کا چھا ہے۔ سادہ ذبان ہوہ کہتا ہے۔
سن ماکھ کچھے کوئی سنا وے کہتے ہوئی سنا وے کے کہتے کوئی سنا وے کے کوئی سنا وے کے کوئی سنا وے کے کہتے کوئی سنا وے کے کوئی سنا وے کے کہتے کوئی سنا وے کے کوئی سنا وے کے کہتے کوئی سنا وے کے کوئی سنا وے کی جو سمجھ بیس آ وے کوئی سنا وے کی جو سمجھ بیس آ وے کی ہو سمجھ بیس آ وے کے کوئی سنا وے کہتے کوئی سنا وے کی جو سمجھ بیس آ وے کہتے کوئی سنا وے کہتے کوئی سنا وے کوئے ہوں جو سمجھ بیس آ وے کہتے کوئی سنا وے کی جو سمجھ بیس آ وے کوئی سنا وے کھوٹی کوئی سنا وے کی جو سمجھ بیس آ وے کوئی سنا وی کوئی سنا وی کوئی ہوں جو سمجھ بیس آ وی جو سمجھ بیس آ وے کوئی سنا وی کوئی سنا وی کی جو سمجھ بیس آ وی جو سمجھ بیس آ وی کی جو سمجھ بیس آ وی جو سمجھ بیس آئیں ہوں کے کوئی سنا وی سائیں ہیں کے کوئی سنا وی سمبر کے کوئی سائیں کے کوئی سائیں ہیں کے کوئی سنا وی کی سائیں کے کوئی سنا وی ک

میں اس میں اتنی اور قیدنگا تا ہوں کہ عقلاً اور شرعاً جو مجھ میں آ و ہے وہ کرے۔ حدود ہے تنجاوز ندہومیں ای سلسلہ میں اس وقت ایک بات بیان کرنا جا ہتا ہوں اور جملہ معتر ضہ کے طور ېږ درميان ميں اتنا اور کېټا ہوں که ميں جوا کثر مجالس ميں اپنے معمولات يا حالات و واقعات ، بیان کیا کرتا ہوں الحمد ننداس ہے میرا ہے بھی مقصود نہیں ہوتا اور نہ قصد ہوتا ہے کہ اپنا تیر میہ یا تزكيه كياجاوے \_ استغفر الله بلكداس ميں كوئي اصلاحي مشوره موتا ہے \_ وه بات بدہے كماليك مرتبه لوگول نے مجھ کو بڑا بدنام کیا کہ نعوذ باللہ میں نے نبوت کا دعوی کیا ہے اور سبب اس بدنام كرنے كالك شخص كاخواب تقاميں نے اس خواب كے جواب ميں بدلكھ ديا تھ كداس ميں بثارت ہے کے جس ہے تمہاراتعلق ہے ( بینی مجھ سے ) وہ تمبع سنت ہے۔ میراجرم یہ ہے کہ میں نے اس خواب کو شیط نی وسوسہ کیوں نہیں کہا۔ اس کی بڑی شہرت دی گئی۔ کتابول میں اشتہاروں میں چھاپ حیماپ کرشائع کیا گیا گالیوں کے خطوط آنے لگے کسی میں کا فرکسی میں من فق کسی میں فاجر۔ میں نے کسی کا جواب مہیں ویا۔ اتفاق ہے ای زمانہ میں سہار نپور کے مدرسه کا جلسه ہونے والا تھا مجھ کو مدعو کیا گیا میں گیا۔حصرت مولا ناخلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ بیموقع اچھ ہے مجمع ہے بدنا می بہت ہوئی ہے وعظ میں اپنا تیر بیا کر دیا جائے۔ میں نے کہا کہ میں تو اپنا تبریہ ہرگز نہ کروں گا اس لئے کہ عادۃ منشا ایسے تبریہ کا اشتباہ کا معتدیہ ہونا ہے

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کی کوئی حقیقت یا اس کوکوئی اہمیت ہے جب ہی تو تعمر یہ کیا گیا۔ اور میں نے اس پر مثال کے طور پر ریکہا کہ والدصاحب مرحوم میر ٹھ میں ایک رئیس کے ملازم تضاور جومكان رياست ہے سكونت كے لئے ملاتفااس كى پشت ير پھار بستے تصوا كراس جوار کو قرینه بنا کر کوئی میرے متعلق بوں کہنے لگے کہ بیتو جمار ہے تو کیا اس وقت بیمشورہ دیا جاوے گا کہاں سے تبریہ کرونے فاہر ہے کہاں وقت بیمشورہ ہرگز نہ دیا جادے گا تواس میں اوراس میں کیا فرق ہے اس لئے میں یہاں بھی ہرگز ہرگز ا پنا تبریدند کروں گا۔مولا ٹا کو بہت محبت اور شفقت تھی فرمایا کہ احمام نہ کہنا میں کہدوں میں نے کہا کہ آپ فرماوی اختیار ہے مگر میں مجلس ہے اٹھ کر چلا جاؤں گا میں اس مجلس میں بھی نہ بیٹھوں گا جس میں میرا تیر ریا کیا جائے۔ پھر میں نے کہا کہ آخراس میں میراضرر کیا ہے۔ فرمایا کددوسروں کا تو ضرر ہےوہ بد اعتقاد ہوتے ہیں بدگمان ہوتے ہیں برا بھلا کہنے ہے گنہگار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دو صورتیں ہیں یا تو ان کے پاس شرقی دلیل نہیں یا شرعی دلیل ہے اگر شرعی دلیل نہیں تو وہ خود اینے ہاتھوں گناہ میں مبتلا ہوئے تو ہم کواوروں کے بیجانے کی کیا ضرورت اورا گر کوئی شرعی دلیل ہے تو مکناہ ہی نہیں پھران کو اس ہے بیانے کی کیا ضرورت اس پرمولانا خاموش ہو گئے۔اس شہرت کی وجہ ہے بعض کا خیال تھا کہ اب کی مرتبہ دعظ میں مجمع نہ ہوگا ہا کم ہوگا اس کئے کہ بدنا می زیادہ ہو چکی ہے لیکن اور مرتبوں سے زیادہ مجمع ہوا۔خودمخالف کو گول نے بیسمجھا كەمسلمان عالم كے دعظ تو بہت ہے ہيں اب كے ايك غيرمسلم كانجى دعظ من ليں۔ پھروعظ جوہوا وہ اتفاق سے ایک خاص ترتیب کے لیاظ ہے جس کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا اس آ يتكا بواءاذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عندالله عظيم سواس كممن من بالقصداس معالم كمتعلق بھی سب کھے بیان ہو گیا جس ہے مولا ٹابہت خوش ہوئے۔ غرض تبریہ ہی میں کیا رکھا ہے اور ای میں کیارکھا ہے کہ مخلوق ہمیں اچھا سمجھے انسان کے لئے جواجھائی کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خدا وتدجل جلالہ کے ساتھ بندہ کالنجیج تعلق ہو پھر جا ہے کوئی خوش رہے یا ٹاراض عارف کی نظر میں مخلوق کی حیثیت اس سے زیادہ ہیں جیسے مسجد کے لوٹے اور چٹا کیاں۔ان حصرات کا کوئی

کا مخلوق کے لئے نہیں ہوتا سب اللہ کے واسطے ہوتا ہے اور ابیا بی شخص عارف کہلائے ج نے کے قابل ہے۔حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ نے ایک موقع برفر مایا تھا کہ اگر میں عندانندمومن بهون اورساري دنيا مجھ كومر دود تتمجھے ميرا تي کھ ضررنہيں اورا گرعنداللّٰدم دود ہوں اور ساری دنیا قطب غوث اور ابدال سمجھے تو سمجھ نفع نہیں۔ فلاں خان صاحب نے ساری عمراسی میں صرف کی کہ مجھ کو ہرا بھلا کہا مگر الحمد للد میں نے ایک سطر بھی جواب میں نہیں تھی تو میرا کیا مَّرُ گی<sub>ا -</sub>قر آن شریف کا بھی بہی طرز ہے کہا حکام بیان کردیئے مخالف پرزیادہ ردو**قد** سے نہیں کیا۔ ایک موہوی صاحب نے عجیب ہات کہی کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نفع مناظرہ ہے بھی نبیں ہوا۔ جب ہواتبلیغ سے ہوااور وہ بھی اس تبلیغ سے جو و جادلھم بالتی ھسی احسن کے ماتحت ہوئی۔حضرت لوگول کو خبرہیں مجھ کو خبرے کہ ان خان صاحب کے بعضے مرید خودان کی تصنیفات کود کھے کر بداعتقاد ہوئے۔میری تصنیفات کود کھے کر بداعتقاد نہیں ہوئے۔میری تصنیفات کواٹھا کراب دیکھے لیاجائے بحمداللّٰدان میں اس قشم کےمضامین نہیں کے جن میں کسی سے ہداء تقاد ہونے کی ترغیب دی گئی ہوبس حق کو واضح کر دیا ہے اب جس طرف کسی کا جی جا ہے جاوے ہر تخص اپنے دین کا ذیب دار ہے۔البنتہ خودان کی ہی تصنیفات کو د مکی کربعضے بداعتقاد ہوئے اور بیکہا کہ اس میں تو تہذیب انسانی بھی نہیں عام اور بزرگ ہوتا تو ہڑی چیز ہے۔ابھی کا واقعہ ہے کہ ہریلی میں ایک حکیم صاحب ہیں عمر رسیدہ آ دمی ہیں پجپیں سال ہےان کے مرید نتھان ہی چیزوں کود کھے کراب انہوں نے ان عقائد باطلہ ہے تو بہ کر ل باوراس طرف رجوع كياب بجه كولكها كديس آب سهم يدبونا عابتا بول ين في لکھ دیا کہ اس کام میں بھیل مناسب نہیں اس کے بعد پھرایک خط آیا کہ بھیل نہ کرنے کی حد فر مائی جاوے۔ میں نے نکھ دیا کہ جب تک میرے حالیس وعظ اور رسائل نہ د کھے **لواور می**ں مرتبه خط و کتابت اور دس مرتبه ملاقات نه کرلواس وقت تک میه حدیوری نه بهوگی \_اس پرانهول نے لکھا کہ میں وعظ اور رسائل بھی دیکھے لوزگا خط و کتابت اور ملا قات بھی کرلوں گا یہ بھی لکھا کہ میں نے ان خان صاحب کے صاحبز ادے ہے بذریعہ اشتہار چندسوالات بھی کئے ہیں ان کا انہول نے جواب بھی و یا ہے میں چھر کچھ سوالات کرر ہا ہوں وہ بھی آپ کے یاس بھیجوں گا۔

میں نے لکھا کہ مجھ کوان چیز ول ہے دلچین نہیں مجھ سے جس مقصد کے لئے رجوع کیا ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوسکتا اگر آپ کے نزدیک بیسوال و جواب ضروری ہیں تو مناسب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لئے مجھ ہے رجوع کیا ہے اس کوموخر کردیا جائے اور جس میں اس وقت آ پ کوانہا ک ہے اس کومقدم رکھا جائے جب اس سے فارغ ہولیس اس وقت مجھ سے خط و کتابت کی جائے جا ہے آ ہے سال بحر میں فارغ ہوں یا دوسال میں اس پر لکھا ہوا آ یا کہ آ پ نے ایسے عنوان سے لکھا ہے کہ مجھ کواس سے نفرت ہوگئی اور اب میں پچھ نہ بولول کا مجھ کوآنے کی اجازت فرمائی جاوے آ دمی مجھدار معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا کہ ابھی جلدی کیا ہے کچھ خط و کتابت ہولینے دیجئے اور اگر آپ آنای جاہتے ہیں تواس کے متعلق سے ہے کہ یہاں پر ہتے ہوئے مجلس میں جیب جیفار ہنا ہوگا مکا تبت اور مخاطب کی اجازت نہ ہوگی اس برلکھا کہ بیں کچھند بولوں گامجلس میں خاموش جیشار ہوں گا۔ پھر فر مایا کہ اس مضمون ے ان کواس قدر نفع ہوا کہ تمام عمر کے مجاہدات اور ریاضات سے بھی وہ نفع نہ ہوتا اگر میرا نداتی بھی وبی مروح ہوتا توان کی اس تحریر ہے بیں خوش ہوتا کہ میر ہے ساری عمر کے دشمن کے مقابلہ میں میری نصرت کر دہے ہیں۔ بلکہ اور تزغیب دیتامضمون منگا منگا کر دیکھتا اس میں مشور دیتا کیکن الله کا لا که لا که شکر ہے اور ان کا فضل ہے کہ جھے کو ہمیشہ ان چیزوں سے محفوظ رکھااوران خرافات سے میری حفاظت فرمائی۔اب آپ ہی انصاف سیجئے کہ آیا بیش زیادہ مفیدے کہ ایک مخص کوفضول لا بعنی بات ہے مٹا کر کام میں لگادیا، یاوہ مفید تھا۔جوانہوں نے تجویز کیا تھا نیز اگر درخواست بیعت کی کرتے ہی ان کوم پدکر لیٹا اس قدرنفع ہوسکتا تھا جس قدراب موا بلكه النااثر موتا بيشبر موسكما تها كمعلوم موتاب كمنتظر بين ست كدادهر عوني ٹوٹ کرآ ئے تو ہم اس کو د بوچیں اس صورت سے خاک نفع نہیں ہوسکیا تھا کیونکہ اس صورت کا حاصل تو یہ ہے کہ طالب مطلوب ہوجاتا ہے اور مطلوب طالب پھر تفع کہاں تفع جب ہی ہوسکتا ہے جب ہر چیز صد بررہے۔ نیزخل میں حل تعالی نے قوت دی ہے اور تالیف قلوب ضعف کی وجہ ہے کی جاتی ہے۔ اگر مجھی کسی عارض ہے ایسا ہوا تو اس کو باتی اورمستر تو نہیں رکھا كيارين كي توت كوارشادفرمايا كيا بيقل جماء المحق وزهق الباطل ان الباطل كان

(۱۹)مشائخ کوتعلق ہے گریز کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل کے مشائخ تو کیمیا گرے بھی گئے گزرے ہیں کیمیا گر ایک نہایت بست کمال کی وجہ ہے کسی کو مذہبیں لگا تا ہڑے ہوئے و نیا دار اور مالد، راس کے بیچھے پھرتے ہیں مگر وہ آ کھا ٹھا کر بھی نہیں و کھتا کیسا استغناء ہوتا ہے اور بیہ مشائخ دعوی کرتے ہیں شیخ ہونے کا حق تعالی سے تعلق کا محبت کا اور پھر مخلوق کی طرف نظر اور ان کی چا بیوق کرتے ہیں مجھ کو تو ایسی باتوں سے طبعًا غیرت آتی ہے کہتے ہیں کہ دین کے نفع بہنچ نے کے لئے اخل ق کا برتاؤ کی جاتا ہے اور مخلوق سے تعلق رکھا جاتا ہے مگر بیہ سب محض زبانی جمع خرج ہے دل میں پچھ اور ہے تاہے۔ اور ہے متاق کو تو ہیں کہ تاہوں اب تو تملق ہی دیکھا ہوتا ہے۔

#### (۲۰)عنوان کااثر

کہا کہ مجاہدہ۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ یہ بتلا ئیں کہ مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے کہا کہ سے خلاف کرنا۔ میں نے دریافت کیا کہ اب آپ سے بتلایے کہ ساع سننے کوآپ کا بی جاہتا ہے میں نے کہا کہ ہمارا بھی چاہتا ہے۔ محرآپ ہی چاہد کی چاہد کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے تو صاحب مجاہدہ تم ہوئے یا ہم صوفی تم ہوئے یا ہم درویش تم ہوئے یا ہم موری بیا کہ عنوان ہوئے یا ہم محصے کے اور کہا کہ ایک عرصہ سے اس میں ابتلاء تھا آج حقیقت معلوم ہوئی عنوان میں کرتے ہے اگر و لیے مناظر انہ گفتگو ہوتی تو سوائے قبل قال کے کوئی بھی نتیجہ نہ لکا اس کے کہ جواب تو ہر بات کا ہے خواہ میچ ہویا غلط۔

## (۲۱) کمالات کی دونشمیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مشکل سوالوں کا جواب بھی دل میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہی جماعت کے ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت میں مولا تا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں بقتیم فرمایا ہے کہ میں پہر کہ خواب میں ہوں بعض مخالفین اس پر کہتے ہیں کہ ہم تو مولا تا کے قول کو سی بھتے ہیں اس لئے ہمارا بھی بہی اعتقاد ہے کہ وہ چھونہ متے نیقل کر کے کہا کہ شبر کی تو بات ہے مولا تا کو سی بھی کہ اس کے معتقد ہونے کیا صورت ہوگئی ہے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب تبجب ہے کہ آ ہے جیسا کے معتقد ہونے کیا صورت ہوگئی ہے۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب تبجب ہے کہ آ ہے جیسا عالم اورائی بات میں شبہ اب اس کا جواب سنے کمالات کی دو تسمیں ہیں ایک کمالات واقعہ اورائیک کمالات متوقعہ کے اعتبار مولوی سے ہواب میں کہ بہت خوش اورائیک کمالات متوقعہ کے اعتبار سے ہواب میں کہ بہت خوش اللہ کا میڈر مانا کہ ہی بھی تبیار کے معتقد ہیں وہ کمالات واقعہ کے اعتبار سے ہواب میں گاڑی نہیں انگی اور سے سے جاور ہم جومولا نا کے معتقد ہیں وہ کمالات واقعہ کے اعتبار سے یہ جواب میں گاڑی نہیں آئی اور سے باقی جھے تو کہا تا جاتا نہیں۔

(٢٢)سلطنت كازوالظلم سے ہوتا ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل شخفین کا قول ہے کہ سلطنت کا زوال ظلم سے ہوتا ہے کفر سے نہیں ہوتا۔

## (۲۲۳)ابل محیت کی صحبت کی ضرورت

ا کے سسید گفتگو میں فرمایا کہ سلف علوم میں محض قبل و قال پر اکتفاء ندکر نے تھے ان سے ضروری نفع حاصل کرتے تھے اور خلف اکثر زوائد میں مشغول ہو گئے۔ چنانیجے اخیرشب میں نزوں رب الی اسماء کی جوحدیث ہے اس ہے سلف نے تو بیکام لیا کہ اس سے ان کورات کو اٹھ کرنماز پڑھنے کی اور ابنہال الی اللہ کی رغبت ہوگئی اور انہوں نے اس حدیث کے متعلق بھی ہیہ تفتیش نہیں کی کہ جب حق تعالیٰ جسم سے منز و ہیں تو نز دل الی السماء کے کیا معنے اور واقعی کام کرنے وارد کی بہی شان ہوتی ہے وہ لیل و قال کو کہاں بہند کرتے ہیں اور نہ دلائل فلسفیہ پر مدارر کھتے ہیں جیسا کہ آج کل دلائل فلسفیہ بریدار بھتے ہیں جو بالکل غلط طریق ہے آخر کہاں ئىپ يېچل كىتى بىي كېيى تو جا كرانجن فيل ہوگا اس راہ ميں پيمب چيزيں راہ زن بيں ہاں اً مر بعنر ورية اس مين كلام مواور تنجاوز ندموتو ايك ورجه مين كارآ مدبهي مين غرض ان پريدارنبيس مدار وہی ہے جس کوصحابے کر کے دکھلا دیا یعنی حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کا اتباع جوحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے سنااس پڑھل شروع کر دیا نہ دلائل فلسفید کی تلاش نے تھم اوراسرار کی جنجو نہ کسی قبل و قال ہے مطلب سواس راہ میں اس طرح کام بن سکتا ہے کہ سب کوخیر باد کہد کر کام میں مگ جائے۔ باقی ایسی عقل جو محبوب کی راہ میں زن ہواس کے متعلق اکا برکا یہ فیصد ہے۔

آ مودم عقل دور اندلیش را بعد ازین دیوانه سازم خویش را مت آن ساقی و آن پیاندایم

اوست و بواند که د بواند نه شد مرتخسس رادید ودرخانه نه شد باز دیوانه شدم من ای طبیب باز سودانی شدم من ای حبیب ما أكر قلنش وكر وبوانه ايم

اور بدولت پیدا ہوتی ہے اہل محبت کی صحبت میں رہنے ہے اس کی خدمت میں، پی ہر صالت بیان کرنے ہے اور جوو و تعلیم کرے اس بیمل کرنے ہے اس کومولا ٹارومی رحمۃ القدعدیفر ماتے ہیں۔ قال رابگزار مرو حال شو پیش مرد کاملے بیمال شو یار باید راہ راتنہا مرو بے قلاؤز اندریں صحرا مرو

## (۲۴) تکلیف کا مدار عقل پرہے

ایک سلسله گفتگویین فرمایا که چق تعالی کی ذات بردی ہی رجیم وکریم ہے اگرمخلوق کوحق تعالی کی اس صفت کا پوری طرح استحضار ہو جائے تو مخلوق کوحق تعالیٰ کے ساتھ عشق کا درجہ پیدا ہو جائے اس لئے کہ بیامر فطری ہے کی حسن کی طرف کشش ہوتی ہے لیکن بیہ بات لوگوں میں ر ہی ہی نہیں کس طرح کسی کے دل میں ڈال دوں۔ پھراس رحمت کے متعلق ایک واقعہ حدیث کا بیان فرمایا کدامم سابقہ میں ایک نباش نے بونت جان کندنی اینے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں تو میری لاش کوجلانا اور میری لاش کی جورا بھے ہواس کوخوب باریک پیسااور جس روز تیز آئدهی حلے پچھ تواس را کھیں ہے ہوا میں اڑا دینااور پچھ دریا میں چھوڑ دینااور پی کہا کہ بیایک تدبیر ہے عذاب سے نیچنے کی اس لئے کہ گنبگار ہوں سیاہ کاراور بدکار ہوں مستحق عذاب ہوں چنانچیمرنے کے بعداس کے لڑکوں نے ایسا ہی کیا۔ حق تعالیٰ کی قدرت سے نکل کرکون جاسکتاہے۔اس کی مٹی بھع کرنے کا فرشتوں کو تھم ہوااور سامنے کھڑا کر دیا گیا۔سوال مواكديدايدا كيول كيا كيا-عرض كياكديسا رب من خشية كفرمايا جاؤنجات ب-اس ير علاء نے اشکال کیا ہے کہ اس سے تو کمال قدرت کے اعتقاد میں اس مخص کا شک ثابت ہوتا ہے چھرایمان کہاں رہا پھرغیرمومن کی مغفرت کیسے ہوئی۔ علماء نے مختلف جواب دیئے ہیں مر محققین نے جواب دیا ہے کہ اس کی عقل اتنی ہی تھی۔ آخر مجنون کو بھی تو غیر مکلف کہتے ہو جس معلوم ہوا کہ مدار تکلیف کاعقل پر ہے توجس درجہ عقل میں کی ہوگی ای درجہ کا عذر ہوگا۔ بہرحال حق تعالی کی وسعت رحمت تواس واقعہ ہے کیسی ظاہر ہے۔

## (۲۵) حق تعالی شانه کی قدرت

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ میں تو اس پر بھی جی تعالیٰ کاشکرادا کرتا ہوں اور اس کو ان کا بین افضل اور نعمت مجھتا ہوں کہ عین وقت پر ضرورت کی بات دل میں ڈال دیتے ہیں کہیں گاڑی نہیں اسکنے دیتے۔ ایک ہندوجوا ہے ند ہب کا جانے والا معلوم ہوتا تھا اور صاحب گاڑی نہیں اسکنے دیتے۔ ایک ہندوجوا ہے ند ہب کا جانے معرفجف جو عالیا اس کا گرومعلوم ریاضت وصاحب ریاست بھی تھا جھے سے ملنے آیا اور ایک معرفجف جو عالیا اس کا گرومعلوم

ہوتا تھ اس کے ساتھ تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں۔اگر اجازت ہوق پیش کروں۔ میں نے کہا کہتے وہ موال کیا ہے کہ آپ قر آن یاک کو کلام امتد کہتے ہیں اور کلام ہوتا ہے زبان ہے اور ساتھ ہی اس کے اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ خدا جوارح ہے مبرااور منز ہ ہے تو پھر کلام کس چیز ہے کیا گیا جبکہ زبان ہیں۔ میں نے کہا کدانسان تو متعکم ہے بواسطہ زبان کے جس معلوم ہوا کے اصل متعلم زبان ہے توبیہ بتلاؤ کداس زبان کے کوی زبان ہے جس ہے یہ پینکلم ہے اس ہے ٹابت ہوا کہ متکلم ہونے کے لئے زبان شرط نہیں بدون زبان ے بھی تکلم ممکن ہے بھر جب زبان بدون زبان سے تکلم پر قاور ہے تو کیاحق تعالیٰ کی قدرت زبان ہے بھی کم ہےوہ بدون زبان کیوں نہیں کلام کرسکتا ہے جھے گیا ساتھی ہے کہنے لگا کہ دیکھئے علم اس کو کہتے ہیں اس کے تبجہ جانے کی وجہ ہے اور آ گے میری ہمت بڑھی میں نے کہا کہ اور دیکھیئے آ دمی و کچھتا ہے بواسطہ آ نکھے کے گر آ نکھ بلاواسطہ آ نکھ کے دیکھتی ہے اس کے کوئی آ نکھ ہے جس سے بید بھتی ہے تو جب آ نکھ کو قدرت ہے کہ بدون آ نکھ کے دیکھ سکے تو کیا خدا کو ا تن بھی قدرت نہیں کے دوبدون آئکھ کے دیکھ میں۔اسی طرح کان کو مجھے لیجئے۔ بہت خوش ہوا اس نے اپنا بکس کھولا اور چند شکتر ہے اس میں ہے نکال کر بطور مدید پیش کئے میں نے ول میں کہا کہ میں نے د ماغ سے کام لیا ہے جوحق تعالیٰ کی مشین ہے اس کوقوت پہنچ نے کے لئے ان سے الوارہے ہیں میں نے لے لئے۔ نیز مخالف سے مجھ کو مدید لینے میں بھی گرانی نہیں ہوتی اس لئے کہ مخالف تو حقیقت ہے واقف ہوتا ہے۔ کہ میں اس کے اعتقاد کے ضاف ہوں اس کو دھو کہ بیس ہوتا مثلاً اس ہندو ہی نے شکتر ہے دیے اس کو کیا دھو کہ ہوسکتا تھا خوب مسجحتنا تھا کہ میں ہندو بیے سلمان ان کا ندہب اور میراند ہب اوراس کئے مدید میں بھی دوستوں ہی کے سرتھ شرطیں لگا تا ہوں کیونکہ ان کوحسن ظن میں دھو کہ ہوسکتا ہے۔

(۲۷)معرفت الهيه کي دوشميں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدا تنالکھ پڑھ گئے اور سوال کرنے کا بھی ملیقہ نہ آیا کیا خاک تمامیں بڑھیں ہر ہے۔ بس ویسے ہی طوطے کی طرح رٹی ہوگئی اگر سمجھ کر پڑھتے تو اس طرح بے ہودگی ہے سوال نہ کرتے مجھ کوتمہارے اس عنوان ہے سخت تکلیف ہوئی آخرتم لوگ ایسے بے فکرے کیوں ہو کہ بددن سوپے سمجھے اور بدون فکر کئے ہوئے جو حاہتے ہوزبان سے نکال جیٹھتے ہو جب تمہاری پی حالت ہے تو عوام بے جارے کس شار میں بين -عرض كيا كه في الحقيقت غلطي موئي اب آئنده ان شاء الله نتعالي اس كي احتياط ركھوں گا حضرت والامعاف فرمائي \_ فرمايا كه بخت افسول ٢٠ آپ كي حالت پركهال تك آخر مبر كرول اگر كهتا ہوں اورغلطيوں بدعنوانيوں پرمطلع كرتا ہوں تو بدنام ہوتا ہوں اگر نہ كہوں تم خراب اور ہر باد ہوتے ہو گراچھا آئندہ کے لئے آپ دعدہ کرتے ہیں۔ بہتر اب سوال کیجئے میں بھی دیکھوں اب وہ فلطی نہ کریں گے۔اس پران مولوی صاحب نے دوبارہ سوال کیا فرمایا کہ اب ہالکل ٹھیک ہے دیکھئے ذرا فکر ہے سوال سیح ہوگیا میں تو کہا کرتا ہوں کہ غلطیوں کا سبب زیادہ بدہمی نہیں ہے بلکہ بے فکری ہے ای وفت مشاہرہ کر لیجئے کہ اگر بدہمی اس کا سبب ہوتی تو پھراس ونت ایس جلدی کیے تمجھ میں آسکتا تھا چونکہ بے فکری اس کا سبب ہوئی تھی فکر كيا سوال تُعيك موكيا فرمايا كدسوال كاجواب يدب كدانبياء يبهم السلام ع حقيقى غلطى نبيس ہوتی ان کی شان ہی ہیہ ہے کہ ملطی سے معصوم ہوں اور اگر بظاہر کوئی غلطی معلوم بھی ہوتو اس غلطی کوحق تعالی ہی غلطی فر ماسکتے ہیں ہم کوحق نہیں کہ ہم اس کفلطی کہیں وجداس کی بیہ ہے کہ حقیقت میں وہ غلطی ہوتی ہی نہیں بلکہ وہ بھی طاعت ہوتی ہے مگر وہاں کوئی طاعت اس ہے بڑھ کر ہوتی ہے جونوت ہوئی جس کے مقابلہ میں اس کفلطی فرمایا جاتا ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ بری طاعت کے مقابلہ میں چھوٹی طاعت کفلطی کہا گیا۔ خلاصہ کلام کا بدہے کہاس ے افضل کے ترک کو ملطی فر مایا مثلاً آ دم علیہ السلام نے گندم کھایا اس طمع میں کہ فرشتہ ہو جاؤل تو کیا بیدخیال آ دم علیدالسلام کا که فرشته مونا چا باغیر طاعت تعاله ظاہر ہے کہ طاعت ہی تھا گراس ہے بڑھ کرطاعت پیتمی کہ بشررہ کرتر قی فرماتے بس اسکا ترک افضل کا ترک تھا اور وہ بھی اجتہاد ہے جس ہے اس میں اور خفت آگئ ای سلسہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں حضرت حاجی صاحب کی تحقیق فرمائی که معرفت الہید کی دو تعمیں ہیں ایک معرفت ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے حالی۔حضرت آ دم علیہ السلام کومعرفت علمی تو حاصل تھی کیکن معرفت حالیداس واقعہ پر موقوف تھی چنانچیا گران ہے مواخذہ نہ ہوتا تو منتقم کی معرفت حالیہ نہ ہوتی۔اس طرح تو بہ کے بعد معافی سے تو اب کی معرفت حالیہ حاصل ہوئی وسی ھذا تو س واقعہ ہے آ ہے کے معارف میں ترقی ہوئی کے صورۃ تنزل ہوا۔

ای سلسلہ میں ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتر ہوں کہ انبیا <sup>علی</sup>ہم السلام ہے بھی حقیقی غلطی نہیں ہوئی عرض کیا کہ حضرت والامثال میں کوئی ایبا واقعہ بیان فرمائیں جس ہے اس کی توضیح ہو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب رسول ابتدصلی ابندعلیه وسلم ایک کافر رئیس کوسلام کی تعلیم فرما رہے تھے ایسے وقت میں حضرت عبدانقدا بن مكتوم المي آئے اور آكر بى با آواز بلندع ض كياع لم منسى يا رسول الله مها علىمك المله بين كرحضور سلى الله عليه وسلم كے چېره مبارك برترش روكى كة ثار بيدا ہو گئے جس کا منشاء بیرتھا کہ میں اس وقت اصول اسلام کی تعلیم کرر ہا ہوں اور بیفر وع کی تعلیم عابتا ہے اور ظاہر ہے کہ اصول مقدم ہیں فروع پر۔اس پرحق تعالی فرماتے ہیں عبس و تولی ' ان جاء ه الاعمى ، وما يدريك لعله يزكي، اويذكر فتنفعه الذكري، اما من استخنى فانت له تصدى وما عليك الايزكي واما من جاءك يسعى وهو يخشي فانت عنه تلهي كلا انها تذكرة فمن شاه ذكره ابركي ليج كه بيايم حضورصلی الله عليه وسلم كی طاعت تھی ياغير طاعت ظاہر ہے كه طاعت تھی ليکن ميہ خطاب عمّا ب اصول کی تقدیم فروع پرعلی الاطلاق نہیں بلکہ اس مقام پر ہے جہاں دونوں کا الرمتم ثل ہو باتی تعلیم فروع کا نفع یقینی ہواورتعلیم اصول کامحتمل وہاں پیمقدم ہےاور ظاہر ہے کہ یہاں ایبا ہی تھا۔اس لئے حق تعالیٰ نے شکایت فر مائی کہ طرق تعلیم میں افضل کو چھوڑ سرغيراففل کی طرف کيوں متوجہ ہوئے تو آپ کاعمل بھی طاعت تھا تگر دوسری طاعت اس ہے اکمل تھی اس سے ثابت ہوگیا کہ انبیاء علیہم السلام کے تمام اعمال فی نفسہ حسنات اور ھا ، ت میں کیکن بڑی طاعت کے مقابلہ میں جھوٹی طاعت کو طلی فر مایا۔ سائل نے عرض کیا کے فی الحقیقت بیمسئلہ خوب صاف ہو گیا۔ پھرعرض کیا کہ وہ صحافی تو خوش ہوئے ہو نگے کہ ہماری وجہ ہے حق جل علی شاند نے ایسافر مایا۔ فر مایا کہ وہ حضرات اس پرخوش ہونے والے نہ تھے ان حضرات کوحضورصلی القدعلیہ وسلم ہے اس قد رتعلق اور محبت تھی کہ ایسے موقع پر

شرمندہ ہوتے تھے کہ ہماری وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خطاب کیا گیا اپنے پر قیاس نہ کرنا جا ہے اس کومولانار ومی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کارپا کال راقیاس از خود مکیر گرچہ مانددر نوشن شیروٹیر ادر بیشش بی وہ چیز ہے۔ ہیں۔ میں ادر بیشش بی وہ چیز ہے جس سے مجبوب کے حقوق بتا مداور بکمالہ ادا ہوتے ہیں۔ میں ای لئے کہا کرتا ہوں کہ حق جل علی شانہ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کی کوشش کرواور اس کا سہل ذریعید انام محبت کے حقوق ادا کئے جا کیں۔ سہل ذریعید انام محبت کے حقوق ادا کئے جا کیں۔

## (٢٧) قبض وبسط امورحالي وڏو قي ٻي

ایک صاحب کے سوال کے جو تبض وبسط کے متعلق تھا جواب میں فرمایا کہان ہاتوں کو وبی سمجھ سکتا ہے جس نے کسی شیخ کی تعلیم سے پچھ خلوت میں کام کیا ہو گفس زبانی جمع خرج ہے بچھ میں نہیں آ سکتا کیونکہ بیامور حالی و ذوقی ہیں جو کام کرنے پرمعلوم ہو سکتے ہیں بدون کام میں نگےان کا پیند چلنامشکل ہے آپ سوال ہی تو کررہے ہیں مجھی کچے کر کے بھی دیکھا ے۔ کر کے دیکھنے کی چیز کو میں تقریر میں کیے بیان کردوں کہ بین اور بسط کیا چیز ہیں۔ سوال کے لئے مناسبت کی ضرورت ہے آپ کی تو ایک ٹکا بھر زبان ہل گئی نہ فکر ہوئی نہ غور کیا کہ آ خراس سوال ہے دوسرے کو کیا تنگی اور بار ہوگا وہ حال کو قال ہے کیے سمجھا دے گا۔عرض کیا كەمعانى كاخواستگار موں فرمايا كەرىتى لوگوں نے ايك آسان نسخە ياد كرليا ہے كەمعانى كا خواستگار ہوں معاف کومعاف ہی ہے گر کیااس معافی ہے تکلیف بھی جاتی رہی آئندہ ایسے سوال سے بخت احتیاط کی ضرورت ہے کیا قبض اور بسط کی حقیقت معلوم کرے آپ کوکوئی رسالہ بنانا ہے یافن کا مجتمداور محقق بنتا ہے کام کی تو ایک بات نہیں پوچھی جاتی یوں ہی وفت کو خراب کیا جاتا ہے۔ اپنا تو کرتے ہی جیں دوسروں کا بھی وفت ضا کع کرتے ہیں۔ بیسب باتیں بے فکری کے سبب سوجھتی ہیں آخرتمام مسائل تقبوف میں ای ایک قبض اور بسط کی تحقیق کی آپ کوضر درت ہوئی شاید دوسرے تمام مراحل طے ہو چکے ہیں۔ان بے کار باتول میں کیارکھاہے کام میں لگوا درائے وقت کوخدا کی نعمت سمجھ کراس کی قدر کرو۔ آئکھ بند کرتے ہی وفت ضائع کرنے کا پیۃ چل جائے گا تمام تحقیقات مد قیقات دھری رہ جا کمیں

گی ..اب میں میشا ہوا کہاں تک تمہاری باتوں کی ہندی کی چندی کیا کروں اور میں تو اپنی طرف ہے اس کے لئے بھی تیار ہوں بشرط کیکٹم میں بھی المبیت ہو۔

(۲۸) آ داب مجلس

ایک صاحب کی اس تنظی پر کہوہ مجلس میں ایک صاحب کی طرف پشت کر کے بیٹھے مواخذہ فر ، تے ہوئے فرمایا کہ بیرکوی انسانیت اور تہذیب کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی طرف باوجود جگہ وسنٹی ہونے کے بلاضرورت پیٹت کر کے بیٹھ گئے کیا بیجی خبرنہیں کہ سی مسلمان کی طرف بدون کی بخت معذوری کے پیشت کرناز بیانہیں آ داب مجلس کے خلاف ہے۔ کیاایسی موثی موثی با تیں بھی ہتاج تعلیم ہیں ہے با تمیں تو ہرانسان میں امرفطری ہیں آخرتم میں ایسا کون ساسرخاب کا ي لگا ہے اورتم کوا يک مسلمان کی اہانت کا کياحق ہے عرض کيا کہ جھے تے لطبی ہوئی میں معافی جے ہت ہوں اللہ کے واسطے معاف فرمادیں۔ فرمایا کہ میں بھی تو اللہ ہی کے واسطے کہدر ہا ہول سوتمہاری ابند کے واسطے معافی جا ہے میں اور میرے اللہ کے واسطے کے کہنے میں ماب الفرق کیا ہے اس کو بیان کروتا که میں اپنے کہنے کو بند کرلوں اورتم کومعافی دے کر خاموش ہوجاؤں۔اس پر وہ صاحب خاموش ہے۔ فرمایا کہ بولتے کیوں نہیں بیا یک اور دوسری تکلیف دینا شروع کر دی کہ جواب ہی ندار داحیما یو بتلا و کرتمہاری اس علطی کا منشا برہی ہے یا بے فکری عرض کیا کہ بے فکری فر مایا کہ خیر دجہالی بیان کی جس کا انسداد ہوسکتا ہے اس لئے کے فکر اختیاری ہے امید ہے کہ فکر ے اصلاتی ہوجائے گی اگر بدنہی سبب بیان کی جاتی تو پیر چونکہ اختیاری ہیں اس کا انسداد بھی غیر اختیاری ہوتااب چونکہ تمہاری اس حرکت ہے تکلیف پہنچی اس لئے اس وقت کی مجلس میں تم کو بیضے کی اجازت نہیں تمہاری صورت دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔

(۲۹) ہدیہ کے اصول

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہدیہ لینے میں جو میں بخت ہوں ایسے اصول میں نے بہت ہے تجربوں کے بعد تجویز کئے ہیں جو با تمیں چیش آئیس ان کو میں ہی سمجھتا ہوں۔حضرت مولا نامجہ قاسم رحمة اللہ علیہ جوجسم اخلاق تھے مدیہ کے تعلق ان کی بھی یہی رائے ہے فرمایا

کرتے تھے کہ جو تخص ہم کو حاجت مند بجھ کر بدیہ دے اس کو قبول نہیں کیا جا تا اور خواہ واقع میں ہم حاجت مندی ہوں محراس کو حاجت مند مجھنے کا کیا حق ہے البنة جومحبت ہے دے اس کو لے لینا جاہے۔ اور حضرت مولانا ہی کا ایک میمعمول تھا کے سفر میں ہدیہ قبول نہ فرماتے تھے اور اس کی وجہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں ہم کو دیکھے کر ہدید دینے کا قلب میں داعید پیدا ہوا ہے مکن ہے کہ اصلی محبت نہ ہویا ہوا در جوش اس کا سبب ہومکن ہے کہ صلحت سمجھ میں آئے کے بعد یا جوش محتذا ہونے کے بعد پچھتائے۔ بیدعفرات علیم ہیں ان کی معمولی با توں میں تھم اورعلوم ہیں۔ پھر فرمایا کہ آج کل کے ہدایا پر ایک واقعہ یاد آیا کہ جس ز ماند میں بھائی اکبرعلی مرحوم سرکاری ملازم تھے عالبّاس وقت عہدہ چیش کاری پرممتاز تھے۔ ایک مخص ان کے پاس آباس کا ایک مقدمہ ای حاکم کے یہاں تھاجن کے بیر پیش کار تھے اس نے بھائی مرحوم کو تین روپیہ دیئے۔ پوچھا یہ کیے ہیں کہا کہ میں آپ کوخوش ہے دیتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ میں اول تو لیانہیں کرتا۔ دوسرے مقدمہ میں خلاف روئدا دکوشش نہ كرول كالجرجح كوكيول دينة موكها كه بملاآب نے كيا خيال كيا بس تو محض محبت كى وجه وے رہا ہوں۔ انہوں نے لے کرا لگ رکھ لئے بڑے دانشمند نفے مقدمہ لڑا بالآخر بیخص مقدمہ بار کیا تو بھائی مرحوم کے پاس آیا کہٹی جی میں مقدمہ بار کیا انہوں نے کہا کہ ہاں بحائی معلوم ہے کہ کہتم مقدمہ ہار سے کہا کہ اب میں کیا کروں بھائی مرحوم تھے بڑے ظریف جیب میں ہے نکال تین روپیاس کے حوالہ کئے اور کہا کہ اب بیرکرووہ روپیہ لے کر چتنا بنا ایک لفظ نہیں بولا۔ میمبت ہے دیئے تھے یمی حالت آج کل کے اکثر ہدیہ ویئے والول کی ہے کہ اغراض کی وجہ سے مدید دیتے ہیں حالانکہ مدید کا مدار محض محبت اور خلوص ہوتا چاہئے اوراس کی پہچان مشکل تھی تو جیسے قصر کی اصل علت مشقت ہے تمراس کی پہچان مشکل مقى اس لئے احكام مس سفركواس كے قائم مقام كرديا كيا۔اى طرح ميں نے بديد ميں كيا كرخلوص عدم خلوص كى بجان مشكل مقى اس كے خصوصيت كى جان بيجان كوخلوص كے قائم مقام کررکھا ہے ہی وجہ ہے کہ میرامعمول ہے کہ جس سے خاص جان پہچان اور بے تکلفی نہ ہوجو غالب علامت ہے خلوص کی اس سے میں مدید قبول نہیں کرتا۔

#### (۳۰) پیر بھائیوں ہے ل کرا ظہار مسرت

ایک ضعف العرصاحب حفرت کے یہاں مہمان ہوئے مفرت والانے فرمایا کہ یہ برے میاں ہمان ہوئے مفرت والانے فرمایا کہ یہ برے میاں ہمارے ہیر بھائی ہیں مفرت عاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے بیعت ہیں۔ پیر بھائی تو کم لوگ ہیں اور مرید زیادہ ہیں اس لئے ہیر بھائیوں سے ل کر براہی جی خوش ہوتا ہے اوران سے ل کر طبیعت میں ایک فاص تازگی محسوس ہوتی ہے۔ چنانچ میں جب کنگوہ جاتا تھا تو مفرت مولانا کنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہم جب آ جاتے ہود ل زندہ ہوجاتا ہے۔ اس واسطے مفرت میر سے سامنے مفرت عالی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہم جسے تھے کہ میں نے مفرت کود کھا ہے اس لئے اس تذکرہ سے زیادہ لفر آتا تھا۔

### (۳۱) برعتی کی تعریف

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کرسی میں بدعت ہونے کے لئے بیضروری تھوڑا ہی ہے کہ اس میں ساری ہی باتیں بدعت کی ہوں جیسے کفر کے لئے ایک بات بھی کافی ہے کیا کفر کا ایک بات کرنے سے کافرن ہوگا ای طرح ایک بات بدعت کی کرنے سے بھی بدئتی ہوگا۔ ۲ر جب المر جب سندا ۱۳۵ ھے جلس بعد نماز ظہر ہوم جہارشنبہ

## (٣٢) امراض باطنی کےعلاج کانیاطریقہ

فرمایا کہ ایک صاحب کا تھا آیا ہے کھام اض باطنی لکھ کرعلاج ہو جھاہے میں نے آئیس سے
پوچھاہے کہ تمہارے نزدیک اس کا کیا علاج متاسب ہو کھھوں کیا لکھتے ہیں اس سے ان کے ہم
کا بھی اندازہ ہو جائے گا نیز ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر میں کوئی علاج تجویز کرتا ہوں تو لوگ اس کو
سخت بجھتے ہیں اب یہ جو کچھ کھیں کے میں اس میں تسہیل کر دوں گا تو نری کی قدر تو ہوگی اس جہ
سے میں نے اپنا طرز بدل دیا ہے۔ پہلے خود مریض ہے اس کی تجویز ہو چھتا ہوں بعد میں اس
مشورہ دیتا ہوں۔ نیز اس سے علاوہ رعایت کی قدر کے ان لوگوں کو نکر اور خور کی بھی عادت ہوگی۔
مشورہ دیتا ہوں۔ نیز اس سے علاوہ رعایت کی قدر کے ان لوگوں کو نکر اور خور کی بھی عادت ہوگی۔

## (۳۳) حضرت شاه عبدالعزیز صاحب کی فراست

ایک بچتعوید کے لئے آیافر مایا کہ یہ نیاز کالڑکا ہاس کا نام ایاز ہے۔ بینام میں نے

بی رکھاہے قافید کی رعابت ہے۔ ایک روز میں نے نیاز ہے کہا تھا کہ اب اگر تہارے لڑکا پیدا ہواتو کیا نام رکھو کے قافید کا تام تو اب مشکل ہے ہاں ایک ہے پیاز۔ جب نام کا قافید نمیں رہتا تو قافید نگلہ ہوجا تا ہے گر پھراس کے اولا وی نہیں ہوئی۔ اس سلسلہ میں فربایا کہ بعضی الی با تیں ہوتی ہیں کہ ہرا یک کی بحد میں نہیں آتیں۔ دعزت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک خانمان کے نام اس قافیہ پر تصحب انساء اللہ تبدار ک اللہ بسم اللہ ان شاء اللہ 'پھرایک لڑکی ہوئی تو ان لوگوں نے اس کا نام رکھا الحملہ اللہ 'معزت شاہ صاحب نے اس نام کوئن کر فربایا کہ اب آگے اس خانمان کا خاتمہ ہوئی تھی نے فربایا کہ اب آگے کے بھر کے تھے فربایا کہ جس سے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کہ کہ کہ دونت بینام سافورای آتی ہو بھا کہ حضرت آپ کیے بچھ کے بھر فربایا کہ جس دفت بینام سافورای آتی ہوئی ہوگی ہوئی ہے گر ہے کہ بہ دونت بینام سافورای آتی ہوئی ایک اب بی آئی کی ضابطہ میں نہیں ایک جس دفت خیال میں آیا کہ اب بی آخری تمام علوم ہوتی ہے گر ہے باتھ کی مضابطہ میں نہیں ایک جس کر فراست ہے۔

(۳۴)نفس سے ہمیشہ ہوشیارر ہنے کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگویش فرمایا کنس سے بہیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یہ جب موقع پائے گا اور اسباب دیکھے گا ضرور اپنا کام کئے بدون ندر ہے گا۔ جولوگ اپنی اصلاح کال کر چئے ہیں بے قطری تو ان کے لئے بھی خطرہ سے خالی نہیں گر چرا یک درجہ میں ان کے لئے مہولت ہے کہ دہ ہیں ورند ہمارے مہولت ہے کہ دہ ہیں وقت پر بھی خم اور تج بہ کی وجہ سے اس کو قابویش کر سکتے ہیں ورند ہمارے لئس کی حالت مند ور گھوڑ ہے گئی ہے جب قابو سے فکل جاتا ہے آگا ہجھا کچونیں دیکھا جو کھی ہیں دیکھیا مرکھنے کی ہے جب قابو سے فکل جاتا ہے آگا ہجھا کچونیں دیکھیا مرکھنے کی مضرورت ہے۔ جنہوں نے اس کی حقیقت بہجان لی ہے وہ ہروقت اس کی جگ ودوش رہے مضرورت ہے۔ جنہوں نے اس کی حقیقت بہجان لی ہے وہ ہروقت اس کی جگ ودوش رہے ہیں۔ اس سے بے فکری کی وقت بھی اور کسی کو بھی نہیں ہونا جا ہے آگر بھی بے فکری ہوگی دھوکا ہیں۔ اس سے سے فیلری کی وہ تو موقع پاتے ہی اپنا کام کرے گا بس بہی حالت اس کھائے گا سانپ سے کیا بے فکری وہ تو موقع پاتے ہی اپنا کام کرے گا بس بہی حالت اس نفس کی ہے۔ بیتوای وقت تک قابوش ہے جب تک کہ اس کی قلر ہیں ہے اور جس طرح یہ نفس کی ہے۔ بیتوای وقت تک قابوش ہے جب تک کہ اس کی قلر ہیں ہے اور جس طرح یہ نفس کی ہے۔ بیتوای وقت تک قابوش ہے جب تک کہ اس کی قلر ہیں ہے اور جس طرح یہ تاک ہیں ہے اس کی بھی کوئی تاک ہیں ہو ورنہ بیتو اڑ وحا ہے۔ شیطان اس قدر خطر ناک تاک ہیں ہے اس کی بھی کوئی تاک ہیں ہو ورنہ بیتو اڑ وحا ہے۔ شیطان اس قدر خطر ناک

نہیں بتنا یہ ہاک لئے کہا گیا ہے کہ اعدی عدوک الذی بین جنیک۔ (۳۵)راہ طریق میں خود بینی رہزن ہے

ایک سلسله گفتگوی فرمایا که اس راه میس خود را انی اورخود بنی بخت را بزن اور سم قاتل ہے۔ ایسافخص کے جس کے اندر سے چیزیں بوتگی وہ قطعاً محروم رہے گا کوئی حصہ اس کا اس راہ پیس اس کو نصیب شہوگا پہلا قدم اس راہ میں فنا ہے اور اپنے کومٹانا ہے اس خود را آئی کو حافظ شیر از کی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ فرحود درعالم رندی نیست کفرست دریں خدہب وخود بنی وخود رائی ک

(٣١) حب جاه تكبر سے ناشى ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ بھی آئ کل لوگوں میں ایک عام مرض ہوگیا ہے کہ اس کی

بری فکر رہتی ہے کہ کوئی ہم کو برانہ کیے یہ مرض حب جاہ کہ لما تا ہے اور یہ مرض تکبر سے ناشی ہے اور

براہی مہلک مرض ہے اس سے نہیخے کی شخت ضرورت ہے دنیا میں بھی اس کی بدولت جو کلفتیں

ہوتی ہیں وہ پختاج بیان نہیں اور آخرت تو اس کی بدولت بہت ہی خراب اور بر با دہوجاتی ہے اس

کی تو فکر ہی نہ ہونا چا ہے کوئی کچھ کے کہا کرے اس سے بگر تا کیا ہے ایک فوری کلفت تو اس میں

ہوتا ہے کہ وفت قلب کو چین اور میڈ کرکسی کام کانہیں رہتا بڑا حصہ وفت کا اس میں خراب اور برباد

ہوتا ہے کسی وفت قلب کو چین اور سیفیرا فقیاری چیز ہے اور جب سے معلوم ہے کہ بیغیرا فقیاری چیز ہے تو

اس کے در ہے ہونے کا کوئی تھے بنہ ہوگا اور تھے بنہ ہونے کی حالت میں اس میں شغول ہونا کم از کم

فعل عبث تو ضرور ہوگا اور فضو اُل اور عبث سے بچنا خود نصف طریق ہے۔

فعل عبث تو ضرور ہوگا اور فضو اُل اور عبث سے بچنا خود نصف طریق ہے۔

#### (۳۷)اظهار حق کامعیار

ایک مونوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے یہاں اظہار حق کا معیاریہ ہے کہ اس کا منتانہ کسی کی عداوت ہونہ کسی کی رعایت محض تدین ہو گواس میں غلطی ہو جاوے کیونکہ خلطی ہے کون خالی ہے۔ بشریت میں غلطی ہوتی ہے۔ ۳ار جب انمر جب سندا ۱۳۵۱ھ مجلس بعد تماز ظہریوم پنجشنبہ (۳۸)لفافه برامانت شیخ معروف کرخی لکھنا شرک ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کالفافہ آیا ہے لفافہ کے پتہ کے اوپر لکھا ہے امانت شیخ معروف کرفی ۔ ان لوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ ایسا لکھنے ہے وہ چیز محفوظ ہوجاتی ہے مثلاً بیلفافہ بی ہے الموں ان صاحب کے خیال میں بیمبیں تم نہیں ہوسکتا۔ اس متم کا عقیدہ صاف شرک ہے جا ہوں نے برزگوں کے متعلق اس فتم کی حکایت سے گور رکھی ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک فخص کی و یوار جھکی ہوئی تھی اندیشہ اسکے کرجانے کا تھا۔ اس نے میشعراس دیوار پر چسپال کردیا۔

تجق حضرت معروف كرخى بماند سالها ديوار ترقى (از ترقیدن بمعنی شق شدن) بهت عرصه تک وه دیوارای حالت بر کعری ربی ایک روز ما لک دیوار نے حضرت شیخ معروف کرخی کوخواب میں دیکھا حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھائی بہت دن ہو گئے مجھ کو تیری د نیوار تھاہے میری تو کمر بھی رہ می مطلب میہ کہ میں د بوار ے کمراگائے کھڑا ہوں اب میں مدت متعین کرتا ہون مثلاً ایک ہفتہ یا بندرہ روز پھر میں ذ مه دارنبیں ۔اس تنم کی باتیس لغواور حجوث تراش رکھی ہیں۔استغفراللہ ایسے عقائد میں ان لوگوں کو ابتلا و ہور ہاہے جو سرا سرشرک ہیں مجم علاوہ عقیدہ کی خرابی کے اس میں بزرگوں کی باد بی بھی تو ہے کہ جو کام دوآ نہ کے مزدور کا ہے وہ ان کے سپر دکیا گیا ہے ان بزرگول کے یاس بس بہی توایک کام ہے کہ ایسے گدھوں کی دیوار تھا ہے کھڑے دہیں۔ پھر ذراان لوگوں كى عقل اورفهم ملاحظه موكه خودتو بزركون سے ایسے ذليل اور خسيس كام لينا بيان كريں جوبعضے مز د در بھی گوارا نہ کریں اور دوسروں کو بزرگوں کا دشمن اوران کا مخالف اور غیر معتقد بتا کمیں۔ به محبان بزرگ بیں۔ دوسری حکایت مولوی عبدالحق صاحب مشہور معقولی ریاست را مپور میں مقیم تھے زبان کے تو آ زاد تھے محرعقا کدا چھے تھے ایک خان صاحب ان سے ملنے آئے جو دیبات کی متاجری کیا کرتے تھے۔اس وفت مخصیل وصول کا زیانہ تھا مولوی صاحب نے ور یافت کیا کہ خان صاحب آج کل تو کام کا زمانہ ہے۔ محصیل وصول کے دن ہیں۔ كام كس كے سروكرك آئے فان صاحب جواب مس كہتے ہیں كہ يزے بيرصاحب كے سپر دکر کے آیا ہوں۔مولوی صاحب نے کہا کہ آیا ہم تو بڑے پیرصاحب کوولی بچھتے تھے مگر

آج معلوم ہوا کہ گاؤں کے پر ہان بھی ہیں اس وقت تو خان صاحب مولوی صاحب کے سامنے اوب کی وجہ سے پچھونہ ہو لے مگر جب مولوی صاحب کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب پرنسی وہانی کا اثر ہوگیا ہے۔ جواس متم کی ہاتیں کرنے لگے۔اس پرفر مایا کے مولوی صاحب پرتو کسی و ہائی کا اثر ہو گیا ہو گا مگرتم پرکسی شیطان کا اثر ہوگیا جس ہےتم نے ایک تو ہیرصاحب کی ہےاد بی کی کہ بیذ کیل کام ان کے سپر دکیا دوسرے شرک میں مبتلا ہوئے تیسری حکایت ایک شاہ صاحب کے گپ سنتے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر جھوٹ بولا کہ دوحقیقی بھائی تھے ایک دکان میں دونوں شریک تھے۔ بڑے بھائی جب کہیں جاتے اور دکان پر کوئی نہ ہوتا تو یہ کہہ کر جاتے کہ بڑے پیرصاحب دکان آپ کے سپروچھوٹا بھائی ان کے اس عقیدہ پر ناراض ہوتا کہ بیکیا واہیات عقیدہ ہے ایک روز بڑے بھائی تو تھے نہیں چھوٹا بھائی دکان پر تھاوہ نماز کو چلا گیا بیچھے دکان میں چوری ہوگئی ہڑے بھائی کومعلوم ہوا چھوٹے بھائی ہے یو جھا کہ آخر بات کیا ہوئی تم نے دکان کس کےسپر دکی تھی کپ کہ القدمیاں کے سپر دکر گیا تھا۔ بڑا بھائی کہتا ہے کہ ارے بیوقوف بڑے بیرص حب تو بشر ہیں اور مکتف ہیں اگر کوئی چیزان کے سپر دکی جائے تو وہ تو امانت کا خیال رکھیں مے اور اللہ میاں مکلّف تو ہیں نہیں اور ان کا یہی کام ہے کہاس ہے لئے کرا ہے دے دیا اور اس ہے لے کرا ہے دے دیا اس لئے چوری ہوئی ریمقائد ہیں اور بیمقلیں ہیں خدامعلوم ان لوگوں کافہم کیا ہواعظلیں کہاں گئیں۔ واقعی بدعت سے قلب برقساوت کے علاوہ جہل کی ظلمت بھی ہوتی ہے بینورا نیت اور روحا نیت کو بالکل فنا کر دینے والی چیز ہے۔ بیسب بدعت ہی کے ثمرات ہیں کہ کوئی بات عقل اور فہم کی نہیں رہتی اس پر اگر ان لوگوں کو متنبہ کیا جا تا ہے روک نوک کی جاتی ہے تو بدنام کرتے ہیں کہ بیروہانی ہیں۔ بزرگوں کے دیممن اورمخالف ہیں بے ادب ہیں۔ مگراینے کوتو دیکھوتم بزرگوں کے بہت معتقدا درعظمت کرنے والے ہوتم نے بزرگون کا بڑا اوب کیا کہ جو کام بزرگوں کے گفش مرواروں نے بھی نہیں کیاتم نے ان کے سیر د کیا مثلاً مخصیل وصول بھراعتقاد کا دعوی ہی دعوی تو ہے۔اس دعوے کی دلیل تو بیان کرو ية چل جائے گا بندگان خدا كيوں آخرت كوخراب اور بر با دكرتے ہو\_

## (۳۹) پہلے زمانے کے بدعتی

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں قرمایا کہ میلے زمانہ کے برعتی بھی اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تھے اب تو بکٹرت تھلم کھلافسق و فجور میں جتلا ہیں۔نفوں میں شرارت بحری ہے ہواری اورعیش برئی میں جتلا ہیں صرح بدد بنی براترے ہوئے ہیں۔ گانا بجانا امر دلڑ کوں اور بازاری عورتوں ہے اختلاطان کا شعار ہوگیا ہے۔ بزرگوں کے مزارات پرشب روز یجی فتق و بجوراورخرافات مہیار ہتا ہے۔ بزرگوں کے بدنام کرنے والے ان کو تکلیف پہنیانے والے بھر دوسروں کو بدنام کریں۔ یہ ہزرگوں کے تخالف اور وشمن ہیں۔ ایک مخص حکایت بیان كرتے متے ذہين تو ہر طبعے ميں ہوتے ہيں كوعاقل ہر طبعے ميں ہوتے۔ بيدولت الل حق بی کے حصہ میں آئی ہے۔ کہتے تھے کہ پیران کلیر میں میلے کے ہنگامہ یرایک مکان میں ایک مدعی عقیدت اولیاءا یک عورت ہے منہ کالا کر رہا تھا ادرا ندر سے درواز ہ کی زنجیراگا رکھی تھی۔ کچھ مسافرلوگ آئے انہوں نے مکان کی زنجیر ہلائی کہ دہ بھی وہاں آ رام کریں تو وہ اندر سے کہتا ہے کہ میاں بہاں جگہ کہاں ہے بہاں تو آپ بی آ دی پر آ دی پڑا ہے۔ ذہانت ملاحظہ ہو کیے ہے تھے یہ بزرگوں کے مزارات پر جا کرفسق و فجور ہوتے ہیں۔ پھر درویش اور صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اورشب وروزشر کیات اور بدعات و کمائر میں جلا ہیں۔خود ممراہ ہوئے دوسروں کو تمراہ کیا۔اللہ کے راستہ میں راہ زن مہی لوگ ہیں اڑنگ برونگ واہی تیاہی ہا تکتے ہیں اور ان کو اسرار اور راز سمجھتے ہیں اللہ کی مخلوق کو دھوکے دیتے ہیں تصوف کو اور اہل تصوف کو بدنام کیا۔انفاق سے لحدین اور بددینوں کا زمانہ ہےان کوایسے نمونے دیکھ کرخود طریق پراعتراضات کرنے کاموقع ل گیا۔ایک طرف توبیہ دورہاہے دوسری طرف بعضے ایسے لوگ بہیرا ہو گئے کہ دہ غلو کے درجہ میں پہنچ گئے ۔ بعض کو بیغلو دیکھے کرطریق سے نفرت کا درجہ ہوگیا۔ مگرالحمدللہ استوں کے بعد بیطریق واضح ہوا اب بےغیار ہے اس کے حدود اس کے احکام اس کے تو اعداور اصول سب منضبط ہو گئے اور مخلوق پر ظاہر ہو گیا کہ بیطریق اگر اپنی اصل پر ہے وہ چیز ہے کہ بدون اس کے نجات اگر محال اور غیر ممکن نہیں تو مشکل تو ضرور ہے کو ال طریق کوصاف کرنے میں جھ کو بدنام بہت کیا گیا گرواقعہ میں ہے کہ اس برچودھویں

صدی کے اندرایسے ہی گھاور بےمروت شخص کی ضرورت تھی جبیبا میں ہوں اس وقت تستعیق ہے کیا کام چلنااس وفت کےلوگ جیسے ہوشیار ہیں بیتو نرم آ دمی کو ویسے ہی چنکیوں میں اڑا دیتے گرالتد کافضل ہے کہ اب سب کے دماغ درست ہو گئے اور طریق کی حقیقت ہے باخبر ہو گئے ۔ چنا نچے اس ارشادخلق کے لئے انبیا علیہم السلام کو بھیجا گیا جونہایت کال انعقل کامل الفراست تتھے درنہ کفاران کو کہاں جمنے دیتے تگران حضرات کے عقل کے سامنے اس وقت کے بڑے بڑے فلاسفراور حکماء گردیتھے اور یانی مجرتے تھے جب ہی تو تبلیغ ہوسکی بعینہ اس ز ، ندمیں الحاد اور زندقہ فتنہ فساو کی حالت ہے کہ علاوہ علائیہ ڈشمنوں کے بہت ہے اسلام کی وشنی کے بردے میں مشنی کررہے ہیں اور ان سب کی مشنی کو بااس آیت کا مصداق ہو ان كان مكوهم لتزول منه الجبال محرساته بي انا نحن نولنا الذكر وانا له لحافظون كموافق الله تعالى في فرت كرف والى ايك جماعت بهي حسب ارشاد نبوي صلى التدعليه وسلم لايسزال طبائفة من امتى منصورين على الحق لايضرهم من خسذلهم قائم فرماكران سب كحراور غل كوهباء منثود اكرديا يحران اعداديس اسلام كو دوسرول سے آئی شکایت نہیں جتنی اپنول سے شکایت ہے۔ اسلام بزبان حال کہتا ہے۔ تمثّل ایں خشہ به شمشیر تو تقدیر نہ بود 💎 ورنہ کھیج از دل بے رحم تو تقصیر نہ بود آج کل کے خیرخواہاں اسلام اور بمدردان اسلام کوئی ریفامرکہالاتے ہیں کوئی لیڈرکہلاتے ہیں۔ مگر دوست نما دشمن اسلام کے حکام میں تحریف کرنا انہوں نے شعار بنار کھا ہے۔

## (۴۴) دورجاضر کی ترقی کا حاصل

رتی متعارف کے متعلق ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کی ترتی کا حاصل ہے ہے كه ايك كوتر قي بواور دس كوپستى وتنزل \_اس يرايك حكايت ياد آئي \_ايك ميال بى مكى صاحب کے یہاں لڑکے پڑھانے پر ملازم تھے وہ صاحب کہیں جا کر بڑے عہدہ برمتاز ہوئے ۔ تنخواہ معقول ہوئی انہوں نے اپنے گھر والوں کو بذر بعیہ خط اس کی اطلاع کی گھر والول میں کوئی خط کا پڑھنے والانہ تھاوہ خط پڑھ کرستانے کے لئے میاں جی کے سپر دکیا گیا۔ میں جی نے خط پڑھ کرروٹا شروع کردیا۔گھروالوں نے رونے کی وجدوریافت کی کہا کہ تم

ہمی روؤ جب ہتاؤں گا گھر والے بھی رونے گئے۔ اہل محلّہ نے جوشورغل سنا آ کر وجہ
وریافت کی میاں بی نے کہا کہ تم بھی روؤ اہل محلّہ بھی رونے گئے۔ پھرمیاں بی سے وجہ
رونے کی دریافت کی گئی تب میاں بی نے کہا کہ آئ میاں کا خط آیا ہے اس بی نوکر ہو
جانے کواور محقول تخواہ ہوجانے کو لکھا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بیتو خوش ہونے کی بات ہے نہ
کردونے اور رنج کرنے کی میاں بی نے کہا کہ تم سمجھے بی نہیں دیکھو جب آئی تخواہ ہوگئ تو
اب وہ بچول کو انگریز کی پڑھوا کی میاں بی نے کہا کہ تم سمجھے بی نہیں دیکھو جب آئی تخواہ ہوگئ تو
گئی بیس تو یوں رویا اور بجائے پر انی بی بی کے کوئی جوان عورت بالخصوص میم کو گھر میں رکھیں
گئی بیس تو یوں رویا اور بجائے پر انی بی بی کے کوئی جوان عورت بالخصوص میم کو گھر میں رکھیں
ساتھ ہوئے جن کے کھڑ ہے ہوئے کہا تہ ہے پھر جب میاں یہاں آ کر رہیں گو تھوڑے اور موٹر
ساتھ ہوئے جن کے کھڑ ہونے کے لئے مکانات کی ضرورت ہوگی وہ اہل محلہ سے خریں سب کے دونے کی بیدوجوہ ہیں۔
سربخوائے جا کیں گان کے دونے کی بید بات ہے خوض سب کے دونے کی بیدوجوہ ہیں۔
سربخوائے جا کیں گان کے دونے کی بید بات ہے خوض سب کے دونے کی بیدوجوہ ہیں۔

(۱۲) اصلاح اورتربیت کا کام بردانازک ہے

ایک صاحب کی خلطی پر (جو مختریب فرکوری) مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس پہلے بھی بدنام ہوں۔ اگرتم سے قبل و قال یا جرح قدح کروں گا اس سے اور زیادہ بدنای جس شہرت ہوگی اس لئے جانے ہی دوجہ ہے ہی نہیں اورا پی اصلاح ہی نہیں چاہتے توجی شہرت ہوگی اس لئے جانے ہی دوجہ ہے گئے ہیں اورا پی اصلاح ہی نہیں چاہتے توجی کیا اپنا سردے ماروں مجھ کو تو سب کہنے کو تیار ہیں گر اس کو کوئی نہیں دیکھا کہ دوسرے لوگ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتالایئے کہ جس اس جس کیا تاویل کروں آپ سے بوچھا یہ تھا کہ دو پہر جوتم نے خلطی ہوئی تھی اوراس پرجس نے تم کو سمجھا یا تھا تم اپنی خلطی کی حقیقت سمجھ بھی گئے یا نہیں آگر نہ سمجھے ہوں تو پھر سمجھا دونگا اس پر جواب ملتا ہے کہ معاف فرما دیجے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ معاف فرما دیجے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ معاف نہیں کیا یہ بہمل جواب نہیں۔ آخر کہاں تک تغیر نہ ہو جمعات نہیں کیا یہ بہمل جواب نہیں۔ آخر کہاں تک تغیر نہ ہو کہاں تک قبل ٹھکا ٹھکا نے لگ جاتی اور د مائے درست ہو جاتا گرنزی کی گئی سویہ تیجہ ہوا تا ابلوں کے ساتھ مقتل ٹھکا نے لگ جاتی اور د مائے درست ہو جاتا گرنزی کی گئی سویہ تیجہ ہوا تا ابلوں کے ساتھ

نری کرنے کا۔ان صاحب نے پچھاور عرض کرتا جا ہافر مایا کہ میں ابتم سے براہ راست گفتگو کرنانہیں جا ہتا خواہ مخواہ طبیعت میں تغیر ہوگاتم کوٹو حسنہیں اور مجھ کوٹس ہے پھر کیونکر تو افق ہو\_بس اب اٹھ جاؤاورکس کے واسطے سے تفتگو کرو۔اس واسطہ کا انتظام بھی میرے ذمہیں کیونکہ میری کوئی غرض نہیں ہے بھی تمہارے ذمہ ہے غرض ایک صاحب داسطہ تجویز ہوئے ان کو بیج میں ڈال کر حصرت والانے فرمایا کہ ان ہے ہیہ بوچھو کہا پی غلطی تمہاری سمجھ میں آئی یا نہیں ے عرض کیا نہیں فرمایا یو چھو کہ میں نے دو پہرایک غلطی تو بتلا دی اور سمجھا دی تھی کو ہیں تو چند غلطیاں پھر کیوں سمجھ میں نہیں آئیں۔عرض کیا کہ یا ذہیں رہی فرمایا بوچھو کہاس ہے بے فکری ٹا بت ہوئی یانہیں۔عرض کیا کہ جی بے فکری ثابت ہوئی۔ فرمایا کہ کہو کہ بے فکری اور طلب دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔عرض کیا کہ جی ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔فر مایا پوجھو کہ طلب کی کی ثابت ہوئی عرض کیا کہ جی طلب کی کمی ثابت ہوئی۔کہوکہ جب طلب کی کمی ہے تو یباں آنے ہے فائدہ۔عرض کیا کہ طلب کو میں نہیں سمجھا فر مایا کہو کہ سمجھانے کوا درکہاں ہے الفاظ لا وَل - كہاں تك تنزل كروں بے جارے ٹھيك تو كہتے ہيں طلب تنخواہ كوبھی كہتے ہيں ۔ فرمایا میں مکرر کہنا ہوں کہ جب طلب نہیں تو کیوں خود پریشان ہوئے اور کیوں دوسروں کو یر بیثان کیا۔ خیران کو ہتلا دو کہ طلب کے معنے ہیں کسی کام کی دل ہیں فکر ہواد حیز بن سی لگ جائے جب تک مقصود حاصل نہ ہو برابراس کی جنجو کرتا رہے پوچھواب بھی طلب کی حقیقت سمجھ میں آئی۔عرض کیا کہ جی آ ممٹی۔فر مایا کہو کہ جب طلب کوسمجھ گئے اور بیتمہارےا تدر ہے نہیں تو یہاں برآنے ہے فائدہ۔عرض کیا کہ طلب کیسے پیدا ہواس کا طریقہ بتل ویا جائے فرمایا بوچھوکہ طلب کا طریقہ بی معلوم کرنے آئے تھے باطلب کے کرآئے تھے۔اس بران صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرمایا احیصا دوسراعنوان اختیار کرتا ہوں۔ ان ہے یوچھو کہ مرید کیوں ہوئے تھے۔عرض کیا کہ دین کی وجہ ہے۔ پوچھو کہ کیا مرید ہونے ہے لیل دین نہ تھا۔عرض کیا کہ تھا۔ یو چھو کہ جب دین مہلے بھی تھا تو پھر مرید کیوں ہوئے کس چیز کی کی تھی جس کی وجہ ہے مرید ہوئے۔اب کہال تک ہندی کی چندی کروں۔عرض کیا کہاللہ کا راستہ معلوم کرنے کی غرض ہے مرید ہوا تھا۔فر مایا بوجھو کہ مرید ہو کرمعلوم ہوگیا عرض کیانہیں۔

بوجھوكہ پھرمريدى ادر پيرى سے فائدہ عرض كيا كەراستە بتلاد يجئے۔ بوچھوكہ بتلایا تو تھا جس كو تم کہتے ہو کہ مجھ میں ہیں آیا یا دہیں رہا۔ فرمایا کہ اچھاان ہے ایک اور سوال کرو کہ مجھ میں نہیں آیا تھا پایاد نبیس رہا تھا۔عرض کیا کہ مجھ میں تو آئٹیا تھا تھریاد نبیس رہا۔ فرمایا کہ بیسب بے فكرى اور بي توجيى كسبب ب- ابحى ويكف سب ياداً يا جاتا باورايا ياد بوكاكه تازیست بھی پھرکونی سبن ندبھولیں کے۔ کہوان سے کہتم بھی معذور ہوکہ یادبیس رہتا اور پس بھی معذور ہوں کہ ایسے مخص ہے تعلق رکھنا نہیں جا ہتا اس لئے کہ میں بتایا کروں گا یہ بھلایا كريں كے ياان كوياد نه ہوگا تو كام كيے جلے كائجى عكيم ہے نسخة لكھوا كردوالا كراس كونہ پيا ہو اور عکیم سے جا کر کہا ہو کہ عکیم تی نسخہ بینا یا زنبیں رہا بیرساری بھول دین ہی کے لئے رہ گئی۔ میں ایسی حالت میں جبکہ مجھ ہے بیعت کا تعلق ہے میرے مربد کہلاتے ہیں مہل حالت پر نہیں چھوڑ سکتا۔لہذا آج ہے بیعت کا تعلق ختم ان ہے کہو کہ اور کسی سے مرید ہوجاویں اور اس کی مجھےاطلاع ویں بلکہ جن سے مرید ہوں ان سے لکھوا کر اور دستخط کرا کرمیرے پاس بھیجیں۔ تب میں اور عام مسلمانوں کا ساتعلق ان سے رکھوں گا اور آنے کی اجاز سند دوں **گا۔** ان كا مجمد عدم يد موناب كاركيا -اب تو وه وظا نف اوراوراد كولوك بزركي مجمع بين - مجمعة میں کہ ہیرنے وظا نف ہتلا دیتے مریدنے پڑھ لئے بڑا کام ہوگیا۔ان ہے کہو جھ ہے اگر تعلق رکھنا جا ہے ہوتو دوسری جگہم بدہوجاؤ۔ پوچھوان سے کہ جوش نے کہاوہ س لیا اور سمجھ لیا۔ جب اس قدر بے فکری ہے کہ بتلائے اور سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے یا یا وہیں رکھتے تو پھر اصلاح کی میرے پاس کیا تد بیرہے۔ وض کیا کہ مریدتو دوسری جگدنہ ہوں گا۔اس وقت جو م کھے ہوااس کی معافی جا ہتا ہوں اور آئندہ فکر اور توجہ سے کام لوں گا۔ فر مایا پوچھو کب سے فکر شروع ہوگی ۔عرض کیا کدامجی ہے۔فر مایا کہ بوجھوکدانی غلطی کو کیا سمجھے جو غلطی ان ہے ہوئی تھی وہ الیں موٹی ہے کہ ذراغوراورفکرے اگرانہوں نے کام لیا فوراسمجھ میں آ جائے گ۔ ابھی امتخان ہوا جاتا ہے۔عرض کیا کہ میں دو پہرکوآ رام کے وقت حضرت سے ملااس وقت جھاکونہ ملنا جاہئے تھا۔ فرمایا کداب کیے سمجھ میں آئیااور کیے یاد آئیا پھراورغلطیوں کو بھی ای طرح بيان كردياس پرحضرت والانفرمايا كهذراى ديريسسب باتول كاكيسے الهام موكيايا توان کر امت ہے یا میری یا دونوں کی تھوڑی تھوڑی۔ یہ بات نہیں کہ تقل اور فہم کہ ہے ہات وہی ہے جو جیس عرض کرر ہا ہوں کہ قکر اور توجہ کی ہے اب جب جس نے عدم تعلق کی خبر دی تب ذرا قلب پرزور پڑا فکر پیدا ہوئی سب ہا تیں سمجھ میں آ گئیں۔ مواخذہ کا طریق اس سے نافع ہے۔ اب معترض صاحبوں کو برد کر ان سے فیصلہ کرائے یا مشیرصاحبوں سے جو کہ مشورے دیا کرتے ہیں بوچھے کہ کیا صورت ہورہی ہے اب اعتراض کریں یا مشورہ دیں۔ حضرت یہ اصلاح اور تربیت کا کام بڑا نازک ہے۔ خیران سے کہدو کہ مجلس میں آ کر بیٹھیں سے میری تختی اور برخلقی جس پر مجھے کو بدنام کیا جاتا ہے۔

(۴۲) كيفيات نفسانيكسي حال مين مقصود تهين

ایک خط کا جواب سنا کرفر مایا کہ میلوگ پیروں کے بگاڑے ہوئے ہیں۔مشائخ مجھی ان چیز دں کی تعلیم نہیں کرتے صرف وظا کف اور اور اد کی تعلیم کی جاتی ہے۔ کیفیات ہوچھی جاتی ہیں کہ پچھنظر آبایانہیں قلب میں پچھشورش اور وسوزش پیدا ہوئی یانہیں بیسب کیفیات نفسانیہ ہیں جوبعض احوال میں گومحمود ہیں گرکسی حال میں مقصودنہیں اور بیرسب انفعالات اور غیر مامور بہا ہیں۔ جوبعضے کا فروں کوبھی میسر ہو جاتے ہیں۔جن کو جوگی وغیرہ ریاضتیں کر کے حاصل کر لیتے ہیں ایک کا فر ہے کہ ادنی محرک سے رویز تا ہے اور ایک مسممان ہے جس کو س ری عمر بھی رونانہیں آتالیکن فرق خاہرہے کہ مسلمان کا ایمان پہاڑ کے برابر ہےاور کا فر کارائی کے داندکے برابربھی نہیں۔صفات روحانہ بیس جوافعال ہیں اور مامور بہا ہیں۔ایک مولوی صاحب جوذی استعداداورذی علم ہیںان ہے میری مکا تبت ہوئی جن کو میں نے یہی لکھا کہاں طریق میں انفعالات مقصود تبیں افعال مقصود ہیں مگرانہوں نے اس مضمون کی سیجھ قدر نہ کی ان کی تمام خط و کتابت کا جومنشا میں سمجھا ہوں وہ بیہ ہے کہ قوت توجہ ہے قعب کی صفائی کر دی جائے میں کہتا ہوں کہ توجہ متعارف سے قلب کی صفائی نہیں ہوسکتی طوبعض بزرگوں نے اس سے کا م لیا ہے مگر وہ ایک عارضی چیز ہے جواس سے حاصل ہو جاتی ہے مگر اس سےاصلاح نہیں ہوسکتی جو تقصود ہےاور نہاس ہے سی مقام کارسوخ ہوسکتا ہے۔رسوخ وہی ہے جواعل کے ذریعہ ہے ہواور نہ ہیں تدبیر مسنون ہے ہاں مباح ہے۔مسنونیت کا درجہ

تعلیم ہی کو حاصل ہے حصرات انبیاء کیہم السلام کا اصل کا متعلیم ہی تھا اگر توجہ متعارف اس کا ذر بعیہ ہوتا تو حضورصلی انٹدعلیہ وسلم ہے زیادہ تو ی وموٹر توجیکسی کی ہوسکتی ایک کا فربھی کا قرنہ ر ہتا سب باایمان ہوجاتے۔ توجہ مطلوب صرف مہی ہے کہ شیخ طالب کے حالات کی محرانی اور ان حالات کے اقتضا ہے تعلیم کرتا رہے سوالی توجہ ہمارے بزرگوں کو دائی طور پر رہتی ہے۔ محاسبۂ معاقبۂ دارو کیر مواخذہ روک ٹوک تعلیم تلقین بس یہی اصل توجہ ہے ہاتی توجہ متعارف برتو ایک وقتی چیز ہے جس ہے استعداد کو ایک گونہ حرکت ہو جاتی ہے۔ پھر پچی بھی نہیں رہتا یہ تجربہ کی باتیں ہیں اور اعمال سے جورسوخ ہوتا ہے وہ دائی ہوتا ہے۔روح کے افعال وہ ہیں جو مادہ سے نبیس جیسے خشیت ہے محبت ہے۔ مگراس زمانہ میں بے علم اور بے خبر لوگول نے اپنے اجتہاد سے مقصود وغیر مقصود میں خلط کر رکھا ہے اور بیسب بے خبری کی ہاتیں ہیں۔اس کئے اس طریق میں قدم رکھنے ہے جل ضرورت ہے کی عارف کے ہاتھ میں ہاتھ دے کی جونفول اورعبث ہے بچا کر کام میں لگا سکتا ہے ورنہ کوئی صورت غلطیوں سے بیخے کی نہیں (تمتہ) مفات روحانیہ اور کیفیات نفسانیہ بس بعض اوقات اشتباہ ہوجاتا ہے اس کئے اس کا امتیاز بتلایا جاتا ہے کہ جو کیفیت مشروط ہو مادہ کے ساتھ وہ نفسانی ہے ادرجس میں مادہ شرط ند مووه روحانی ہے۔شورش سوزش اضطراب التهاب سب کیفیات تفسانی ہیں۔محبت و خشیت وتو کل وتو حید ریدمغات روحانی ہیں۔مغارفت روح کے بعد پہلی کیفیات فتم ہو جاتی ہیں دوسری باقی رہتی ہیں۔ بہل طبعی کہلاتی ہیں۔ دوسری عقلی خوب سمجھ لو۔

(۳۳) بڑتے کام کوتقدر کی طرف منسوب کرناغلط ہے

ایک سلسلدگفتگوی فرمایا که کشر لوگول ش ادب کاس قدری بی که اگرکوئی کام بخرجا تا به تواس کوتفقد بری طرف سنسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کرقدرت کوئی منظور تھا اور یہیں و کیھتے کہ قدرت ہی کا تحکم اس سے نکنے کا بھی تھا۔ اس میں فرق باطلہ جبریہ وغیرہ کو جو غلطیاں ہوئیں وہ صرف ایک صفت پرنظر کرنے ہے ہوئیں مثلاً قدرت پراوراالی جن نے سب صفات پرنظر کی مثلاً قدرت پراوراالی جن نے سب صفات پرنظر کی مثلاً قدرت پراوراالی جن نے سب صفات پرنظر کی مثلاً قدرت پراوراالی جن نے سب صفات پرنظر کی مثلاً قدرت کے سال مقدرت کے سال میں مستقیما فاتب وہ والا تتبعوا السبل فضوق مکم عن مسیلا۔

#### ( ۴۴ )لوگوں کی مہمل تا ویلات

ایک صاحب کی تلطی برمواخذ وفر ماتے ہوئے فرمایا کہ آتے ہی بوری بات کیول جمیس کہددی آخرکس بات کا انتظار تھا جواب دریافت کرنے پر کہی اور وہ بھی ادھوری۔عرض کیا كه حضرت لكه رب يتصفر ما يا كه كياتمهاري وجه الكصنا بندكر دينا \_كوئي جهي كوعم غيب ب كه جو بدون کیے یا بتلائے ہوئے بیمعلوم ہوجائے کہ فلال صاحب آئے جیں وہ بیہ بات کہیں کے لکھنا بند کر دینا جاہتے۔ احجما اب کیوں کہا۔ اب بھی تو لکھ ہی رہا تھاتم لوگ مہمل تا ویلات کر کے کیوں خود پریشان ہوتے ہواور کیوں دوسرے کو پریشان کرتے ہوسیدهی بات اورسیدها جواب اب بھی نہ دیا وہی البھی ہوئی بات اب بھی کی سومیرا کون ساحرج ہے۔ دیکھواب میں سلجھا تا ہوں تمہاری نبضیں میں ہی چہنچا تا ہوں۔ جب تم لوگوں کی مید حالت ہے کہ اپنی کوتا ہیوں اور غلطیوں کو بلی کے گوہ کی طرح دباتے اور چھیاتے ہوتو پھر اصلاح کی صورت کیا ہو۔ بیجوانی کمزوریاں چھیاتے ہوآ خراس کا منشا کیا ہے۔ میں سب سمجتنا ہوں۔ایک زبانہ ای کام کوکرتے ہوئے گزر گیا۔ابتم کو ہتلاؤں گا دیکھوں کہاں تک چلتے ہو۔عرض کیااب تو حضرت والامعاف فرمائیں آئندواس کی احتیاط رکھی جاوے گی واقعی جھے ہے غلطی ہوئی۔فر مایا کہ معاف ہے تمر جومرض تمہارے اندر ہے وہ اس معافی ہے تھوڑا بی جاسکتا ہے وہ مرض ہے جاہ کا جس کی وجہ ہے تم اپنے عیوب کو چھیاتے پھرتے ہواس کا علاج کروورنہ یا درکھنا کے سب کیا کرایا جاتا رہے گا۔ میں تو جا ہتا ہوں کہ بسہولت امراض کا علاج ہوجائے مگرتم لوگ خود تی میں پڑتے ہواس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ (۴۵) اہل محبت اور عوام الناس کے عم وحزن میں فرق

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جوحوادث فم اور حزن کی ہیں ان سے فم اور حزن سب کو ہوتا ہے۔ فرق ہے کہ جولوگ محبت سے کور سے اور خالی ہیں ان کے یہاں حدہ ویے نکل کر جزع فزع بھی ہوتا ہے اور جن حضرات کے قلوب محبت سے پر ہیں وہال جزح اور فزع نہیں ہوتا یہ فرق دونوں کے اندر۔

(٣٦) كام كى علامت

ایک سلسلہ گفتگو جی فر مایا کہ جس قدر جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہوای
درجہ دہ کائل ہے۔ گرآئ کل لوگوں نے تعریف کر حدا کی ہے جس کو ہر وقت استفراق رہے
کسی چیز کی خبر ندہو۔ اب حقیقت سنئے۔ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس
چاہتا ہوں کہ نماز جس قرات کوطویل کروں گرکسی بچہ کے دونے گی آواز کن کر خیال ہوتا ہے کہ
اس کی مال نماز جس پریشان ندہوقر اُت کوطویل نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوتو بچوں کے
دونے تک کی خبر ہواور لوگوں نے کمال کی مثال جس می شہور کر رکھا ہے کہ بعض بیزرگوں کو نماز
میں تیر نگلنے تک کی خبر ہواور لوگوں نے کمال کی مثال جس می شہور کر رکھا ہے کہ بعض بیزرگوں کو نماز
میں تیر نگلنے تک کی خبر ہواور لوگوں نے کمال کی مثال جس می جو دور موسلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں تو
وہ تیر کی خبر ندہونے والے کو کائل سمجھے گا حالانکہ خلا ہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر

ذرا سوی سمجھ کر کچھ زبان سے نکالتا جا ہے اور ان کیفیات لینی استغراق وغیرہ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کوئی کمال کی چیز ہیں اور جب کمال کی نہیں تو پیچاری مقصود کیا ہوسکتی ہے۔ لوگوں کی بیسب بے خبری ہے کہ ان چیز ول کو مقصود اعظم بنار کھا ہے اور سمجھ رکھا ہے۔

(24) حضور صلى الله عليه وسلم كي شان رفيع

ایک سلسلہ گفتگو پی فرمایا کہ کیا ٹھ کا تا ہے حضور سلی اللہ علیہ وہ کم کی شان دفیع کا یہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم بی کی مبارک زندگی ہے کہ آپ کی خاتمی زندگی تک صبط کی گئی اور عالم جس شائع ہوئی اور پھراس پر اصولی کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔ باقی معاندین کا ذکر نیس وہ تو حق تعالی پر بھی اعتراض کرنے ہے نہیں اصولی کوئی اعتراض کرنے ہے نہیں درکے یہ عناد کم بخت ہے بری چیز ۔ اس کے سامنے کوئی انصاف کوئی دیا نت نہیں جلتی ۔

## (٨٨) افكاردنيا \_ حسن ظامري بھي فناموجاتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ انہاک دنیا اور افکار دنیا اور تشویشات دنیا ہے انسان کا حسن ظاہری بھی فنا اور بریاد ہوجا تا ہے۔ پھر جس کا اثر ظاہر پر بیہ ہووہ حسن باطن کو کیا پچھ بر باداور فنا کرے گا۔ گربے حسی کی وجہ ہے لوگ اس کومسوس نہیں کرتے۔

# (۹۶) حكايت حضرت مولا ناشاه فضل الرحمان تنج مرادآ بادي

ایک سسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جس کود نیا ہے جتنا کم تعلق ہوتا ہے ان کے قلب پراسی قدر مسرت ہوتی ہے۔ بیددولت مسرت کی اہل دنیا کوکہاں نصیب اورا گر پچھ ہوبھی مگروہ خالص اور کامل نہیں ہوتی تکدرے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کواس مثال سے بمجھ کیجے کہ ایک شخص ہے جس کو بہت سارو پیل گیا جس ہے مسرت ہوگی گرساتھ ہی اس کی حفاظت کی فکراس کے ز وال کی فکرسومسرت تو ہوئی گر خالص اور کامل نہ ہوئی اورا یک بچہ ہے اسکوا گرکسی بات پر مسرت ہوگی وہ کدورت افکار ہے خالص اور کامل ہوگی بلکہ مسرت کی کیا شخصیص اس کی ہر بات خالص اور کامل ہوگی اس لئے کہ وہاں مصالح پرتی پیش نظر نہیں۔مسرت ہے تو کامل۔ رنج ہے تو کامل غصہ ہے تو کامل غرض ہر چیز کامل پس جس کا بچوں کی طرح پرتشو کیش ہے دل غالی ہوفطا ہرہے کہ اس کی بھی میں شان ہوگی۔ پھران میں بعض کی بیشان ذراد قبق ہوتی ہے اوربعض كى بالكل نمايان چنانجية حضرت مولا نافضل الرحمان صاحب رحمة الله عليه تنج مرادآ با دى کی بیرحالت بالکل ظاہرتھی میرے سامنے کا واقعہ ہے کدایک روزان کے بوتے گھر میں یٹانے جھوڑ رہے تھے۔ آپ نے آ واز سنگرلوگوں ہے بو جھا یہ کیا مور ہاہے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت آپ کے بوتے بٹانے چھوڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ پٹاند کیسا ہوتا ہے ذرا ہم بھی ریکھیں گے بلاؤان کو۔ بوتے صاحب بلائے گئے معلوم ہوا کہ پٹانے تم ہو گئے افسوں ہے فرمایا اب ہم کیے دیکھیں گے۔عرض کیا گیا کہ بازار میں ملتے ہیں۔خریدنے کے لئے ہیے دیئے بٹانے آئے چھوڑے گئے۔مولانا قریب کی آواز سے ڈربھی گئے فرمایا اب ڈرلگتا ہے بندکرو۔ میں نے ساتھیوں ہے کہا کہ اگر کوئی شخص مولانا کے فعل ہے تمسک کرنے لگے اس کا جہل ہے مولانا کو پچھ خبر ہی نہیں۔مولانا پر جذب غالب رہتا تھا اور جذب کی حالت میں اکثر جلال زیادہ ظاہر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لیفٹینٹ گورز زیارت کو آئے۔ پہنے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی۔اطلاع ہونے پر فرمایا کہ کیوں آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ میاں اس کو بھلائیں گے کہاں۔جارے بہاں تو جاندی سونے کی کری بھی نہیں ۔لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت لکڑی ہی کی کری پر بعیٹہ جاویں گے فر مایا احجھا۔غرض وہ آ بہنچا۔حضرت کواس کے آ نے

کی اطلاع دی گئی کہ لیفٹینٹ گورنر آ گئے ہیں حضرت اس وقت ایک گہری جاریائی پر لیٹے ہوئے تھے فرمایا کہ بلالو بلالیا گیااس نے حاضر ہوکرسلام کیا آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔لیفٹینٹ کورزنے آپ کے قوی کا حال ہو چھا فر مایا بہنت اجھے ہیں گورزنے تیرک مانگا۔ خادم سے فرمایا کدارے بھائی دیکھوا گرکسی برتن میں کسی مشائی کا پچھے چورا دغیرہ پڑا ہودے دو۔خادم نے ایک مٹی کے برتن میں ہے مٹھائی کا چورالا کرلیفٹینٹ گورنر کے سامنے کیااس نے نہایت احرّام کے ساتھ لیا۔ گورز نے عرض کیا کہ پچھ نصیحت سیجئے۔ فرمایا انصاف کرنا ظلم نہ کرنا۔ لیفٹیلنٹ گورزسلام کر کے واپس ہوگیا بیشان تھی حضرت کی اوران حضرات کی تو ہر بات میں کشش ہوتی ہے جی کدان کے عمد میں بھی ایک شان مجوبیت کی ہوتی ہے جیسے بچد کی طرف كشش جوتى إادراس كى برادامجوب معلوم جوتى إدررازاس كايد بكران كى بربات التدكے واسطے موتى ہے اس ميں ضلوص اور سادكى موتى ہے۔ اغراض كاشائية بيس موتابياس كا اثر ہوتا ہے اور یہ چیزان بی میں ہوتی ہے جن کوسوائے ایک کے راضی کرنے کے اور کسی کی طرف نظر نبیں ہوتی حضرت کی اور بھی بہت ی یا تبس ای تشم کی ہوتی تھیں۔ایک مرتبہ فر مایا کہ جب ہم مرجا کیں گے اور جنت میں جا کیں مے اور حوریں ہمارے پاس آ کیں گی تو ہم ان ہے کہیں ہے کہ لی اگر قرآن شریف پڑھ کرسناؤ تو ہمارے پاس جیٹھوور نداینا کام کرو۔ آ پ کوقر آن شریف ہے عشق کی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم ایک دفعہ بیار ہو گئے ہم کو مرنے سے بہت ڈرلگتا ہے ہم نے خواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کودیکھا انہوں نے ہم کوائے سینے سے جمٹالیا ہم اچھے ہو گئے۔ ایک واقعہ حضرت نے فر مایا کہ میاں ایک جذامی بہاں پر آیالوگوں نے اس سے نفرت کی ہم نے اس کواہیے ساتھ کھانا کھلایا وہ اچھا ہوگیا۔ حضور صلّی الله علیه وسلم نے بھی ایک جذامی کواپنے ساتھ کھانا کھلا یا تھا ہم نے اس پڑمل کیا وہ اس عمل بالسندى بركت سے المجھا ہوا ينبيس فرمايا كەمىرى بركت سے المجھا ہوگيا اور عجيب بات ہے کہ حضرت پر جذب کی کیفیت غالب تھی مگراس پر میجی ہوش کہ ہر بات میں حدود کی رعایت اورعلوم کاظهور کیا ٹھوکا نا ہے۔اس اتباع سنت کا۔کہاں ہیں و ومعترض جو برزرگوں پر خلاف سنت کا الزام لگاتے اور اعتراضات کرتے ہیں۔ایک شخص کو حاضرین میں ہے

حضرت کے متعلق وسوسہ ہوا کہ حضرت کے یاس کوئی عمل تسخیر کا ہوگا جس کی وجہ ہے حضرت کی طرف اس قدر رجوع عام ہے فرمایا کہ توبہ تو بدارے معلوم بھی ہے کٹمل ہے نبیت باطنی سلب ہو جاتی ہے کیسی عجیب اور کام کی بات فر مائی۔ ایک مرتبدایک سائل نے عرض کیا کہ حضرت پیرجومفقو دانخمر کے متعلق امام صاحب کا مسئلہ ہے اس میں تو بڑا حرج ہے۔فر مایا کہ ہاں بڑا حرج ہےاور جہاد کا مسئلہ بھی تو قر آن شریف میں ہےاس میں اس سے زیادہ حرج ہاں کوبھی قرآن شریف ہے نکال دو۔ کیسایا کیزہ جواب ہے۔ ایک مرتبہ ایک مقیم خانقاہ کے باس کہیں ہے آیا ہوا کھانا بھیج دیاوہ ذرا گستاخ ہے تھے آ کرعرض کیا حضرت محقیق بھی فرمالیا تھا کہ بیہ جائز ہے یا ناجائز۔فرمایا کہ ارے جابڑا جائز ناجائز والا نکلا ہے۔الی تحقیق كرے گاتو بھوكوں مرجائے گا۔مطلب بيہ ہے كہ جہال كوئى توى وجه شبه كى نہ ہو وہال ان وہموں کی ضرورت نہیں۔ایک شخص نے حضرت سے در بافت کیا کہمولود کا کیا تھم ہے۔فر ما یا بم توبروقت بى مولود يرصح بين لا الله الا الله محمد رسول الله يرصح بين اگرحضور صلی اللہ علیہ وسم نہ ہوتے تو میکلمہ کہاں ہے پڑھتے۔ اہل معنے کے نزدیک اس میں مولد کی حقیقت بیان فر مادی نفرض آپ کی بردی ہی محققانداور حکیماند با تیں ہوتی تھیں اور بیجی اس حالت میں جبکہ حضرت برا کثر جذب کا غلبہر ہتا تھا مجھ کوتو ان حضرات کے تذکرہ میں بھی ایک جڈب کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

### (۵۰) شریعت میں نوحہ کی ممانعت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شریعت میں مطلق رونے کوئے نہیں کیا۔
نوحہ کرنے کی ممانعت کی ہے بلکہ اگر کوئی رویا بھی اور جزع فزع نہ کیا اس نے دونوں حق ادا
کئے خدا کا بھی میت کا بھی۔ بیجا معیت ہے ای کوکس نے خوب کہا ہے۔
بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق ہر ہوستا کے نداند جام وسندان باختن اور جس نے اس جامعیت کی ظاہر کی وشوار کی دیکھ کرشنگی ظاہر کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بچارا کوراتھا بلکہ کورتھا اس شنگی کے متعلق کہتا ہے۔
درمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ بازی گوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار باش

اس بے چارے کو کیا خبر کہ جو تیر تا جائے ہیں اور اس فن کے ماہر ہیں وہ ہر حال ہیں تیر تے ہیں اور دریا ہے پار ہوجاتے ہیں اور دائمن بچا کرنگل جاتے ہیں اور بید شواری تو محض ظاہری ہی ہے وہ حضرات تو حقیقی دشوار یوں سے بھی نہیں گھیراتے بلکہ ہر وقت بھیلی پر سر لئے بھرتے ہیں اور یہ کیفیت مظلوبہ اور مقصودہ پیدا ہوتی ہے کسی اہل ول کی محبت اور صحبت سے اس کو اختیار کر و بدون اس کے راہ ملنا اور منزل مقصود پر پہنچنا دشوار ہی نہیں بلکہ محال عادی ہے۔ اس کو اختیار کر و بدون اس کے راہ ملنا اور منزل مقصود پر پہنچنا دشوار ہی نہیں بلکہ محال عادی ہے۔ اس کو مولا نارومی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کا لیے پامال شو اور مولانا ہی قرماتے ہیں

یار باید راه راجها مرو یه قلاوز اندری صحرا مرو اگرہم نے بیکام کرنیا پھرآ کے ان کا کام ہاوروہ ایک چیٹم زدن بیس سب کچھ کردیں کے مایوی کی ضرورت نہیں کہ منزل مقصود پر ہم کس طرح بینے کتے ہیں۔ای کومولا نافر ماتے ہیں۔ تو مكو مارا بدان شه بارئيست باكريمان كاربا وشوار نيست یعنی وہ خود پہنچادیں سے مرتم کیے رہو ملے چلواس کوفر ماتے ہیں یک چٹم زون عاقل ازان شاہ نبائی شاید کہ تگاہ کند آگاہ نبائی لیکن چلنے ہے پہلے میشرط ہے کہ ایسا ہوجائے جس کوفر ماتے ہیں درره منزل لیلے که خطر پاست بجان شرط اول قدم آنست که مجنون باشی غرض بیراه محض زبانی قبل و قال اورجمع خرج سے نہیں مطے ہوسکتی اس میں ضرورت ہے كام كرنے كى اور برمشكل كے لئے تيار بوكر قدم ركھنے كى اور اگريد بات نبيس تو قدم ہى ند رکھے عشق اور محبت کا دعویٰ ہی نہ کرے اور اگر کیا ہے توبیع م اور ارادہ کرکے قدم رکھے کہ سب آنے والی دشوار یول کا مقابلہ کرے گاای کوعارف شیرازی رحمة الله علیه قرماتے ہیں۔ يانكن بإپيليانان دوتن يا بناكن خانه برانداز بيل اوراگراس کی برداشت نہ کرسکا تواس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں۔ تو بیک زنمے گریزانی زعشق تو بجزنامے چہ میدانی زعشق

وريبر زخمي تو بركينه شوى پس كي بے صيقل آئينه شوى اور پیسب دشواریاں اور مشکل ہے جواس راہ میں حاکل نظر آتی بیں صرف یک چیز کے پیدا کر بینے ہے آ سان اور مہل ہوجا کیں گی وہ چیز خدا وند جل جدالہ کے ساتھ محبت ہے اور اس کی شدت کا نام عشق ہے اس کے قلب میں بیدا ہونے سے تمام دشوار مال آس ن نظر آنے لگیں گی۔ يمي وه چيز ہے كمجبوب كے سواسب كوفتا كروتى ہے۔اسى كومولا ناروى رحمة المتدعدية فرماتے ہيں۔ عشق آن شعله است کو چول بر فروخت ہر چیہ جز معثوق باقی جمله سوخت یہاں پرمورا ناکےاس قوں میں محبت حق مراد ہے بیشق مراز نہیں جس کوآج کل ابوالہوں لئے پھرتے ہیں و فتق ہے۔نفس پرئت ہے ہوا پرئت ہے ای کوایک صاحب نظر فر ماتے ہیں۔ این نه عشق ست آ نکه در مردم بود این فساد خورون گندم بود اس كے من سب ايك حكايت يادآ كى ايك شخص ايك عورت كے بيجھے ہوليات نے دريافت کیا تو میرے بیچھے کیسے آرہا ہے۔ کہا کہ میں تجھ پر عاشق ہوگیا ہوں اس عورت نے کہا کہ مجھ پر عشق ہوكركيا لےگا۔ميرى بهن مجھے بہت زيادہ حسين اور خوبصورت بيجيے آ ربى ہال پر عاشق ہو۔ابوالہوں تو تھا بی ہیجھے مڑ کرد کیھنے لگا اس عورت نے ایک دھول رسید کی اور کہا کہ گفت اے ابلہ اگر تو عشق دربیاں دعوی خود صادتی یس جرا برغیر افکندی نظر ، ایس بود دعوی عشق ، ے بے ہنر و کیھئے اونی ہے عشق میں معشوق کوالتفات ای الغیر گوارا نہ ہوا تو کیا خدا کاعشق نعوذ باللہ اس ہے بھی کم ہےان کوغیر کی طرف التفات کیسے پیند ہوگا اس کا تو بڑاحق ہے۔مولہ نارومی رحمة القدعلية فره تتے ہيں۔

عشق موی کے کم از لیمی بود گوئے گشتن بہراو اولی بود ایک بید ایک بید بات قابل استحضار ہے کہ اس راہ میں چانہ ایک ود دن کا کام بیس ساری عمرا دھیر بن میں لگا رہنا پڑے گاس پر بھی اگر فضل ہو جاوے تو ان کی بڑی رحمت اور بڑی نعمت ہے۔ ای کوفر ماتے ہیں

تادم آخر وے فارغ مباش

اندرین ره می تراش ومی خراش

اور یہ بھی خوب بجھ لوکہ یہ سب باتیں دورہی دورہ جے جیں کھٹن معلوم ہوتی ہیں گر جب کام میں لگہ جاؤ کے تب سب آسان نظر آئے گئیں گی اس لئے ہمارے نزدیک مشکل ہان کے بین کر کے دیکھوخواہ لبطورامتخان ہی کر کے دیکھوائی کوفر ماتے ہیں۔ بزدیک سب آسان ہاں گئے کر کے دیکھوخواہ لبطورامتخان ہی کر کے دیکھوائی کوفر ماتے ہیں۔ سالہا تو سنگ بودی دل خراش آزمودن رایک زمانے خاک ہاش

(۵۱) بزرگوں کی مختلف شانیں

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ بزرگوں جی مختلف شاخیں ہوتی جی ۔ اس پرجس پیشعر پڑھا کرتا ہوں۔ بگوش گل چیخن گفتہ کہ خندان است ہمتد لیب چیہ فرمودہ کہ نالاں ست مثلاً کسی پر تواضع کا غلبہ ہوتا ہے کسی پرشفقت اور رحمت کا کسی پرجلال کا کسی پرجمال کا و اس پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ یہ اختیاری چیزیں تھوڑ اہی جیں۔

(۵۲) حلال اور حرام

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ لوگ تو جھ کو صال کریں کیا میں جال ہمی نہ کہ دوں وہ بھی محض اس غرض سے کہ ان کی کسی طرح اصلاح ہو۔ ان میں انسانیت پیدا ہو آ دمیت آ ئے۔ میری اس میں کوئی خاص غرض نہیں ہے میں جو پچھ کرتا ہوں یا کہتا ہوں مغلوب ہو کرنہیں کرتا بلکہ سب قصد ہے کرتا ہوں اور کہتا ہوں۔ بچہ اللہ تعالیٰ جھے پر اضطرار کی کیفیت کی وقت بھی نہیں ہوتی آگر چا ہوں تو نہ کہوں نہ بولوں کوئی مجبور تھوڑ ابنی ہوں یہ دوسری بات ہے کہ صنبط پر تکلیف ہو۔ ہوا کرت تکلیف آگر میں تکلیف برداشت کر کے اس کا قصد کروں کہ خاموش رہوں اور آ نے والوں پر دوک ٹوک نہ کروں تو میں الجمد للہ اس پر قادر ہوں کوئی مانع نہیں لیکن ای کے ساتھ میر ایے خیال ہے کہ جب تک اس کا م کو میں کر دہا ہوں اور اس خیال ہے کہ جب تک اس کا م کو میں کر دہا ہوں اور اس خیال ہے کہ جب تک اس کا م کو میں کر دہا ہوں اور اس خیال ہے لئے میں ایسا کرنے کو خیانت ہوں اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جو اس اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جوت اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جوت اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جوت اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جوت اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جوت اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے حک اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جوت اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جوت اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے جوت اور اس کے میں ایسا کرنے کو خیانت سے حک اور اور اس کی کہتا ہوں اس کے میں دین کے واسطے ہے۔

(۵۳) حضرت عليم الامت رحمة التدعليه كي تواضع

ا كى سلسلە كفتگو بىل فرمايا كدا يسے كام جس كى دوسروں كوفر مائش كرنا گوارا ند ہو يا مرضى

کے موافق کا م ہونے کی امید نہ ہوان کو تو خیر کر لیتا ہوں ور نداب کا م ہوتا نہیں ۔ تو ی مضمحل ہوگئے ہیں تھنیفات کا کام بھی اب قریب قریب بند ہونے کے ہے اللہ کاشکر ہے اور احسان ہے کہ بہت پچھ کام ہوگیا صدیوں ضرورت نہیں اور جب ضرورت ہوگی حق تعالی احسان ہے کہ بہت پچھ کام ہوگیا صدیوں ضرورت نہیں اور جب ضرورت ہوگی حق تعالی اپنے کسی اور بندہ کو بیدا فرمادیں گے۔ کام کرنا کون سے فخر کی بات ہے بیتو ان کافضل اور احسان ہے کہ کسی سے اپنا کام لے لیس مسرت ضرور ہوتی ہے کہ انہوں نے کام کرنے کی قوت اور ہمت دی ورندانسان کا وجود اور ہستی ہی کیا ہے۔

## (۵۴)ایک وجدانی اور ذوقی بات

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس زمانہ پرفتن میں جس میں آئے دن مک میں ایک نیا فقتہ کھڑ ار ہتا ہے اپنے بزرگ یاد آئے ہیں۔ خصوصاً حضرت مولانا گنگوہی رحمة القد علیہ وہ اگر زندہ ہوتے تو اپنے مجمع میں کوئی بھی مخالفت نہ کرتا اور وجدان ہے کہت ہوں کہ تحریکات حاضرہ میں عجب نہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمة القد علیہ تو شرکت فر، لینے گر حفظ حدود شرعیہ کے ساتھ اور حضرت مولانا گنگوہی رحمة الله علیہ شرکت نہ فرماتے یہا یک وجدانی اور ذوقی بات ہے۔

## (۵۵) دورحاضر میں تقویل وطہارت کی کمی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تقوے اور طہارت کی تو ہر طبقے میں کی ہوگئی خواہ عام ہوں یا درویش خواہ زابد ہوں یا عابد۔ یہ چیز قریب بہت ہی کم کسی میں پائی جاتی ہے۔ احتیاط رہی ہی نہیں عاماء کود کھے لیجئے کہ مدارس کے چندوں میں کس قدر گڑ بڑ کرتے ہیں الا ماشاء امتد۔ ایسے ہی یہ درویش اور صوفی جو کہلاتے ہیں یہ ملیات سے لوگوں کے قلوب کی تسخیر کرتے ہیں اور اس سے ان کے مال اپنے تھے ہیں اور ایسا ہے جیسا کسی کے لئے مار کریا چوری اور ڈاک ڈال کر مال مال کیا خواہ وہ تسخیر کے ذریعہ ہے ہویا کسی حاصل کیا جو دے کیونکہ بدون طبیب خاطر کسی کا مال لینا خواہ وہ تسخیر کے ذریعہ ہے ہویا کسی صاحب طاہری اثر اور دباؤ کے ذریعہ سے ہوقطعاً ناجا کڑ ہے۔ ہمارے حضرت حافظ ضامن صاحب خشہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبر ادے حافظ محمد یوسف صاحب مرحوم بھو پال میں تحصیلدار سے ضہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبر ادے حافظ محمد یوسف صاحب مرحوم بھو پال میں تحصیلدار سے

صاحب نبیت تھا کی نقیر بھورت درولیش بھویال میں آیا صاحب نفرف تھا کی تغیر کے عمل کا عامل تھا اس کے ذریعہ لوگوں کے قلب کی تغیر کرتا اور مال اینتھا خوب لوگوں کولوٹا۔ حافظ صاحب کا بھی پیتے معلوم ہوا کہ وہ بھی تخصیلدار ہیں ان کے پاس بھی آیا اورا کیکونے میں کھڑا ہو کرجا فظ صاحب کی طرف توجہ کرنے لگا حافظ صاحب کو محسوں ہوگیا اور بیشعر پڑھا۔

سنجل کے دکھنا قدم دشت خارجی مجنوں کہ اس نواح میں سودا بر ہندیا ہمی ہے اس شعر کار شدہ تا تھا کی دفقہ دورہ سے نامین مرکز مزال دیشر کی اتبرے شکر کا ک کا م

اس شعر کا پڑھنا تھا کہ وہ نقیر دھڑ ہے ذہین پرگر پڑا اور اٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہیں تو حضور ہی کا شغال رنگیں ہوں۔ عتاخی معاف فرمائے۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ میاں صاحب ان باتوں ہیں کیا رکھا ہے بیرسب خرافات ہیں ان سے تو بہ کرو اور اتباع سنت اختیار کرو۔ بس وہاں ہے بھا گا بیآج کل کے درویش اور صوفی رہ گئے۔ خلاصہ بہہ کہ تقوے اور طہارت کی ہر طبقے ہی کی پائی جاتی ہے بہی وجہ ہے کہ نہ وین کے کاموں میں برکت اور خہارت کی ہر طبقے ہی کی پائی جاتی ہے بہی وجہ ہے کہ نہ وین کے کاموں میں برکت اور نہ دنیا کے۔ اسکے نہ ہونے سے خوست بڑھ گئی اور خیر و برکت جاتی رہی۔ سب گاڑیاں تقوے اور طہارت کی اسٹیم سے چلتی ہیں اور اول و تھکیلئے سے کیا ہوتا ہے۔

### ۳ر جبالر جب سنا۱۳۵ه هجکس بعد نماز جعه (۵۲) مواعظ انثر فیه کےمطالعه سے نفع

ایک صاحب نے دومرے صاحب کے حالات دینداری بیان کر کے عرض کیا کے صرف اگر کی ہے تو بیہ کہ پانچ دقت کی جماعت کی پابندی نہیں جہاں ہوتے ہیں وہاں نماز پڑھ لیت ہیں نم مایا کہ ہیں اپنے دوستوں کوا کر مشورہ دیا کرتا ہوں کہ دوزانہ میرے مواعظ دیکھا کریں۔
ہیں فرمایا کہ ہیں اپنے دوستوں کوا کر مشورہ دیا کرتا ہوں کہ دوزانہ میرے مواعظ دیکھا کریں۔
ان میں اللہ کے نفض سے سب پچھ ہے تجربہ سے ثابت ہوا کہ مواعظ کے دیکھنے سے لوگوں کو بے صدفع ہوا کی جہاں ان میں اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے موقع ہوا ہے گی۔ جہاں اور کا موں کے وقت مقرر ہیں اسکے لئے بھی ایک وقت مقرر ہیں اسکے لئے بھی ایک وقت مقرر کرلیں چا ہوہ وہ پندرہ ہوں منٹ ہوں مون دوزانہ ان میں موجود ہیں لوگ قدر اور بہت ذیادہ ہوگا۔ وعظ بڑے کام کی چیز ہیں۔ کام کی سب با تمن ان ہیں موجود ہیں لوگ قدر موں بین کرتے حالا نکہ وہ بڑے وہ تدرکی چیز ہیں۔ کیا گی کہا کی ایک ایا علاج۔

#### (۵۷)مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسلمان اگر تباہ اور ہر با دنہ ہوں تو اور کیا ہوں اوراس تباہی اور ہر ہادی کی وجہ زیادہ تر بدانتظامی ہے جو دلیل ہے بے فکری کی۔اس بِفَری کی بدولت ہزاروں زمینداررئیس اورنواب بھیک مانگتے بھرتے ہیں حتی کہاسی کی وجہ ہے سلطنتیں دے جیٹھے۔اس کی بدولت و نیاتو د نیادین تک تباہ اور بر باد ہوجا تا ہے۔ میں کیا عرض کروں میری جو آنے والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اس کا اصل سبب یہی ہے کہ لوگوں میں فکرنہیں جو جی میں آیا کراریا جو جی میں آیا کہدڈ الا۔نہ کوئی قاعدہ نداصول ندیے خبر کی ہ ری اس حرکت ہے لوگوں کو اذیت ہوگی یانہیں محض مست ہیں اور میں فکر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔روک ٹوک مواخذ ہ محاسبہ دارو گیر کرتا ہوں اوران سب کا منشاء یہی ہے۔ بس يهي لزائي ہے اس پرخفا ہوتے ہيں۔ يہاں ہے جا كر بدنام كرتے پھرتے ہيں كہ سخت سیر ہے بدخلق ہے مزاج میں تشدد ہے حالانکہ میں سخت نہیں البتہ مضبوط ہوں۔ ان معترضوں کو ابھی تک بختی اورمضبوطی میں فرق معلوم نہیں بختی الگ چیز ہے اور اگر ان کی اصطلاح کےموافق میں نرم رہوں اور یا اخلاق ہو جاؤں تو اس سے ان کو کیا نفع ان کی اصلاح کی کیاصورت ہو۔ بیتو حیوان کے حیوان ہی رہے بلکہ میں تو کہا کرتا ہول کہ میری اس بدختتی کا منشا ہخوش خلقی ہے۔ پھر فر مایا یہ بے فکری وہ چیز ہے کہ کا نپور میں ایک صاحب نے بننے سے سات سورو یے قرض لئے بھر بے فکر ہو گئے وہ بھی خاموش رہا۔ایک مدت کے بعد جالیس ہزار رو پیہ ہوگیا۔اس پر بھی اس بنئے نے کہا کہ فلاں دوکان مجھ کو دے دواور ہے باتی قرض کی رسید لے لو گرایک ملازم نے اپنی بعض اغراض کے سبب بہکایا اور دوکا ن نہیں د ہے دی نتیجہ ریہ ہوا کہ تمام جائیدا دمع گھر ووکان سب ہاتھ سے نکل گئیں۔ کا نپور ہی کے ا یک شخص کی حکایت ہے کہاس کے باپ کا انقال ہوا۔صاحب ثروت آ دمی تھے۔ بیٹے نے ر و پیاڑا ناشروع کر دیااس کے باپ کے ایک دوست تضان کو بین کر کہاں طرح مال اڑا ر ہاہے۔رنج ہوا آئے اوراس کے سامنے مال کے اڑانے پر مصائب اور تکالیف ہوسکتی ہیں ان پر بردی لمبی چوڑی تقریر کی کداس فضول خرجی کے بیانیائج ہوں گے اس نے سب س کر

طاق میں سے ایک نگوٹی اتار کردکھائی کہ مال اڑانے کے بہاں تک کے نتیجہ کے لئے تومیں سلے سے تیار ہوں اگرا فلاس کا کوئی ورجہاس سے پڑھ کر ہوتو وہ فر مائے تا کہاس میں میں غور كرسكول - باتى اس كے لئے تو تيار ہوں - ايك شخص كانپوركى جامع مسجد يس سقاوه ميں ياني بجراكرتے تھے۔لوگ ان كونواب صاحب كہتے تھے تحقیق پرمعلوم ہوا كہ فی الحقیقت نواب تضعیاشی اور نضول خرجی کی بدولت تباه اور بربا د ہو گئے بیسب پے فکری اور غفلت کے نتائج ہیں جن کی بدولت مسلمان تناہ ہوئے اور ہور ہے ہیں۔ دین اور دنیا دونوں اس کی بدولت ہاتھ سے جاتے رہے اور پھر بھی آئکھیں نہیں محکتیں رات دن بیتا ہی اور ہر بادی دیکھ رہے میں مر پھر پر جو تک نہیں گئی دیکھئے آئندہ اور کیا حشر ہوتا ہے۔ س س کر بہت ہی قلب میں قلق اور رنج ہوتا ہے۔ اور اگر پچھ فکر بھی کی تو آمدنی کی فکر کرتے ہیں محرخرج کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ میرٹھ میں ایک رئیس تھے انہوں نے ایک بڑے کام کی بات کی جھے کوتو بڑی پندآئی یہ کہتے تھے کہ لوگ آ مدنی برد صانے کی تو فکر کرتے ہیں جوغیرا فتیاری ہے اور خرج کھٹانے کا انتظام نہیں کرتے جوا ختیاری ہے خوب بی بات ہے۔ غرض اس زمانہ میں خصوصاً سخت ضرورت ہے کہ مسلمان فکر ہے کام لیں اور خرج سوج سمجھ کر کیا کریں جس کا نظام میں نے می تبجویز کیا ہے کہ فرج کرنے ہے قبل کم از کم تین مرتبہ مرا قبہ کرلیا کریں کہ جوہم فرج کرنا جا ہے ہیں کیا بیٹرج ایسا ضروری ہے کہ بدون اس کے کوئی ضرر ہوگا جہاں بیٹنقیل ہو جاوے اس کو ضروری سمجھیں پھر میں چیس کہ کیا اتنائی خرج ہوتا جاہتے یا اس ہے کم میں بھی کام چل سکتا ہے ایبا کرنے سے چندروز تو تعب ہوگا کیونکے طبیعتیں اس کی عادی اورخوگر نہیں اس کے بعد مہولت ہے مداومت کے ساتھ اس بڑمل ہونے لکے گا۔خلاصہ یہ کہ فکراور انظام برئ ضروري چيزي جي اوربي فكري اور بدانظا ي نهايت معنر

## (۵۸) امراء کونوکرول سے ذلت آمیز سلوک مذموم ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیدواقعہ ہے کہ امراء کے بہاں توکروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ان کے سماتھ نہایت ذلت کا برتاؤ اور حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے مگر سب امراء بھی ایسے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ایک امیر کی حکایت بیان کرتا ہوں۔ بھو پال کی ایک

رئیسہ جو کا نپور میں رہتی تھیں۔ان کا لڑ کا ایک استاد ہے پڑھتا تھا۔سبق میں حضرت زلیخا کا قصہ آیا تو اس اڑے نے ایک بے ہودہ نوکر کے بہکانے سے سوال کیا کہ مونوی صاحب حضرت زلیخا کی جھ تیاں کیسی تھیں۔ مبلے استاد بھی غیور ہوئے تھے نہایت شان اور آن بان ہے رہے تقے قنوب میں استغناء تھا آج کل کے استادوں کی طرح حریص اور طامع نہ ہوتے تھے جواب میں کہا کہ جیسی تیری ماں کی چھاتیاں۔ لڑے نے اس کی شکایت اپنی والدہ سے کی کہ آپ کو گالی دى ان لى لى في استادكودرواز وير بلاكروا قعددريا فت كياكة بيافي اليماكيون كهاانهول في كر كرزكے نے آپ سے بورى بات نبيل كى - واقعہ بيہ اور بيسلم ہے كدانبي عليم السلام كى بویاں امت کی مائیں ہیں تو حضرت زلیخامیری ماں ہیں اس نے میری ماں کو کہا ہیں نے اس کی ماں کو کہددیا بین کروہ کی لی آ گ ہو گئیں اور بیکہا کہ آ پ نے اس نالائق کے منہ پرجوند نہ مارااوراس لڑکے ہے کہا کہ خبیث جا دور ہومیرے سامنے ہے تو بیہ جذبہ ان ٹی لی کے اندر با وجو در کیسہ ہونے کے دین کی عظمت اور محبت ہی کا تو تھا تو امراء میں بھی سب یکسال تھوڑا ہی ہیں وہ بھی ہیں جودین کے فدائی ہیں اوران کے قلوب اللہ اوررسول کی محبت سے لبریز ہیں سب کوایک ساسجھناعدل اورانصاف کے خلاف ہے اور یہ بے قیدی امراء ہی کے ساتھ کیا مخصوص ہے۔ میں نے تو بعض نام کے دینداروں کودیکھا کہتی تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں۔

(۵۹)حضرت ام مليم رضي الله عنها كاوا قعه صبر

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی عور توال تک میں پائی جاتی تھیں وہ اس وقت کے بہت سے علماء ومشائخ میں نہیں۔ حضرت ام سیم کا بچہ بھار ہوا اور مرگیا۔ شب کا وقت تھا انہوں نے بیٹے کے انتقال کی خبر خاوند یعنی ابوطلح کوئیں کی تا کہ صبح تک پریشان نہ رہیں۔ اول ابوطلحہ نے بیٹے کو بو چھا کہ اب کیا حالت ہے۔ جواب میں کہا کہ سکون ہے۔ واقعی موت سے بڑھ کر سکون کی اور کیا چیز ہوگی۔ معمول کے موافق خاوند کی خدمت کی جبرہ سے بھی کوئی ملی یا رہنے کا اظہار نہ ہونے دیا کھانا کھلایا بسترہ لگایا۔ شب کو ہمبستری کی طرف صحابی کورغبت ہوئی اس سے بھی اقکار نہیں کیا۔ جب تمام شب گزر چکی اور صبح ہوئی تو میں سے مسئلہ بو چھا کہ کئی اور صبح ہوئی تو میں سے مسئلہ بو چھا کہ کسی نے ایک شخص کے یاس کوئی امانت رکھی اب وہ اس کو مانتا ہے اس

کو بخوشی اس کے میر دکر دینا چاہئے یار نے کرنا چاہئے۔ معانی نے کہا کہ بخوشی سپر دکر دینا چاہیے دنے کی کون سے بات ہے۔ تب کہتی ہیں کہ لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے اس کو ڈن کرآ دُے محانی بہت خفا ہوئے کہ جملی مانس ہیں تمام شب خواہش نفس ہیں جنلار ہا کھا نا کھا یا اور تو نے ذکر نہیں کہیا وہ جواب دیتی ہیں کہ کیا تقید ہوتا ہیں تو پر بیٹان تھی ہی تم بھی پر بیٹان ہوتے ۔ اللہ اللہ بی مورت تھیں ذکر کرنا تو بہت آسان ہے مگر جب اپنے پر گڑ دے تب پتہ چلے ۔ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان تھی ۔ عرب کی کیا حالت تھی آپ کی برکت سے کیا ہے کیا ہوگئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا شان تھی ۔ عرب کی کیا حالت تھی آپ کی برکت سے کیا ہے کیا ہوگئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا گئار ہیں کہیا تو کیا کیمیا ساز بن گئے ۔ سبحان اللہ ۔

(۲۰) مرعیان اسلام کی تحریف معنوی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل برساتی مینڈکول کی طرح بہت ہے جہداور کھتی پیدا ہوگئے ہیں۔ وین میں ادکام شریعت میں تحریف کرنا ابن لوگوں کا شعار ہوگیا ہے شب و وزیجی مشغلہ ہے۔ ادکام اسلام کو تختہ مشق بنار کھا ہے تمام دماغی تو تیں ادکام شرعیہ ہی کتر بونت میں صرف کی جارہی ہیں۔ اور بیدوا قعہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بھی دوسرے اغیار اتنا نقصال نہیں پہنچا سکے جس قدر نقصال ابن مرعیان اسلام سے ہی پہنچا۔ بیلوگ اسلام اور مسلمانوں کی مسلمانوں کی جودے میں اسلام اور مسلمانوں کی مسلمانوں کی بدخواہی کر دے ہیں۔ ایسوں ہی نے تاس کیا ہے دین کا اور دین کا کیا تاس کرتے۔ بدخواہی کر دے ہیں۔ ایسوں ہی نے تاس کیا ہے دین کا اور دین کا کیا تاس کرتے۔ ورحقیقت اپنا ہی تاس کرلیا خود بھی تباہ اور برباد ہوئے اور ان کو بھی تباہ کیا باتی اسلام کی تو وہ شان ہے اور ان شاہ اللہ تعالی ہمیشہ بھی رہے گی۔

ہنوز آن ابر رحمت درفشاں است خم و خمخانہ با عہر و نشان است کمتے ہیں علائیں ہمجھے اوراس ذعم برتح یف معنوی کرتے ہیں علائیں ہمجھے اوراس ذعم برتح یف معنوی کرتے ہیں جسے ہیں کا درجہ اہل بھیرت کی نظر میں وہی ہے جیسا ایک جائل قرآن میں تحریف لفظی کیا کرتا تھا بلکہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں ایسا عام دھو کہ نہ تھا جیسا اس میں ہی جائل ایک جلد ساز تھا اس کی عادت تھی کہ جو کتاب جلد بند ہے کے لئے آتی اس میں ای طرف سے بھی نہ جھی بیشی ضرور کرتا کہیں سے کوئی عبارت کا ان دی کہیں بردھادی ایک شخص طرف سے بھی نہ جھی بیشی ضرور کرتا کہیں سے کوئی عبارت کا ان دی کہیں بردھادی ایک شخص

قرآن ٹریف کی جلد بندھوانے لے گئے اور یہ کہا کہ میں نے سام کہ تمہ ری یہ وت ہاور یہ آل بیٹر آن پاک خدا کا کلام کہیں اس میں گر ہونہ کریں کہنے لگا کداب تو وہ عادت چھوڑ وی ہے۔ اطمین ن رکھو۔ وہ بچارے قرآن ٹریف دے کر چلے گئے جو وعدہ جلد باندھ کرویے کا کیا تھا اس وعدہ پر یہ بہنچ اور دریافت کیا کہیں پھی گر ہوتو نہیں کی کہا کئیں کوئی ایسی زیادہ گر بر نہیں لیکن بعض صریح غلطیوں کو و کھے کرتو صبر نہ ہواان کی اصلاح بیشک ضرور کر دی۔ یو چھا کہ وہ صری کا منسلی کہاں اور کہتھیں ۔ کہا کہ یہ جھوٹ کہ وہ صری کا منسلی کہاں اور کہتھیں ۔ کہا کہ ایک جگر تو بھی اعسان کی اصلاح بیشک ضرور کر دی۔ یو چھا کہ وہ صری غلطی کہاں اور کہتھیں ۔ کہا کہ ایک جگر تو بھی اسلام کا تھا میں نے کا ک کر عیاد ورسری جگہ ایک مقام پر خرموی حالا تکہ خرعیے کا تھ وہاں خر عیسے بنادیا ۔ تیم ری جگہ ایک مقام پر و لقد نادانا نوح تھا حالا تکہ تو ح دانا تھے ہیں نے وہاں نا کا ک کرو لقد دانا نوح بنادیا اور ایک ایم ماور عام علمی تھی وہ یہ کہ گر آن پاک میں کا ک کروں کہیں بابان کہیں المیس کا نام تھا ایسے کھار اور ملعون کا اور شیط نوں کا قرآن پاک میں نے اپنا اور تمہاں انام لکھ دیا ہے ان بے چارے کہ کہ خدا تیم اور کی آئی تر نے کور اب اور بر باد کرر ہے ہیں۔ حق تعالی قبم سلیم عطاء فرما کیں۔ حق کر آئی تی تر نے کور اب اور بر باد کرر ہے ہیں۔ حق تعالی قبم سلیم عطاء فرما کیں۔ کرے اپنی آخر نے کور اب اور بر باد کرر ہے ہیں۔ حق تعالی قبم سلیم عطاء فرما کیں۔

(۲۱) ایک اکثری کلیه

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں ساہے کہ جس دن رجب کی چوتھی تا ریخ ہوتی ہے۔ اس دن رمضان شریف کی مہلی تاریخ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بیا کشری ہے کل نہیں۔ پھر رجب اور رمضان شریف ہی کچھ خصیص نہیں سب مہینوں میں یہی بات ہے کہ جس مہینہ کی جس روز چوتھی ہوگئی اس سے تیسر مہینہ کی اس روز پہلی ہوگی۔ مثلاً محرم کی جس دن چوتھی ہوگئی اس سے تیسر مہینہ کی اس روز پہلی ہوگی۔ مثلاً محرم کی جس دن چوتھی ہوگی مفر کا مہینہ چھوڑ کر رہے الاول کی اس دن پہلی ہوگی۔

(۲۲) ۲۷رجب کے روز ہ کا حکم

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت رجب کے مہینہ میں اکثر ست نیس کا روز ومشہور ہے فر مایا سیمجھ کر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ندر کھے اگر ویسے ہی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کے روز ہے کوئی استدلال کرنے لگے اس کود مکھے لیا جادے اس کے بعد بعض روایات ضعیفہ بیں نظر ہے گز راجس ہے فضائل اعمال میں گنجائش ہوسکتی ہے۔ ( ۲۲س) بیعت کے اصول

فرمایا کدایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ پیس حضور ہے مرید ہونا چاہتا ہوں اور اشتیاق کا اس قد رغلبہ ہے کہ شب روز ترجا ہوں کہ جس طرح بھی ہو بیعت ہو جاؤں اگر حضور نے مریدنہ کیا تو مشل ماہی ہے آ ب کے ترب کر جان نکل جائے گی۔ بیس نے جواب سی لکھ دیا ہے کہ دھمکا نے ہے کوئی مرید بیس کیا کرتا۔ اس برفر مایا کہ نہ پچھاصول ہیں نہ کوئی میں انکون میں مثال ہوئی ایک مختص کہتا ہے کہ اپنا فلاں مکان قاعدہ دھمکی دیتے ہیں اس کی تو بالکل ایس مثال ہوئی ایک مختص کہتا ہے کہ اپنا فلاں مکان میرے نام رجسٹری کردوورند ترب کر مرجاؤں گا۔ کیا رجسٹری کرانے کا یہی طریقہ ہے آوی کی طرح اگر ما تکوتو شایدر جسٹری ہوجائے۔

# (۲۴)جوابی لفافه پرینهٔ نه لکھنے والوں کی رعایت

ایک صاحب نے جوابی لغافہ پراپتا پہ ند لکھا تھا بلا پہ تکھا ہوا لفافہ جوابی اندر سے انکلا حضرت والاکوان کے خطیس سے پہ کاٹ کراس لفافہ پر چہاں کرنے کی زحمت ہوئی۔ یہ اس لئے کہ حضرت والاکا بہت مصلحوں سے یہ عمول ہے کہ کا تب خطبی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پہ کاٹ کر لفافہ پر چہاں فرما دیتے ہیں اس خیال سے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ جہ پنے نہ بہوا پہ کاٹ کر لفافہ پر چہاں فرما دیتے ہیں اس خیال سے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ جہ پنے نہ کہ خود فرمدار ہیں اسلسلہ ہیں فرمایا کہ ہیں تو ایسوں کی بھی رعایت کرتا ہوں جو ضابطہ ضابطہ سے بھر سے تابع ہیں اور تجب ہے کہ بیلوگ ایسے محف کی بھی رعایت نہ کریں جو ضابطہ سے ان کا تابع نہیں اگر اپنے ہاتھ سے لفافہ پر اپنا پہتا کہ دیتے تو ان کا کیا حرج تھا۔ یہ لوگ تو عالی ورنہ سے ان کا تابع نہیں اگر اپنے ہاتھ سے لفافہ پر اپنا پہتا کہ دیتے تو ان کا کیا حرج تھا۔ یہ لوگ ورنہ علی ملانوں ہی کے خوب کے خوبی دیتے ہی ہیں اور اگر اس رنگ کے ایک دو ہوں تو ہے کہ تابع ہوا ہے کہ کام بھی لیتے ہیں اور ستا ہے بھی ہیں اور اگر اس رنگ کے ایک دو ہوں تو اصلاح بھی ہوجائے کر جام کے کہا م بھی لیتے ہیں اور ستا ہے بھی ہیں اور اگر اس رنگ کے ایک دو ہوں تو اصلاح بھی ہوجائے گر عالم کا عالم برجہی پر شعق ہوگیا۔

# (۷۵)مسلمانوں کے برابرکوئی عاقل نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ مسلمانوں کے برابر کوئی بھی ی قل نہیں کو بعضے بھولے ہیں۔ بینی چالاک نہیں مکارنہیں ی قل ہوتا اور بات ہے چالاک بہوں نے ایک طاغوت کو مشہور کیا ہے کہ بڑا عاقل ہے گرعقل کی تو اس کو ہوا بھی نہیں گئی ہاں چالاک ہے۔ دونول میں فرق کی سمعی دلیل قرآن پاک میں ہے جس میں عورتوں کے بارہ میں ان کے لدی سے خطیعہ فرمایا۔ باوجودا سے کہ حدیث میں ان کو تاقعی انتقل کہا گیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ چالاک اور قید کا عقل ہے کہ حدیث میں ان کو تاقعی انتقال کہا گیا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ چالاک اور قید کا عقل ہے کہ کہ حدیث شریف میں مومن کی مرح آئی ہوئے تو قرآن شریف میں جن کہا کہ حدیث میں احتی ہونے کی مدح نہیں آئی اگر یہ معنے ہوئے تو قرآن شریف میں جا بجا ارشاد ہے انسی فسی ذالک مدیث میں آئی اگر یہ معنے ہوئے تو قرآن شریف میں جا بجا ارشاد ہے انسی فسی ذالک یہ یہ کہ کہ کہ کہ کو ان لقوم یعقلون۔ عاقل ہونے کی مدح کیوں فرمائی جائی۔

# (۲۲) یانی پر صوانے کی بدنہی

ایک خص نے ایک پر چہ پیش کیا حضرت والا نے لما حظ فرما کر فرما یا کہ اس پر چہ بیس تو سے

لکھا ہے کہ پانی پڑھ کر جو دیا تھا اس ہے کوئی فا کہ ہ نہیں ہوا۔ بیس نے پانی پڑھ کر دیتے
وقت کب کہا تھا کہ نفع ضرور ہی ہوگا اور بیس نفع کا ذمہ دار بھی ہوں۔ خدا معلوم لوگ ہم
لوگوں کو تھیکیدار سبجھتے ہیں عرض کیا کہ حضرت معاف فرما دیں اور پانی پڑھ دیں۔ فرما یا کہ
معاف ہے کیکن معاف کرنے کے بیمعنے تھوڑ ابھ ہیں کہ کام بھی کر دوں جاؤاب دل براکر
دیا اب کام نہ ہوگا جب آ دمی بن کر آ و گے اور ستاؤ گے نہیں اس وقت کام ہوگا۔ جب کہیں
جایا کرتے ہیں آ دمی بن کر جایا کرتے ہیں۔ جانور بن کر نہیں جایا کرتے۔

# (٧٧) تہذیب ہے دنیابالکل خالی ہوگئ

ایک سلسلہ ٌ نفتگو میں فرمایا کہ تہذیب دنیا ہے بالکل گم بی ہوگئی ہے جو لکھے پڑھے نہیں ان کی تو کیا شکایت کی جائے جو لکھے پڑھے ہیں اور بڑے عقلا ءکہلاتے ہیں ان کی سیحالت ہے کہ جو منہ میں آبالکھ دیا۔اس ہے کوئی بحث نہیں کہ دوسرے کواس ہے تکلیف ہوگی اور غضب بیہ ہے کہ مشائخ بھی اس کی تعبیم نہیں کرتے صرف وظ نف بتلا ویتے ہیں اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ اور حضرات تو ہزرگی سکھاتے ہیں اور میں آ دمیت سکھا تا ہوں۔

#### (۲۸) آج کل کی عقل مندی

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل عقلمندی نام رکھا ہے کمانے کھانے کا جو کما کھا لے وہ عقلمند ہے لیکن کم کھا تو جانور بھی لیتے ہیں پیٹ بھی بھر لیتے ہیں کیا یہ وکی انسانیت ہے اس کے متعلق عالبًا مولا نارومی رحمۃ القد عدیہ کا ارشاد ہے۔ آدمیت کم و محم و پوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست آدمیت جز رضائے دوست نیست آدمیت جر رضائے دوست نیست

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ڈاکھانہ کے سود کے متعلق شرعی تھم کیا ہے اس کوکی کرنا حیا ہے فرمایا یہ بات مجلس میں پوچھنے کی نہیں مجلس میں ہرفتم کے لوگ ہوتے ہیں ممکن ہے کہ بعض کی سمجھ میں نہ آئے اور حدود سے گز دکر کیا گڑ ہوشر وع کر دے اور ہر بات ہرشخص کی سمجھ میں آنامشکل ہوتا ہے۔ یہ سب میرے تج بے ہیں۔ ہر بات کا موقع اور محل ہوتا ہے اس طرح پر ہر بات نہیں پوچھا کرتے موقع اور کل دیکھر پوچھا کرتے ہیں۔اس کو خطے پوچھ لینا۔

## (۷۰)السلام عليم كى سنت كااحياء

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بیرتم وروائ بھی کیابری چیز ہے۔ بڑے بڑے کھے پڑھے اور عقلاء تک کوان میں اہتلا ہوجا تا ہاور بیجہ موم بلوی کے بہت لوگ اس کے فلاف پراپ اندرہمت نہیں پاتے گر ہے بڑی کمزوری کی بات ۔ ہمت اور توت ہے مقابلہ کرنا چاہیے بدون اس کے ان کا بند ہونا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ عادة محال ہے۔ امیر شاہ فان صاحب فرماتے سے وہ بڑے وہ بڑے تقد بزرگوں ہے مے ہیں کہ حضرت شہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فاندان میں جو ہندوستان میں بہت ہی بڑا علی خاندان مشہور ہے بعض رسمیں تھیں۔ مثلاً کے فاندان میں جو ہندوستان میں بہت ہی بڑا علی خاندان مشہور ہے بعض رسمیں تھیں۔ مثلاً عبائے السلام عبیم کے آداب بجالانے کی رسم تھی۔ بیشاہ صاحب کو نا پیند تھا گر غدید سے بجائے السلام عبیم کے آداب بجالانے کی رسم تھی۔ بیشاہ صاحب کو نا پیند تھا گر غدید سے

شاید قبوں کرنے کی تو قع کم ہوگی اس لئے تشدد کی نوبت نہیں آئی۔ جب حضرت سیدصاحب آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں انہوں نے آکر فرمایا کہ اسلام عیکم۔ پوچھا کون صاحب آئے جنہوں نے سنت کا احیاء کیا اس وقت اسلام علیم کا اہتمام کیا گی مگرا کٹر جگہ عورتوں میں اب بھی ای قسم کا رواج ہے بجائے سلام کے ماشھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادھرے جواب ملاجیتی رہو بچ جیتے رہیں شخنڈی سہا گن رہواور جو ذراکھی پڑھی ہوئیں تو صرف لفط سلام کہ مارواج و زراکھی پڑھی ہوئیں تو صرف لفط سلام کہ و یا مگر چندروز سے بہاں بھرانتداس قصبہ میں عورتوں میں بھی آپ س میں السلام علیم کا رواج ہوگیا۔ سنت کے احیاء پر حدیث شریف میں سوشہ بیدوں کا ثواب ملناوارد ہے۔

(۱۷) بہشتی زیور کا نفع عام

أيك صاحب نے عرض كيا كەحضرت بہتتى زيور سے رسم ورواج كى جس قدراصلاح ہوئى ہےوہ قابل مسرت ہے۔فر مایاای واسطے بہتی زیور کوبعض مقامات پر جلایا گیااور مجھ کوا طلاع دی گئی۔ میں نے کہا کہ میرا کیا نقصان ہوا بلکہ تاجروں کا بھی نقصان نہیں ہوااس نئے کہ وہ بھی فر دخت کر چکے تھے۔اب تو نقصان ان کا ہوا جن کے وہ ملک میں تھے۔نواب یالن بور سے بھی لوگوں نے ریاست میں بہشتی زیور کے داخلہ کی ممانعت کا تھم جاری کرایا تھا۔ جودھ پور میں مجھ ہے ایک صاحب معے جوریاست بالن پور کے وکیل تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے نواب پالن پور سے خود پوچھا کہ ہیآ پ نے بہشی زیور کے متعلق ایسا کیوں کیا کہ حدود ر پاست میں دا خدہ بند کر دیا۔ نواب پائن پورنے جواب میں کہا کہ میں ان جاہلوں کا کیا علاج کروں ۔ آ خران کےفتنول کوبھی کسی طرح فروکرتا۔ بیے تقیقت تھی اس تھم کی مگراس کے بعد پھر پہلے ہے زیادہ توگوں نے خربیرااور پڑھا۔اس کی مقبولیت عامہ کے متعلق ایک واقعہ یاد آیا۔ بھائی اکبرعلی مرحوم ایک دفعہ رمیل کے سکنڈ کے درجہ میں سفر کر رہے تھے اتفاق ہے ایک طوا کف بھی ای درجہ میں سفر کرر ہی تھی جواس راجہ کے یہاں ایک تقریب میں رقص وسرور کے لئے جارہی تھی اس نے ان ہے ان کا نام ونشان ہو چھااس کے جواب میں جب اس نے تھانہ بھون کا نام ستااس نے میرا نام لے کر پوچھا کہتم اشرف علی کوبھی جانجے ہوانہوں نے کہا کہ میں ان کا بھائی ہوں بین کر شختے ہے نیچے اتر کر بھائی مرحوم کے قدموں پر سرر کھ دیا اور میہ کہا

کہ جھے کوان کی زیارت کی بڑی تمناہے۔ان کی بہٹتی زیور کتاب میرے یاس ہے اس کو میں پڑھا کرتی ہوں۔خیران کی زیارت نصیب نہ ہوئی توان کے بھائی کی زیارت خوش متی سے ہوگئی۔ بھائی مرحوم نے کہا کہ جب تم کوان سے اس قدرعقیدت ہے اور بہتی زیور بڑھتی ہوتو پھر بھی اس رقص وسرود کے پیشے کوئیس چھوڑتی ہو۔ کہنے گئی کہ جھے کواس سے سخت نفرت ہے اب عنقریب چھوڑنے والی ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی مرحوم سے کہا کہ میرے باس مجھ کھا تا ہے اس میں ہے اگر آپ ذرا سا کھالیں تو میرا دل خوش ہوجائے گا۔ بھائی مرحوم کہتے تھے جی تو گواراند كرتا تھا مگراس كى حالت اور خلوص كو د كيھ كر دو لقمے ميں نے كھا ہى لئے الله تعالىٰ معاف فرماویں ۔ تو حعزت اللّٰد كالا كەلا كەشكر ہے بہتى زيور كانفع اس قدرعام ہے بلكه علاوہ دین کے اس کے شخوں ہے دنیوی فوائدلوگوں کو بہت ہوئے۔ ایک جنٹلمین بھاگل بور میں جھے ہے ملے بڑی محبت سے پیش آئے بڑا ادب کیا جھے کو تعجب ہوا کہ بیاس قدر گرویدہ کیوں ہیں کہنے لگے کہ بیس آ ب کا شا گروہوں میں نے کہا کہ میں نے آپ کو کب پڑھایا اور کہال پڑھایا کہنے گئے کہ میں انگریزی پڑھ کر ربلوے میں ملازم ہو کمیالیکن جھ کو انگریزی اور انگریزی ملازمت سےنفرت تھی مجھ کو تجارت کی لائن میں کام کرنے کا شوق ہیدا ہوااور تمبا کو کی تجارت کا خیال ہوااس لئے خمیرہ تمبا کو کے لئے کی تلاش ہوئی مکرنسخہ کوئی نہ بتلا تا تھا۔ میں نے اس كانسخ بهشتى زبور ميس ديكهااورتمبا كوفروخت كرناشروع كيا-بحد تفع المعايااس سلسله آپ کاشا گردہوں ای طرح اس میں طبی نئے تھیم محمصطفیٰ صاحب کے لکھے ہوئے ہیں مجھ کواطباء ہے معلوم ہوا کہ وہ خاص نسخے بیاضی نسخے ہیں اور بیکیم صاحب کی سخاوت ہے کہ جن چیزوں کو مخلوق جسیاتی مچرتی ہے انہوں نے مخلوق کے فائدے کے لئے عام کر دیا۔ اپناا پنا نداق ہے۔اس کے مقابلہ میں دوسرے فائدہ کا ذکر کرتا ہوں جوبعضوں نے میری تالیفات ے حاصل کیاوہ یہ کہ جیسے ایک شخص کا قول سنا ہے کہتے تھے کہ صاحب اصلاح الرسوم ہے ہم کو بڑا فاکدہ ہوا۔ان سے دریا دنت کیا حمیا کہا کہ بہت ی سمیں ہم کوخودمعلوم نتھیں وقت پر توں سے بوچھنا پڑتا تھا اب جب ضرورت ہوتی ہے اصلاح الرسوم میں دیکھ کر بوری کر جیں۔اس بندہ خدا۔ےکوئی بو چھے کہ کیاا صلاح الرسوم میں رسوم کا جمع کرنااس کئے تھا کہ

کتب میں دیکھ دیکھ کران کو کیا کرو گے گران شخص نے اس سے یہ بتیجہ نکا دا۔ (۲۲) قبل و قال سے گریز میں نفع عظیم

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ معترض کا مجھی جواب نہیں دیتا کہد دیتا ہوں کہ جوکام ہم ہے ہو

ما ہم نے کر دیا اب جوتم سے ہو سکے تو کرویہ کیا ضروری ہے کہ سارا کام ایک ہی کے و مدرکھا

ج نے بعض لوگ تصانیف کے متعلق مشورہ دیا کرتے ہیں کہ اس میں فلال کی رہ گئی میں کہد دیتا

ہوں کہ تم پورا کر دوائی سے زیادہ قبل وقال میں مشلا یہ دعوی کروں کئیس یہ کام پوراہاس میں

مول کہ تم پورا کر دوائی سے زیادہ قبل وقال میں مشلا یہ دعوی کروں کئیس یہ کام پوراہاس میں

کی نہیں فضول وقت صرف ہوتا ہے اور آ دمی ضروری کا مول سے رہ جاتا ہے۔ اپنے برزگوں کا

ہی مسلک اور مشرب تفاح مفرح من ہوسب رطب ویا بس اس کے حوالے کر کے الگ ہو جاتا اور کسی

قال میں نہ پڑتا آگر کوئی معترض ہوسب رطب ویا بس اس کے حوالے کر کے الگ ہو جاتا اور کسی

ضروری کام میں لگ جانا۔ بیطر ایق مجھ کونہا یہ بی پہند ہے اور اس سے بے حدفق ہواور نہ بہت

سے ضروری کام رہ جاتے۔ اللہ کاشکر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فضول اور عہث سے محفوظ رکھا۔

سے ضروری کام رہ جاتے۔ اللہ کاشکر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فضول اور عہث سے محفوظ رکھا۔

(۷۳) حالت فراغ میں بھی دعاءاورالحاح وزاری کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دعا اور التجاء اور توب تو بالکل ہی متروک ہوگئیں۔ و نیا دار تو کیا دیداروں میں سیکی چیزیں نہیں رہیں۔ پچھ لوگوں میں خشکی اور افسر دگی ہی آگئے۔ بہی وجہ ہے کہ کسی کام میں برکت و حلاوت نہیں معلوم ہوتی ہر چیز میں روکھا پین سا معلوم ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں دعاء اور توبہ حقیقت میں مصائب وشرور کے مقابلہ میں ڈھال اور ہتھیار ہیں گران ہی سے لوگوں کو خفلت ہے البت جب کوئی مصیبت سر ہی پر آپر تی ہے اس وقت ہوتی آتا ہے پھر تو وہی حالت ہوتی ہے جیسے ایک شخص گھوڑ اخرید نے بازار جا رہا تھا ایک بوش آتا ہے پھر تو وہی حالت ہوتی ہے جیسے ایک شخص گھوڑ اخرید نے بازار جا رہا تھا ایک بائے والے راستہ میں مل گئے۔ انہوں نے بوچھا کہ کہاں جارہے ہوکہا کہ گھوڑ اخرید نے جو ہما ایک میاں این شاء اللہ تعالی تو کہ لیا ہوتا کہنے گئے کہ اس میں اللہ کے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میاں اان شاء اللہ تعالی تو کہ لیا ہوتا کہنے گئے کہ اس میں اللہ کے جا ہے کہاں بات ہوں جا وہ یہ میں موجود کھوڑ سے بازار میں ۔ ہیں جا وہ گا خرید جا دوں گا خرید

کے بعدرہ پید ہے کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالا وہاں پہلے ہی کسی گرہ کٹ نے جیب اڑائی مخص ۔ خالی ہاتھ ہلاتے آرہے تھے وہی شخص پھر ملے بوجھا کہو۔ بھائی گھوڑا خریدلائے تو کہتے جیں کیا بتلا وں ان شاء اللہ میں بازار پہنچاان شاء اللہ گھوڑا پہند کیا۔ان شاء اللہ سودا طے ہوا۔ان شاء اللہ کی گرہ کٹ نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ان شاء اللہ کسی گرہ کٹ نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ان شاء اللہ کسی گرہ کٹ نے جیب کا ئے کردو پیاڑالیا۔ان شاء اللہ گھوڑانہ خرید سکاان شاء اللہ کے دو پیاڑالیا۔ان شاء اللہ کسی کرہ کٹ میں ہاتھ ڈالا۔ان شاء اللہ کسی کرہ کٹ جیب کا ئے کردو پیاڑالیا۔ان شاء اللہ گھوڑانہ خرید سکاان شاء اللہ۔

اب موقع بے موقع ان شاء اللہ ہور ہاہے۔ ان شاء اللہ مستقبل پر ہوتا ہے ماضی پر تھوڑا ہی ہوتا ہے ماضی پر تھوڑا ہی ہوتا ہے ماضی پر تھوڑا ہی ہوتا ہے گر وہ ماضی پر بھی ان شاء اللہ بول رہے ہیں۔ بس اسی طرح جب مصیبت سر پر آپر تی ہے اس وفت پھر تو بہ بھی ہے دعاء بھی ہے الحاح اور زاری بھی ہے۔ اللہ اللہ بھی ہے مارے گروالت فراغ اور حالت صحت میں ان چیزوں کی طرف مطلق النفات نہیں۔

#### (۴۷)طاعت برسی چیز ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طاعت بڑی چیز ہے اس کے آثار چیرہ تک پر نظام رہونے لگتے ہیں اس سے ایک قسم کی ملاحت اور نور پیدا ہوجا تا ہے اور بیحالت ہوتی ہے۔ نور حق نظاہر بود اندر ولی نیک بین باشی اگر اال ولی

خوب ترجمه کیا ہے

روب رہمہ یہ بیٹانی کا نور کب چھپارہتا ہے پیش فری شعور سیسماھم فی و جو ھیم من الر السجود کاظہور ہونے لگتا ہے۔ بخلاف نافر انی کے کہاس سے چہرہ پرظلمت اور وحشت برئے لگتی ہے طاہری حسن اور جمال کو بھی خاک میں ملاد پتی ہے اور باطن کو اس قد رخراب اور برباد کرتی ہے کہ قریب قریب باطن تو مردہ ہی ہو جاتا ہے حدیث میں ہے کہ معصیت ہے دل پر ایک سیاہ دھبہ پیدا ہوتا ہے اگر تو بدند کی تو وہ بردھنا شروع ہوجا تا ہے حتی کہ سارے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ اس کو مولا نافر ماتے ہیں۔ بردھنا شروع ہوجا تا ہے حتی کہ سارے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ اس کو مولا نافر ماتے ہیں۔ ہرگناہ زیکے است ہر مراۃ دل دل شود زین زیک ہاخوار و مجل

چوں زیادت گشت دل را تیرگی نفس دون را بیش گردو خیرگی

٥رجب المرجب سندا ١٣٥ ه مجلس بعد نماز ظهر يوم شنبه

#### (۷۵) تادیب الطالب

ملقب به تادیب الطالب ایک تو وار دصاحب حاضر ہوئے سلام کیا حضرت والانے وریافت فر مایا کہ میں نے آپ کو بہجانا نہیں آپ اپتا ضروری تعارف کرا دیجے کیا نام ہے كهال سے آئے كيا كام كرتے ہيں۔ آنے كى غرض كيا ہے۔ عرض كيا كه فلال نام ہے قلال مقام سے حاضر ہوا۔ زراعت کا کام کرتا ہوں۔ مرید ہونے کی غرض سے آیا ہوں۔ دریافت فر مایا که قیام کتنا ہوگا۔عرض کیا جب میرا کام ہوجائے گا واپس ہوجاؤں گا۔فر مایا بیہ تو میر ہے سوال کا جواب نہیں کا م کی تو حدثبیں نہ معلوم سال میں ہو دس سال میں ہوا درتما م عمر بھی نہ ہواس لئے کہ ہر کام کے پچھٹرا نظ ہوتے ہیں جن کے پورا ہونے کا کوئی انداز نہیں تو پھرآ پ نے بیرحساب کیے نگایا کہ جاؤں گا مرید ہو جاؤں گا۔ دوسرے اس جواب ہے مجھ پر بوجھ رکھا گیا کہ بے جارے محبوں ہیں ان کوجلد فارغ کرواورخود آ زار ہے کہ بے فکر ہو گئے کہ دوسراخود میری رخصت کی فکر کرے گا کیا بہی تہذیب ہے۔ پھر دریا دنت فرمایا کہ کیا اس سے قبل آپ نے کوئی خط میرے یاں بھیجا ہے۔عرض کیا کہ اس سلسلہ میں تو کوئی خط نهيں بھيجا۔ يو چھااور کس سلسله ميں بھيجا تھااور کٽنا عرصه ہوا۔عرض کيا کہ تين سال کاعرصه ہوا ایک خط میں نے اپنے عقائد کے متعلق ارسال خدمت کیا تھا یو چھا وہ خط آپ کے پاس ہے۔عرض کیا کہ مکان پر بھول آیا۔ یو چھا کہ بیں نے جواس کا جواب لکھا تھا کیا اس کا پچھ خلاصہ یاد ہے۔عرض کیا کہ حضرت نے جواب میں پیچر مرفر مایا تھا کہ ایسے مضمون کے لئے کارڈ کا فی نہیں۔ یو چھا پھراس پر آپ نے بذر بعیانفا فیہ کچھاکھا۔عرض کیا کہنہیں فر مایا کہتم کوجا ہے تھا کہ پہلے خط کے ذرایعہ ہے مشورہ کر لیتے بھر بعدا جازت آئے۔ نیز جس مقصد کے لئے آپ سفر کر کے آئیجیس پیکام تو خط و کتابت ہے بھی ہوسکتا تھا میں سیج عرض کرتا ہوں کے خرج آپ لوگوں کا ہوتا ہے اور اثر مجھ پر ہوتا ہے۔مسلمانوں کے پاس پیبہ ہے کہاں جو اس طرح سے بے سویے خرج کیا جائے اب بھی سہل اور اسلم صورت یہی ہے کہ آپ وطن پہنچ کراس بارے میں خط و کتابت کریں میں ان شاءاللہ نعالیٰ جومناسب ہوگا جواب دوں گا اس وفت وہ کام نہ ہوگا اب اس س لینے کے بعد جورائے قیام کے متعلق قائم ہوئی ہواس

ہے مجھے مطلع کر دیا جائے۔عرض کیا کہ آج شب کو دالیں ہو جاؤں گا۔فرمایا کہ بہت اچھا' بھر دریافت فریایا کہ بیہ بات تو طے ہوگئی اس کےعلاوہ تو سچھاور کہنائبیں۔ میں ڈاک کا کا م شروع کرتا ہوں۔عرض کیا کہا کہ آبعو یذ دے دیجئے ۔فرمایا کہ گھرے تو دین کی نبیت کر کے ھلے بیعن بیعت ہونے اور اس میں دنیا کوٹھونس دیا۔عرض کمیا کہ دین ہی کے لئے ضرورت ہے دریافت فرمایا کہ دین کا کونسا کام تعویذ پرموقوف ہے عرض کیا کہ ایسے تعویذ کی ضرورت ہے جس سے اعمال میں خلوص اور شوق پیدا ہو۔ فرمایا کداگر تعویذ ایسے کام دیا کرتے تو حضورصلی الله علیه وسلم ابوجهل کوایک تعویذ لکه کر اور گھول کر پلا دیتے اورمسلمان ہو جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل بے خبر ہیں آج تک آپ کوالل اللہ کی صحبت ہی میسر نہیں آئی بالكل كوري ہو۔عرض كيا كفلطى ہے تعويذ كا نام زبان ہے نكل گيامقصودعمل يو چھنا جا ہتا تھا كدوه تو زبان ك نكل كيا اور ميرجو دل ئ الكلا ب بياس كيمي برا لكلا اور بيتاء يل تو بورا جہل ہے کیونکہ عمل اور تعویذ دونوں ایک بی چیز ہیں اس لئے سے بات اس سے براھ کر واہیات کہی جس سے آپ نے اپنے جہل پر پورے طور برمطلع کردیا کل کوطعیب سے کمے گا کہ تھیم جی نسخہ وغیرہ کور ہنے دیجئے کوئی عمل یا تعویز ایسا لکھ دیا جائے جس ہے مادہ فاسد خارج ہوجائے۔اورمعدہ صاف ہوجائے جس ہے میں تندرست ہوجا وَں۔ بلکہ وہاں ایسا کہنا زیادہ بعیر نہیں اس لئے کیفس میں جو مادہ ہے وہ سخت در سخت ہےاورمعدہ میں اس قدر تختی نہیں اس لئے معدہ کا تعویذ ہے علاج کرا نائنس کےعلاج کرانے ہے زیادہ بعیر نہیں مگر پھر بھی کیا ایسے کہنے کو کوئی عاقل یا وہ طبیب جس سے درخواست کی جائے معقول سمجھے گا سو یباں تو زیادہ نامعقول ہے میاں تد ابیر اور اصلاح سے کام چلتا ہے۔ کہیں تعویز گنڈوں ہے بھی وین درست ہوتا ہے تمہارے تو عقا کدبھی درست نہیں ڈھل معلوم ہوتے ہو پھر اليي حالت مين مريد ہونا جا ہے تھے۔ آپ تو بالكل بے خبراور نا واقف ہيں۔ كيا آپ نے میری سچھ کتابیں بھی دلیمی ہیں بانہیں عرض کیا کہ دلیمی ہیں۔ دریافت فرمایا کون کون س عرض کیا تعلیم الدین وغیرہ۔ فرمایا کہ وغیرہ کا پچھانامنہیں۔ کیا میرےمواعظ بھی دیجھے ہیں عرض کیانہیں ۔ فرمایا کہ خیر جو پچھ بھی دیکھیں ان کے ویکھنے پر آپ کی معلومات کی سے

کیفیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بچھ کرایک کتاب بھی نہیں پڑھی جس ہے بے فکری کے مرض کا پہتہ چلتا ہے اورا گرسمجھ کر پڑھی ہیں تو اس سے آپ کے فہم کا اندازہ ہوتا ہے کہ فہم ے بالکل کورے ہو۔اب میں آپ ہے کہتا ہوں کہ آپ میرے سو وعظ دیکھیں اور دیکھیے سنے کے بعد مجھ کو اطلاع دیں اس ہے قبل کوئی خط آپ مجھ کو نہ کھیں اور یہ بھی تکھیں کہ وعظول کے دیکھنے ہے جھے کو بیانع ہوا یانہیں ہوااور جو دعظ دیکھے جا کمیں ان کے نام بھی لکھیں کہ کون کون ہے دیکھے فر مائے اس ہے پہلے تو آپ کوئی خط مجھ کونہ کھیں گے۔عرض کیا کہ نہیں مگر وعظ میرے پاس نہیں فر مایا کہ خرید دیا کسی ہے عاریت لوے عرض کیا کہ جی ایب ہوسکتا ہے فر ، یا کہا سیاصرف ہوسکتا ہے مگرارادہ نہیں۔عرض کیا کہارادہ ہے فر مایا کہ پھریدا نگریزی محاورات کیوں بولتے ہو۔ پھر دریافت فرمایا کہ آپ کچھ لکھے پڑھے ہیں۔عرض کیا کہ انگریزی پڑھی ہے فرمایا کہ بیساری خرابی اس انگریزی ہی منحوس کی ہے اس ہے فہم مسخ ہو ج تا ہے اور پھراس پر سیجھتے ہیں کہ ہم سب میں زیادہ قہیم اور عاقل ہیں ابھی تو آپ کواپیے عقا کد بی درست کرنے کی ضرورت ہے جب اس جہل سے نجات ہو جائے ۔ تب کہیں مرید ہونے کا نام کیجئے گا۔ میں یو چھتا ہوں کہ کیا بلا وضوء نماز ہوسکتی ہے عرض کیانہیں فرمایا کہ بیال طریق کا وضوءاور غسل ہے کہ پہلے عقائد واعمال ظاہری درست کئے جائیں اس ئے پہلے اس کے شمل کی فکر سیجئے اس سے فارغ ہوکرتب مرید ہونے کا نام کیجئے ایسا ہوتے ہوئے آپ نے کیے حساب لگالیا تھا کہ جاؤں گامرید ہموجاؤں گا۔اورمیرے سووعظ ویکھے کرپیہ بھی لکھنے کہ عقا کد کی کیا غلطیاں تکلیں اور انٹمال کی کیاصورت اور حالت ہے اس ہے بل مجھ ہے ہرگز خط و کمابت نہ کیجئے گا۔فر مایا کہ بیرب رئیس جالل دکا ندار پیروں کے بگاڑے ہوئے یں جہاں کوئی آیا حصت مرید کرانیا کہ ہیں شکار ہاتھ سے نظل جائے نہ آنے والے کے عقائد کی خبر نداعمال کی خبر ندایمان کی خبران پیرول کے مہال خرابیاں بے حدوحساب خرابیاں ہورہی ہیں ان کے یہاں بلاننسل اور وضوء کے نماز جائز بلااحرام کے حج جائز ان وکا نداروں کی عجیب غریب با تنس ہوتی ہیں ایک طرف تو بیوی بچوں کے مسنون تعلق ہے بھی تصوف ختم ہوجا تا ہے اورد دسری طرف بت پری بھی تصوف کی مانع نہیں (تمت تا دیب الطالب)

## (۷۲) انسان کواین فکر ضروری ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال جماعت کے لوگ حضرات دیو بندیوں کواپیا ابیافرماتے ہیں۔فرمایا کہ وہ تو فرماتے ہوں کے باندفرماتے ہوں گےاور ندان کے فرمانے کی خبر ہوئی لیکن اصل تکلیف کے سبب تو آپ ہیں کہم کو مجبت کا تو دعوی اور پھر دوسروں کے اقوال بیان کر کر کے تکلیف پہنیاؤ۔اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک دشمن نے پشت کی طرف سے تیر مارا تھااوروہ نبیں لگاز مین پر گر گیا۔ کسی دوست نے وہ تیرا تھا کراس کوچھوکر کہا کہ دیکھوفلاں وتهن نے تبہارے بیر تیر مارا تھا تو دشمن توسب تکلیف کا نہ ہوا مگر دوست تکلیف کا سبب ہوا بالکل اس وقت آپ کی یمی مثال ہوئی۔ بھلاتم کواس بے جودہ اور فضول کلام کی ضرورت ہی کیا تھی کیا تم اخبار کے ایڈیٹر ہویا ونیا کی خبریں آپ میں ٹائپ ہوتی ہیں اور آپ ان کومشتہر کرتے پھرتے ہیں۔ جھ کوآپ کے اس ونت کے بے ہورہ کلام کوئی سے بخت اذیت پنجی یک نہ شدرو شدایک بذہم سے فراغت ہوئی بھی نہتی کہ آپ کوجوش اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ای واسطے نے آنے والوں کے لئے مکا تبت و مخاطبت کو پیندنہیں کرتا اور جب کسی کے ساتھ رعایت کا برتاؤ کرتا ہوں بی نتیجہ لکا اے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمة الله عليه سے اس طرح ايك فخص نے سي خالف كاقول نقل كيا كه حعزت فلال فخص آپ كي نسبت به كهتا ہے۔ حضرت نے فرمايا كه و فخص بهت احیما ہے اس نے اتنا تو لحاظ کیا کہ مند پرنہیں کہااورتواس قدر بدلحاظ نکلا کہ مند پر کہد ر ہاہے اس وفت وہ محض مارے ندامت اور شرمندگی کے یانی یانی ہو گیا اوراس کو بھی چغل خوری کی ہمت نہیں ہوئی حوصلہ بست ہو گیا ہے تھی ایک بڑامرض ہے کہ دوسر دل کے اقوال افعال قصے جھڑنے لئے پھرتے ہیں ارے اٹی خبرلو دوسرول کے تو صرف کھیاں بھنک رہی ہیں اس بر اعتراض ہےاورائیے کیڑے یورہان کی بھی فکرنہیں انسان کوائی فکرضروری ہے جب اس ے فارغ ہوجائے اس وفت دوسرے کی فکر میں سکتے اور ایسا فراغ قبل ازموت نصیب منہوگا جس کا حاصل ہے ہے کہ جس کوا چی فکر ہوگی وہ ساری عمر بھی دوسروں کی حکایت شکایت اور قصول جھکڑوں میں نہ بڑے گا۔ کام کرنے والوں کا توبید نہ ہب اور مشرب ہوتا ہے۔ ما قصه سكندر ودارا نخوانده ايم از ما بجز حكايت مبرو وفا ميرس

حفرات صحابہ کرام بھلاان تصول جھڑ ول میں تو کیا بناوقت خراب کرتے جن چیز ول کو آئ کل کے خواص تک علوم مقصور بیجھتے ہیں مسلد تقدیر ہے یا ذات صفات پر بحث ہے ،ن
چیز ول کے متعلق الن حفرات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھند دریافت کرنا اس امر کوصاف فلا ہر کرتا ہے کہ ریسب با تیں بھی زائد از ضرورت ہیں ۔ کام کرنے والے کے نزدیک ان میں پڑنا بھی اپن وقت ضائع کرنا ہے۔ ضروری کاموں جس لگو کیوں اپنے وقت کی بے قدری کرتے ہووہ وقت قریب ہے کہ اس پر بچھتاؤ گے اس لئے اس وقت کے آئے ہے پہلے کرتے ہووہ وقت قریب ہے کہ اس پر بچھتاؤ گے اس لئے اس وقت کے آئے ہے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرلواور خدا کوراضی کرنے کی فکر کروحی تعالی سب کونہم سلیم عطافر ہا کیں۔

اپنے اعمال کا محاسبہ کرلواور خدا کوراضی کرنے کی فکر کروحی تعالی سب کونہم سلیم عطافر ہا کیں۔

ار جب المرجب المرجب اے سے سام ہوفت شہر ہو میں گئی ہے۔

## (44) حكايت حضرت حجة الاسلام ويندُّت ديا نندسستي

فرمایا کرنگون سے ایک صاحب کا خطآیا ہے لکھا ہے کہ دیو بند سے فلاں مولوی صاحب
تشریف لائے ہوئے ہیں جن سے لوگوں کو بے صدیقع ہوا اور نفع ہونے کی وجہ بیکسی ہے کہ
انہوں نے کسی سے پھرلیا نہیں ۔ لوگ خلوص اور محبت سے ضدمت کرنا چاہتے تھے ۔ لیکن قبول
نہیں کیا اس سے لوگوں پر ذیادہ اثر ہوا۔ ماشاء اللہ اگر سب علماء ایسے ہی ہو جا کیس تو توگوں
کے قلوب میں دین اور اہل دین کی کس قدر عظمت اور محبت پیدا ہو جائے ۔ معلوم ہوا جو شخص
ضدمت کرنا چاہتا صاف جواب دے دیتے کہ جھے کو اللہ نے بھدر ضرورت دیا ہے اگرتم لوگوں
کا بی چاہ جو مدرسدد یو بند میں بھیج دو۔ لکھا ہے کہ قریب چے ساڑھے چے ہزار رو پیدمدرسد کے
کی چاہتا ہے کہ
کا بی چاہ مایا کہ اگر استغناء خلوص ہے ہواس کا قلوب پر ضرور انٹر ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ
تہ م اہل علم ای شان کے ہوں۔ مگر یہ بات اس وقت اہل علم ہیں ہے نہیں ۔ ہواسوں کی
بات روز کی ہیں جس وقت دیا ندسرتی نے اعلان اس کا اس خیال سے تھا کہ اس کو یہ معلوم
ہو کیا تھا کہ مول نا اس وقت دیا ندسرتی الفیس کے عارف ہیں جتل ہیں۔ جس سے بات کرنا مشکل
تو سم صدب ) ہی سے مناظرہ کروں گا اور سے اعلان اس کا اس خیال سے تھا کہ اس کو یہ معلوم
ہو گیا تھا کہ کہ دون گا اور سے اعلان اس کا اس خیال سے تھا کہ اس کو یہ معلوم
ہو گیا تھا کہ کہ دون گا اور سے اعلان اس کا اس خیال سے تھا کہ اس کو یہ معلوم
ہو گیا تھا کہ کہ دون گا ور سے عارف ہیں جتل ہیں۔ جس سے بات کرنا مشکل
ہو گیا تھا کہ کہ وی خدام نے کہا بھی کہ حضرت مولانا کا واطلاع دی۔ حضرت ای صاحت ہیں
چل کھڑ ہے ویہ شریف نہیں لا کے ۔ لوگوں نے حضرت مولانا کا طبیعت انچی نہیں ایس صاحت ہیں سنز کرنا

مناسب نبیں فرمایا کے میرا تام لے کراعلان کرتا ہے بڑی غیرت کی بات ہے کہ میں نہ جاؤں ضرور جاؤں گاایک مجمع ساتھ ہولیا۔حضرت مولا نانے ساتھیوں سے فرمایا کددیکھو بھائی میں و ہاں نہ خود کسی کے بہاں کھاؤں گا اور نہ کسی کو کھانے ووں گا اپنا اپنا کھانا ہوگا وہاں پر بازار موجود ہے۔غرضیکہ حضرت روڑ کی پہنچے پنڈت جی کومعلوم ہوا کہ مولا ناتشریف لے آئے ہیں اس کے ہوش وحواس کم ہو گئے بری کوشش کی گئی مگر مقابلہ پرنہیں آیا اس زمانہ میں وہاں پر ایک انگریز جنت تفااس کے ایک مسلمان بیش کار تھے۔ انہوں نے جنٹ سے ذکر کیا کہ مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ ایسے بی کھانے کمانے کو پھرتے ہوں گے انہول نے کہا کہ وہ تو کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے کہنے لگا کہ اگریہ بات ہے تو وہ عالم ہیں ہم ان کی زیارت کریں مے ہم کوان سے ملاؤ۔ پیش کارنے مولا تا ہے عرض کیا کہ جنٹ ملاقات حابتا ہے مولا تانے فرمایا کہ ہم خود چل کرملیں مے حالانکہ وہ خود حاضر ہوتا جا بتنا تھا تمرمولا تا کی كسرنفسي اوراخلاق مشہور ہیں دوسرے دین كی مصلحت بھی اس لئے وہ خود تشریف لے سکتے جنٹ کواطلاع ہوئی بہت ہی ادب سے پیش آیا اور بہت ہی احتر ام سے بھایا۔ فلف سے دل چھی رکھتا تھا۔فلفہ کے متعلق مولا نا ہے پہھسوال کیا مولانا نے اس پر تقریر کی بے حد خوش ہوا۔فرط سرت سے کھڑا ہوجا تا تھا اور بار بارا پی ران پر ہاتھ مارتا تھا جب تقریر ختم ہو چکی تو عرض کیا کہ حضور نے یہاں پراس تصبہ میں آنے کی کیسے تکلیف گوارا فرمائی۔ فرمایا کددیا تند سرتی نے مناظرہ کا اعلان کیا ہےاورمیرا نام لے کراعلان کیا ہے کہ ای سے مناظرہ کروں گا۔ اب میں باوجودعلیل ہونے کے آئیالیکن وہ مناظرہ کیلئے آمادہ نہیں ہوتا ندمقابلہ برآتا ہے جنٹ نے عرض کیا کہ میں بلاتا ہوں ایک تھم جنٹ نے پنڈت جی کے نام بھیج دیا پنڈت جی عاضر ہو گئے۔ جنٹ نے سوال کیا کہ جب تم مناظرہ کا اعلان کرچکاتم اب تو مناظرہ کیوں نہیں کرتا بنڈت جی نے کہا کہ اندیشہ فساد کا ہے۔ مولا تا کے بھی معتقد ہیں میرے بھی معتقد میں۔جنٹ نے کہا کہ آس کی فکرمت کرواس کا ذمہ دارہم ہے۔ہم انتظام کرے گاتم مناظرہ کروتم کواس سے بحث نہیں۔مولا نانے پنڈت جی سے فرمایا کداس موقع پراوراس وقت پرتو سی فساداور بلوه کا اندیشهٔ بیس بیبی پراس دفت گفتگوسی بینڈت جی نے عرض کیا کہاس وقت تویس اس ارا دو سے بیس آیا۔ مولانا نے فرمایا کدارادہ توقعل اختیاری ہے اب ارادہ کر

يجيَّ بس اس كى ترقى سب تمام ہوگئى۔مولا نا كے سامنے بولنا بردامشكل تھا كو كى نہيں بول سكتا تھ وہ بے جارہ کیا بونٹا مگراس نے بچھتح ریمی سوالات بھیجے مولانا نے جواب بھیجے جن پر دیا نند سری نے کہا کہ تھ کہ میں تو بانجتے بانجتے تھک جاتا ہوں۔ بات بیہ ہے کہ مولا نا کا تو ہر سوال پر ا یک مستقل رسالہ ہوجا تا تھااور دو محض جاہل تھا۔معلوم نہیں ہنوداس کے اس قدر کیوں معتقد متص غرضک کسی صورت ہے بھی وہ تقریری مناظرہ کے لئے آ مادہ نہیں ہوا۔اورتح برک عوام کوکوئی اطلاع نہ ہوتی تھی اس لئے لوگوں نے مولا نا ہے عرض کیا کہ وہ کسی طرح بھی گفتگو کے لئے تیں رنبیں ہوتا جس کا عوام پر اثر ہوتا تو حضرت ایک وعظ ہی فرما دیں ۔مولا تا نے اس علالت جی کی حالت میں قبول فر مالیا وعظ کا اعلان ہو گیا۔اس ز مانہ میں روڑ کی کا لجے میں بڑے بڑ<sub>س</sub>ے انگریزریاضی اور سائنس کے ماہر تھے وہ بھی وعظ میں شریک ہوئے ہرتتم کے طبقے کے لوگول کا مجمع تھا۔موںا نانے نبوت کےا ثبات ہر بیان فرمایا۔اس بیان کا بیاٹر تھا کہان انگریز است دوں کے آنسوج ری تھے۔ ریاضی اقلیدس مساحت فلسفہ منطق کوئی فن نہیں چھوڑ اہرفن سے مولانہ نے اپنے مدع کوموید کیا اور عجیب بات ہے کہ سارے بیان میں مولا تا کو ایک مرتبہ بھی کھاٹسی نہیں اٹھی۔ یہ بات اس بر چلی تھی کہ مال کا نہ لینا بڑ ااثر رکھتا ہے۔ چنانچہوہ جنٹ مولا نا کا صرف بیمعلوم کر کے اس لئے معتقد ہوا کہ وہ دعوت تک قبول نہیں کرتا اگر تمام علاءاس شان کے ہو جائیں تو ایک دم کایا ملیث جائے تگرعلاء میں اس کی بردی کمی ہے۔خصوصاً اکثر اہل مدارس میں کدوہ چندہ کے باب میں قطعاً احتیاط نبیں کرتے۔

## (۷۸)عبورالراری فی سرورالزراری لکھنے کا سبب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ الحمد للدسال گزشتہ کے مقابلہ میں اس وفت طبیعت المجھی ہے۔ پچھآ ٹار کھانس کے شروع ہوگئے تھے گراطباء کی رائے اور تدابیر شروع کرنے پروہ حالت جاتی رہی اور بھی بعض شکا یہیں ہوجاتی تھیں وہ بھی بحمراللہ نید بہیں ہو بیس نیند بھی آج کل اچھی طرح پرآ رہی ہے بعض طبیبوں کی رائے تھی کہ کشرت کام کی وجہ سے دماغ پر اثر ہے ہیں نے کام کم کرنے کا بھی انتظام شروع کر دیا ہے۔ بہت کی وجہ سے دماغ پر اثر ہے ہیں نے کام کم کرنے کا بھی انتظام شروع کر دیا ہے۔ بہت تخفیف سے مرادیہ ہے کہ ابھی بالکلیہ تو کا منہیں چھوڑ انگر مقد مات تخفیف

ك تخفيف بى ك حكم مين بين-اب مين سيمى ديما بول كدد ماغ بزے كامول كامتحل نبیں مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی کام اتفاتی طور پر ایسا نکل آتا ہے کہ اس کو کرتا ہی پڑتا ہے۔ ابھی مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور کے مفتی صاحب کا ایک لکھا ہوا خواب آ حمیا اور ایک مسئلہ شرعی ہے متعلق تقااس کے جواب میں پہلے تو ایک مختصر مضمون لکھا پھر بعض روایات کو دیکھا تو اس مسئله خاص برایک احیما خاصه رساله هو گیا وه خواب بھی عجیب دغریب ہے لکھا ہے کہ ایک روز حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت حالت بے خودی میں نصیب ہوئی اور آ تخضرت علیه الصلوة والسلام نے اس حقیر سے بدارشا وفر مایا کہ کیا تہمیں ذراری لیعنی اطفال مشرکین کے جہنی ہونے میں شک ہے۔ارشادایسے طریقے سے تھا کہ جس سے ان کاجہنی ہونا معلوم ہوتا تھا۔ یہ ایک مسئلہ شرعی ہے اس ہے قبل میرا غلبہ ظن ان کے ناتی ہونے کا تھا اور ناجی ہونے کی روایت کورائج سمجھتا تھا مگراس ارشاد کے بعدے اپنا خیال بھی برعکس ہو گیا ہے اور اس ونت اس مسئلہ کا باکل وہم و گمان بھی نہ تھا اچا تک بیٹھے بیٹھے بیٹھے بے خودی طاری ہوکر (لیعنی بدون النوم الخالص) زیارت اورارشا د کی بر کات نصیب ہوئیں بیخواب تھا (انتہب قول المصفتي ) بيابيانازك مسلّه كه اگرعوام كے سامنے بيان كيا جائے تووہ يہجھ كركه خدا کے یہال کوئی معیار بی نہیں کوئی کفر وغیرہ کرے تب اور نہ کرنے تب اس کو دوزخ میں جھونک دیتے ہیں۔اوراس شبد کی وجہ ہے ہزارول مسلمان کا فرہو سکتے ہیں میں نے لکھا ہے كرمسكامستقل محقيل كوالى المحافي علم بيس كياج اسكتاجس كسي شبركي مخوائش موكيونك خواب یا بے خود جمت شرعیہ ہیں اس سے ندرائج غیررائج ہوسکتا ہے اور نہ غیر رائج رائج ہوسکتا ہے نہ ثابت غیر ثابت ہوسکتا ہے اور نہ غیر ثابت ثابت ہوسکتا ہے۔سب احکام اپنی حالت پرر ہیں گے ہاں؛ تنااثر ہوسکتا ہے رائی پر کہ جانب احوط کو پہلے سے زیادہ لے لے مگر اس جواب علمی کے ساتھ ہی کیااس کا کوئی ایسا جواب بھی ہے جس سے عوام کوسکون ہوسواس كم معمل بحث من في ايك رساله كي صورت من لكه كرجس كا او ير ذكر آيا بي تربيت اصالک میں نقل کرا دی ہے جو قابل دیکھنے کے ہے اور اس کا ایک تام بھی ستقل رکھ دیا ہے عبود الوادى في مسرود الزدادى (جوالوربابت شوال ١٣٥١ هيس شائع بهى بوكيا ہے) میں نے خواب کے جحت نہ ہونے کی تائید میں مفتی صاحب کو بیا کی کھا ہے کہ میں

آب بی سے استفسار کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ ہی جیسا دوسر ایخص تقد متل عالم حضور صلی اللہ عسیہ وسلم کوخواب میں ویکھےاور حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس ہے بیفر مائیں کہ کیا تہ ہیں و راری مشرکین کے جنتی ہونے میں شک ہے تو آپ اس خواب کا کیا جواب دیں گے بجز اس کے کہ خواب حجت نہیں۔اس متم کے مسائل بہت ہی نا زک ہیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مجھ کوتو الحمد لندایسے مسائل میں احتیاط کرنے کے متعلق شرع صدر ہو گیا اور قلب بالکل مطمئن اورساکن ہوگیا۔ای طرح ایک صاحب نے استوی علی العرش کے مسئد پراعتراص کیا تھا۔ میں نے تفسیر بیان القرآن میں اس مسئلہ میں اس طرح تر تب رکھی تھی کہ متن میں تو متاخرین کے قول کورکھا تھااور حاشیہ میں متقدمین کے قول کواور بیافیا ہر کر دیا تھا کہ رائج مسلک متقد مین ہی کا ہے گران معترض صاحب نے متاخرین کے مسلک براس قدر گستاخی اور ہے باکی ہے قلم اٹھایا ہے کہ جس کا کوئی حدوحسا بنہیں متاخرین کو گمراہ تک کہا مجھ کوان کی پیچرکت نا گوار ہوئی اس پر جو میں نے بطور جواب کے ایک رسالہ کھا ہے جس کا نام ہے تسمهيد العرش في تحديد العرش وه بحي ايك عجيب چيز بي كيكن مسدك نازك ہونے کے سبب اس کے لکھنے کے وقت جو کچھ مجھ پر صعوبت گزری ہے اور اس کو بھی میں نے رسالہ میں ظاہر کر دیا ہے میں ہی جانتا ہوں میں سچے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بیتمن ہوتی تھی کہ کاش کہ میں جاہل محض ہوتا تو احجھا ہوتا کہ بیہ چیزیں ذہن ہی ہیں نہ آئیں گراس وفت الله بى نے دیتھیرى فرمائى اور ذبن نے پلٹا کھایا اور يہجھ میں آیا كے بيتمن بھى علم بى كى بدولت ہے اس پر قلب کوسکون ہو گیا اس سے میجی معلوم ہو گیا ہو گا کہ بھی علوم کی کٹر ت ہے بھی جہل بڑھتا ہے!وربعض علم جہل کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ جابل محض کوا ہے۔شبہات کا بهي وسوسة بحي تهين بوتاحالاتكه استواء على العرش اور يدالله فوق ايديهم سب کچھاس کے کا نوں میں پڑتا ہے البینداس مقام پر کامل انعلم منجل سکتا ہے۔اب یہوں پر ا کی شبہ ہوسکتا ہے کہ جس کوعلم کامل حاصل ہے اس کوتو کوئی ضرر نہیں پہنچے سکتا اور عوام اور جاہوں کوشبہاور وسوسہبیں ہوتا بھرمتاخرین نے جوتاویل ہے کام نیاوہ کس کی رہبری کے لئے۔اس کا جواب میہ ہے کہ ایسوں کی رہبری کے لئے ایسا کیا گیا کہ جن کی ہے والت ہے لا المسبي هبولاء ولا السبي هبولاء جوندجابل بين ندعالم بمتاخرين نے ان كى حفاظت كى

ضرورت سے ایسا کیا ایسے لوگول نے فرق باطلہ سے مثلاً مجسمہ مشہد وغیرہم سے شبہات سے یا انہوں نے قصدا ان کو برکایا جیسا کہ اس زمانہ میں بھی ایسا ہور ہاہے کہ دین کے ڈاکو اور را ہزن ہزاروں اور لا کھوں موجود ہیں۔جنہوں نے مخلوق کو گمراہ کرنے پر کمر با تدھ رکھی ہے ایسے اقوال وشبہات من کرانہوں نے اپنے زمانہ کے علماء اہل حق اور محققین سے یو حیما اورانہوں نے دیکھا کہ بہ بے جارے حقیقت کے تحمل نہیں اس لئے انہوں نے اس مسلکہ میں تاویلات مناسبہ اختیار کیں تا کہ بیانوگ محرابی ہے بچیں تو حقیقت میں انہوں نے امت پر بیبر کارحت کی ہے پھراس پران کی تعملیل اور تفسیق کرے تو وہ خود گمراہ ہے اور عجیب بات ہے کہ معترص نے بیرند دیکھا کہ خود ان متاخرین نے بھی تو متقدین ہی کے مسلک کوتر جے دی ہے اور رائج فر مایا ہے اس سے خود ثابت ہوتا ہے کہ حضر ات متاخرین بھی منقد مین بی کے مسلک پر شے لیکن بعنر ورت لوگوں کے سکون اور تسلی اور ایمان بچائے کے لئے مسئد میں تاویل کر کے پیش کرویا اور یہاں سے بیٹابت ہوگیا کہ ہدایت کے لئے نه علم کافی نه محبت کافی کیونکدایسے لوگ بھی غلطی میں پڑے اور میں مینیس کہتا کہ یہ چیزیں دخیل یا معین بھی نہیں مگر بیضرور ہے کہ کافی نہیں۔ کفایت کرنے والی چیز صرف محبت ہے اگر بدند ہواتو محض معرفت بھی بدون محبت کے ممراہی کا پھائک ہے۔ البتہ تل تعالی جس کواپنی محبت عطافر ماویں وہ بڑی دولت ہے نرے معارف سے پچھنیں ہوتا جب تک کہ محبت نہ ہو اور حسرت سے کہ ہم لوگ ای سے محروم ہیں ہم کومجت کہاں ہے مض دعویٰ بی دعوی ہے۔ محبت کا نماز ہی میں دیکھ کیچئے کیا ہوتا ہے بس بیہوتا ہے کہ جلد سے جلد نماز سے فارغ ہو جائیں کیااس کومجت کہیں کے۔ادنی درجہ کی محبت پرمثال عرض کرتا ہوں کومثال فحش ہےوہ یہ ہے کہ اگر کسی رنڈی پر کوئی عاشق ہوجاوے اور وہ اپنے عاشق سے کیے کہ بیس تو جلمن ڈال كرجيتهن مول اس طرح سے كداہينے كوند د كھلاؤں كى اورتم كود يكھوں كى تم يہاں پر بريار بيٹھے ر ہو یا فلال مشقت کا کام کرتے رہو۔اب فرمائے کہ اگر وہ واقعی سچاعاشق ہے اور سچامحت ہے تو کیا وہاں بیٹھ کراٹھ سکتا ہے یا اس کام میں کوتا ہی کرسکتا ہے جبکداس کو بیمعلوم ہے کہ وہ مجھ کود کیورہی ہے حضرت قیامت آجائے جوا ٹھنے کا نام بھی لے تو پھر کیا ہے کہ جمارا بیاعقاد بھی ہوکہ حق تعالیٰ ہم کود کھے رہے ہیں اور پھر ممل میں کوتا بی کررہے ہیں اس حالت میں کیا

کوئی محبت کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ محض الفاظ ہی محبت کے یاد کر لئے ہیں اوراس محت میں مطالعہ کرنے ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے قریب الی الحقیقت صوفیہ ہیں گوکہ تک کوئی بھی نہیں یہ بچالیکن اوروں کے مقابلہ میں صوفیہ پھر قریب ہیں اورافسوں کہ معترض صاحب سب سے زیادہ صوفیوں ہی کے دشمن ہیں۔ ان معترض صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ تم شرالقر ون کے صوفیوں کی جمایت کرتے ہو ذرا تہذیب تو ملاحظہ ہو ہیں نے باوجود معترض صاحب کی زیاد تیوں کے تفسیر بیان القرآن ہیں ان کے مشورہ کے مطابق ترمیم بھی کر دی کے ساحب کی زیاد تیوں کے تفسیر بیان القرآن ہیں ان کے مشورہ کے مطابق ترمیم بھی کر دی کے کوئکہ خدانخو استہ حق ہے کوئی ضد تھوڑا ہی ہے جو بات اچھی ہے اس کے مان لینے ہیں کون مانع ہے ہیں اس کوایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ایک شخص کی گئی کھوئی گئی بہت تلاش کی مانع ہے جو بات الی دوسرے نے پاکر بھینک کر اس کے ماتھ پر ماری جس سے چوٹ بھی آئی تو کیا اس نے میں رکھ کے گا اور ما شخے کو تھوڑی دیرسیلا کر ٹھیک دے گا ہرگر نہیں بلکہ اس کو تو اٹھا کر جیب ہیں رکھ لے گا اور ما شخے کو تھوڑی دیرسیلا کر ٹھیک دے گا ہرگر نہیں بلکہ اس کو تو اٹھا کر جیب ہیں رکھ لے گا اور ما شخے کو تھوڑی دیرسیلا کر ٹھیک دے گا ہرگر نہیں بلکہ اس کو تو اٹھا کر جیب ہیں رکھ لے گا اور ما شخے کو تھوڑی دیرسیلا کر ٹھیک کر لے گا۔

## (۷۹)حق تعالی شانه کی عطایر نیاز کی ضرورت

ایک سد گفتگویس فرمایا که آدی کواپی کسی چیز پر بھی نازند کرنا جائے نام وفضل پرند قفل و فهم پرندز بدوتفق ہے پرند عبادت اورا عمال پر نیشجاعت اورقوت پرند حسن اور جمال پر سیسب حق تعالیٰ کی عطاء ہیں۔ بھر ناز کس بات پرناز تو اپنے کمال پر ہوتا ہے اور جب ابنا کمال پر بھی ہیں۔ سب عطاء حق ہے تو پھر تو نیاز کی ضرورت ہے آگر بجاناز کرے گاتو پھر خیر نبیس اس کوفر ماتے ہیں۔ ماز راروئ بباید ہمچو ورد جون نداری گرو بدخوئی گرو عبار ناز راروئ باید جمجو ورد جون نداری گرو بدخوئی گرو عبب باشد چھم نابیناؤ باز زشت باشد روئی نازیباؤ تاز

(۸۰) حضرات انبياء يبهم السلام كي قوت قلبي

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تی ہاں جب کوئی حالت شاقہ اپنے پر گزرتی ہے تب حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اس وقت بیا ندازہ ہوتا ہے کہ حضرات انہیاء ملیم السلام کا کیسا تھل تھا کہ اعداء ہے سب کھ سنتے تھے اور سہتے تھے کیا ٹھکا تا ہے اس قوت قبسی کا اور ایک ہم ہیں کہ ایسے موقع پر کم از کم بچھ کہرین کرول تو ٹھنڈ اکر لیتے ہیں اورا گرانبیاء میں بیہ بات نہ ہوتی تو آخر تبلیغ کیے ہوتی اور وجہاس خمل کی سیھی کہ وہ مامور من اللہ تھے اس لئے بڑا عالی ظرف رکھتے تھے سجان اللہ۔

## (٨١) سيدالطا كفه حضرت حاجي صاحب كي شان علم

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب بیل فرمایا کہ اس میں بھی کیا فک ہے کہ انبیاء علیم السلام نہا ہت کا طلاع ہیں اور جوتا ئیب الرسول ہیں ان کوبھی جق تعالی علوم انبیا وہلیم السلام کے مشابہ عطافر ماتے ہیں۔ امثلہ بھی مجیب غریب ان حضرات پر کھول دیئے واتے آل کہ بڑے سے بڑے نام خل مضافین کو امثلہ سے پانی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت ماتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اصطلاحی علم نہ تھا گر حضرت کی تحقیقات کو دیکھے لیجئے کہ بڑے بڑے سے بڑے بینے مال رکھنے والے حضرات کی تحقیقات کو دیکھے لیجئے کہ بڑے بڑے بڑے مناس و کمال رکھنے والے حضرات کی تحقیقات کے وقت انگشت بدندان ہوجاتے ہے اور اس وقت حضرت کی بیشان معلوم ہوتی تھی۔

بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب بے معیدو اوستا ادرعلوم میں بیر کت تقوی سے پیدا ہوتی ہاورافسوں یمی چیز آج کل ہم میں مفقود ہے۔ ۲ جب المرجب ۱۳۵۱ھ مجلس بعد نماز ظہریوم یکشنبہ

#### (۸۲) بدانظامی کی خرابیاں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں اخبار مباہلہ قادیا ہوں کے مقابلہ

پر جاری ہے بہت کام کر دہا ہے۔ نیکن کوئی اہدادیا تھرت کرنے والا نظر نہیں آتا اور مسلمانوں

کا تمام تو کل اور سارا بجروسہ خدا پر ایسے ہی موقعوں پر ظاہر ہوتا ہے کہتے ہیں کہتی کی اہداد اور
نفرت خدا ہی کرتا ہے ہماری کیا حاجت میں عقیدہ تو صحیح ہے گرغرض اس کی فاسد ہے وہ غرض یہ

ہے کہ ہم کوئی وین کی حمایت اور تھرت نہ کریں اور بیسارا تو کل اور بجروسہ دین ہی کے
کاموں میں رہ گیا ہے دنیا کے کاموں میں اس عقیدہ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ
کاموں میں رہ گیا ہے دنیا کے کاموں میں اس عقیدہ کا ظہور کیون نہیں ہوتا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ
کرکیوں نہیں بیڑھ جاتے ۔ اسی اخبار کے متعلق دیچہ کیے گئی کوئی خریدا نہیں پیدا ہوتا اب کس
می کوئی جماعت منظم ہوتی تو کی تیجہ بھی نکاتی اور اس کام کو استقامت بھی ہوتی اب ہرخص

اکیلااکیلاکام کررہا ہے وہ کام تھوڑ ہے دنوں چاتا ہے پھر بند ہوجا تا ہے اوراس تنظیم نہونے
کی مجہ سے اور خرابیاں بھی چیش آ رہی جیں۔ مثلا ایک بھی کہ جب کوئی تنظیم نہیں تو اصول بھی
نہیں اور اصول نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنے والا بھی بھی حدود سے نکل جاتا ہے اوراس کے
علاوہ اور بھی بہت خرابیاں واقع ہوتی جیں اور ان سب کا انسداد صرف سے تنظیم سے ممکن ہے۔

#### (۸۳) نری تمناہے کیا ہوتاہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فری تمنا ہے کیا ہوتا ہے کوئی تمنا کرے کہ میں کلکٹر ہوجاؤں اور تدابیر نہ کرے تو کیا بقیجہ یا تخواہ کی تمنا کرے اور نوکر کی نہ کرے یا معنی کہ میں کلکٹر ہوجاؤں اور تھیتی نہ کرے یا روپیہ کی تمنا کرے اور تجارت نہ کرے یا اول دکی تمنا کرے اور تجارت نہ کرے یا اول دکی تمنا کرے اور سفر نہ کرے جب میں معلوم ہے کہ فرک تمنا سے کا منہیں چلتا تو آخرت ہی میں اس قاعدہ کو کیوں بھول گئے فرے رو نے پٹنے سے ہمنا ہے کا جب تک کہ اعمال مامور بہا کو اختیار نہ کرو گے اور معاصی سے نہ بچو ہوئی نے دیں کے لئے بھی تو اس کی تدابیرا فقیار کروع فی نے خوب کہا ہے۔

عرفی اگر بھر میسر شدے وصال صد سال می توان بہتمنا گریستن ہم جو پچھرتے ہیں سب جیلے حوالے ہیں کام تو کرنے ہے ہوا کرتا ہے کام میں مگو کا م کرو۔ کارکن کار بگردار از گفتار اندریں راہ کار باید کار

### (۸۴)شریعت میں ہر چیز کے حدود ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل کہنے کو تو علم کی ترقی ہور ہی ہے گرحقیقت میں جہل کا بازارگرم ہے۔ ہر شخص مجہداور محقق بنا ہوا ہے جس کو دیکھو مفسر مفتی محدث بن رہا ہے۔
کتنے بڑے ظلم کی بات ہے ای وجہ سے بیرحالت ہور ہی ہے کہ جہال کسی سے ذرائ کوئی بات خلاف نفس ہوئی اور کفر کافتو کی لگا دیا گیا۔ کتنی شخت بات ہے ایک شخص نے مجھ سے پوچھ تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے۔ میں نے کہا کہ جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کا فرہے اور جو علم بواسطہ کا قائل ہو لیے خدا کی عظاء کے واسطہ کا وہ کا فرنیوں اگر چہ وہ علم محیط ہی کا قائل ہوگو بیا عتقاد کذب تو

ہے گر ہر کذب تو کفرنہیں۔ ہاں البتہ عقیدہ کی معصیت فسق ضرور ہے اور میں تو بھی ایسے شخص کو بھی کا فرنہیں کہتا جو جھے کا فریجے کیونکہ کسی مسلمان شخص کو بھی کا فرنہیں کہتا جو جھے کا فریجے کیونکہ کسی مسلمان شخص کو کا فرکہنا عقیدہ کی تو معصیت اور فاقعہ تو یہ ہے کہ بلاضرورت ایسے مشاغل خود دلیل اس کی ہے کہ بیہ شخص ضروری فکر سے خالی ہے۔ میں تو اس موقع پر یہ پڑھا کرتا ہوں۔

چه خوش گفت بهلول فرخنده خو " چو مگذشت برعارف جنگ جو گرای مدمی دوست بشناخت به بیکار وشمن نه برداخت دوسروں کی فکر میں کیوں پڑے اپنی فکر مقدم ہے۔اس پر ایک مولوی صاحب متھے عرض کیا کہ حضرت اگرایسے امورا ظہار حق کے لئے ہوں تو کیا اس کوبھی یہی کہا جائے گا کہ بیہ دوسروں کی فکر میں ہے فرمایا کہ بیرذ وق ہے معلوم ہو جاتا ہے کہاس کا مدعا اظہار حق ہے یا د دسروں کے دریدے ہونا ہے بیتقریر سے تحریر سے معلوم ہوجا تا ہے کیونکہ نصرت حق کا رنگ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ نیز اس ہے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اظہار حق لفقد رضر ورت ایک دوتین جارد فعد کردیا بیکیا بات که ساری ساری عمرین ای مین کھیا دیتے ہیں ایک دوسرے کا مقابل بنا ہوا ہے اظہار حق اس برتو موقو ف نہیں شریعت میں ہر چیز کے صدود ہیں۔قرآن شریف ے بھی بہی طرز ٹابت ہے کہ زیادہ ترحق کو ظاہر فر مایا عمیا ہے مخالف برزیادہ رو وقدح نہیں کیا گیا ہاتی آج کل تو لوگوں نے اکھاڑے ہمار کھے ہیں ایک مولوی صاحب جمعہ فی القری کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ قریبہ میں جمعہ جائز نہیں اس میں ان کوا سقدر شغف تھا کہ ایک برا وفتت اس میں کھیا دیا۔ دیو بندسہار نپور دہلی مراد آباد کا نپور کھنو اور خدامعلوم کہاں کہاں کے مشاہیر علماء کے اس پر دستخط حاصل کئے یہاں پر بھی آئے اس وفتت تعطیل رمضان میں بہت علاء جمع سے ان سے دستخط کرانے کے اہتمام میں لگ سے میں نے کہا کہ مولوی صاحب جس کوتم دین سمجھ رہے ہو میر کھلی ہوئی دنیا ہے کہ میشغل تم کو دوسرے اس سے اہم مشاغل سے مانع ہور ہاہالاؤوہ ذخیرہ کہاں ہےوہ تواس کا مصداق ہے کہ جمله اوراق کتب ورنارکن سینه را ازنور حق گلزار کن اوراس کا مصداق ہے

بهرچه از دوست وامانی چه کفرآن حرف وچه ایمان بهرچه ایاز بار دورافتی چه زشت آن نقش وچه زیبا

اور میں نے اس ذخیرہ کو جلوا دیا اس کے بعد ان مولوی صاحب نے دومرول سے کہا کہ جھے کواس سے اس قد رفع ہوا کہ جیسے قلب سے بہاڑ ہت جاتا ہے ایک بڑی زبر دست بلات نجات ہوگی ورنہ قلب ہر وقت اس ادھیڑ بن میں لگار ہتا تھا نہ نماز میں جی تھا نہ روزہ میں نہ قرآن میں ۔ حضرت مرض کو طبیب بی بہچانتا ہے دومرے کو کیا خبر کہ بید دین کی وجہ سے مشخول ہے یا و نیا اورنفس کی وجہ سے اس قدر کا وش ہے بیرنگ تو اظہار حق سے زائد بی ہے اگر یہ مولوی صاحب اور کہیں جاتے تو اس کو حمایت دین مجھے کرمعلوم نہیں ان کی کس قدر مدح کی جاتی ۔ بہاں بیگرت بی رائی کی کس قدر مدح کی جاتی ۔ بہاں بیگرت بی رائی کی کری بیند ہے بید حضرات تھیم کی جاتی ۔ بہاں بیگرت بی بیان حد پر رہتی تھی دومروں میں بیدنگ ندد یکھا اور یہی پند ہے بید حضرات تھیم کی جاتی ۔ بہاں جد پر رہتی تھی دومروں میں بیدنگ ندد یکھا اور نہ ہے۔

(۸۵)حرص وظمع کا سبب

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ اس وقت اکثر علماء کا بے وقعت ہو جانا زیادہ تر ان کے حرص اور طمع کے سبب ہے بیا کہ اس محت کسی طرح پوری نہیں ہوتی ۔ اس کو کہتے ہیں ۔ کوری میں میں کوزہ چشم حریصال پر تشد میں معرف قانع تشد پر درتشد

(۸۲) بدعت کی اصل

ایک موہوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس بدعت کی کوئی اصل نہ ہو اس سے اتن مضرت کا اندیشہ نہیں جتنا اصل ہونے کی حالت میں اندیشہ ہے کیونکہ متبدع ہوگوں کواس میں ذرا مہارال جاتا ہے اس کوآ گے بڑھا لیتے ہیں۔

## (۸۷) جابل بیروں کی من گھڑت ایجاد

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فر مایا کہ ان دکا ندار جانل پیروں کی بدولت بڑی ممراہی پھیلی ان جاہلوں کی ایک من گفرت ایجادیہ بھی ہے کہ تعلقات واجبہ کوبھی اس طریق ہیں مفتر بجھتے ہیں چنانچہ بہت ہے لوگ آبادی جھوڑ کرجنگل کی طرف دوڑتے ہیں۔ بیوی بچوں کو منہ ہیں

### لگتے تطع رحم کودین سمجھتے ہیں مگر واقع میں ایسے تعلقات کا قطع کرنا ناپندیدہ نہیں۔ ( ۸۸ ) افریت سے مسجنے کی نگر ابیر

ایک صاحب نے ایک خط ہاتھ میں لئے ہوئے اس کا خلاصہ حضرت والا سے زبانی عرض کیا کہ فلاں صاحب کا بیرخط آیا ہے۔ حضرت والا کی خیریت دریافت کی ہے اور دعاء کے لئے عرض کیا ہے اور میدورخواست کی ہے کہ براہ راست خط و کتابت کی اجازت فرما دی جاوے جس میں محض حضرت والا کی خیریت معلوم کر لیا کروں اور اینے لئے دعاء کی ورخواست کرلیا کروں فرمایا که ان کا تو پہلے بھی غالبًا ای مضمون کا خط آیا تھا۔عرض کیا کہ جی آیا تھا فرمایا مجھے یا رہیں رہا کہ میں نے اس پر کیا جواب دیا تھا۔عرض کیا کہ دو باتیں حضرت نے جواب میں لکھ دینے کوفر مایا تھا ایک تو یہ کہاس کے قبل براہ راست مکا تبت کی اجازت نہ ہونے کی وجبہ کھیں کہ کیوں ممانعت کی گئی تھی۔ دوسرے بیر کہ جوصورت اس وفت اختیار کرر کھی ہے کہ بواسط معلوم کر لیتے ہیں اس سے بھی تو خیریت معلوم ہوہی جاتی ہے۔ براہ راست میں اور کیانتی بات ہوگی۔ میں نے بید دونوں باتنیں ان کولکھ دیں تھیں۔ تو کیا ان باتوں کا جواب اس خط میں ہے۔ عرض کیا کہ ایک بات کا تو جواب ہے دوسری ہات کا جواب نہیں ۔ فرمایا کون می بات کا جواب ہے۔عرض کیا کہ بیلکھا ہے کہ مجھ کو مکا تبت اور مخاطب کی ممانعت کردی تھی گرمیں نے رخصت ہونے کی اجازت بذریعہ پر چہ جا ہی جس میں صریح حضرت والا کے حکم کی مخالفت ہوئی اس لیے مکر دممانعت کر دی فرمایا بیاتو معلوم ہوگیا اب بیرد یکھا جادے کہ دوسری بات کا بھی کچھ جواب دیا یا نہیں۔عرض کیا کہ اس کا تو سارے خط میں بھی کوئی ذکر نہیں۔ فر مایا تو جواب ان کے ذمہہے۔ معقول وجد تکھیں۔ میں ابھی اس کے متعلق کوئی جواب نہ دوں گا گومیرے یہاں اس کا بھی ایک معمول ہے وہ بیر کہ ایسے موقع پر میں بیرکتا ہوں کہ ایک مسودہ لکھ کر مجھ سے منظور کرالواور ہر خط میں اس کور کھا كرومكر خط ميں اس ہے زائدا يك لفظ بھى نه جواور ہر خط كے ہمراہ اس كا آتا اس كئے ضروري ہے تا کہ جھے کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس سے زائد کوئی بات نہیں لکھی لیکن بیتذ ہیرا بھی ان کو نہ بتلاؤں گاجب تک ان کی طلب صادق ندو کھے لوں مجروکیل خط کی طرف خطاب کرے فرمایا

کہ اک خط میں یہ تدبیر نہ لکھ و بیجئے گا یہ سب تد ابیر افیت ہے بیچنے کے لئے کرتا ہوں ور میں ان تد ابیر سے ان کے بےاصول خطاب سے بچتا ہوں جیسے وہ میرے خطاب باعثاب سے بیچتے ہیں۔ مجھ کو بے تکی اور بےاصول باتوں سے تنگی ہوتی ہے۔

#### (۸۹) سالک کااصل مقصود

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ کام کرنے والوں کی تو حالت ہی اور ہوتی ہے وہ شمرات متعارفہ کے طالب کہاں ہوتے ہیں اور نہ کام کرنے پران شمرات کا مرتب ہونا ضروری ہے اصل تو کام ہی مقصود ہے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیہ سے جب کوئی شکایت کرتا کہ بچھ نفع نہیں ہوا فر ماتے کہ کیا تھوڑ انفع ہے کہتم کوکام میں لگالیا گیا اور تمل کی تو نیق فرمادی اور اس موقع پر حضرت بیشعر بڑھا کرتے تھے۔

یابم اورایانی بم جبتی نے می تنم عاصل ایدیا نیاید ارزوئے می تنم (۹۰) حق تعالی شانه کافضل و کرم

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب جھے ت کہنے گئے کہ کیا تمہارے ہزرگوں نے تہا یہ تمہارے ساتھ بھی ایسا بی برتاؤ کیا ہے جیساتم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ بھی تو یو چھا ہوتا کہ میں نے بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے جیسا یہ لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں بل ختم آ گئے بچھ بیں بولے۔ ہرضرورت کے جواب کواللہ تعالیٰ ول میں پیدا فرمادہے ہیں۔ منازی نہیں انگتی ۔ وبی دیکھیری فرماتے ہیں۔

(۹۱) کسی کے پاس جانے کے حقوق

ایک سلسله گفتگویمی فرمایا که ایک مرتبه حضرت مولا نافضل الرتمن صاحب آننج مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا ناحالا نکہ میرے نداستاد تھے نہ ہیر تھے اور پہلی ہی حاضر کھی اور چینچتے ہی بے حد مجھ برڈ انٹ پڑی چونکہ میں اعتقاد کے ساتھ گیا تھا بزرگ سمجھ کر گیا تھا اس ڈ انٹ ڈ بیٹ کے وقت میں اپنفس کوٹو لہا تھا سوؤ رہ برابر گرانی نہ یا تا تھا۔ میں اس نعمت بر اور بھی محظوظ اور مسر ورتھا کہ نفس میں ناگواری نہیں ہوئی اور اس وقت جا ہے بھی میں کہ جب

انسان کسی کے پاس جائے اس کے حقوق کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے بالکل ایسا ہونا جاہیے جس کوعارف شیرازی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔

یا کمن با پیلیا تان دوتی یا بناکن خانه بر انداز پیل یا مکشن بر چیره نیل عاشقی یافر و شو جامه تقوی به نیل

یہاں پرلوگ آتے ہیں میں ان کی ہے اصولی اور بے تکی باتوں پر روک ٹوک کرتا ہوں اس کی برداشت نہیں کرتے۔ان کی بالکل ایسی حالت ہے کہ ایک فخص اپنی کمر پرشیر کی تصویر بنوائے گیا تھا اور ہرکو چنے پرچنے پکار کرنے لگا اس کو دنے والے نے سوئی مجینک کرکہا تھا جس کومولا ٹانقل فرماتے ہیں۔

، پس کجا بے صیقل آئینہ شوی تو بجزناہے چہ می دانی زعشق

وربہر زخے تو پر کینہ شوی تو بیک زخے گریزانی زعشق کیاآئے سے پہلےان کورینجرزیمی ۔ دررہ منزل لینی کہ خطر ہاست بجان

ورره منزل ليي كه خطر باست بجان شرط اول قدم آنست كه مجنون باشی

باہر جا کر شکایت کرتے ہیں اور اس شکایت کوادھوری اور ناتمام واقعہ لل کرتے ہیں جس میں تدین اور دیانت کا نام ہیں اپنے جرم کو گھٹاتے ہیں میرے مواخذہ کو بڑھاتے ہیں۔

(۹۲) حضرت عليم الامت پرايك زمانه ميں ايك شديد كيفيت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک زمانہ میں مجھ پر ایک شدید حالت طاری تھی اس حالت میں بہت لوگوں نے مجھ سے بیعت ہونے کوکہا میں نے انکار کر دیا کہ اس وقت خود مجھ پر ایک حالت ہے جو مانع ہے دوسر سے کی طرف اصلاحی توجہ سے اس لئے تم لوگوں کو مجھ ہے کوئی نفع نے ہوگا مگر وہ لوگ نہیں مانے اور بیعت ہوئے مگر نتیجہ وہ ہی ہوا جو میں نے کہا تھ کہ جس حالت پر وہ لوگ تھے اس حالت پر رہے حتی کہ ان کے منکر ات تک بھی نہ چھوٹے اور تو کیا ہوتا یہی ہوا عارف شیر ازی کے اس شعر میں اس تھم کی حالت کی طرف اشارہ ہے۔ دوش الہ می رہوئے میخانہ آید ہیر ما

#### (۹۳) شفقت اورتصدی میں فرق

ایک مونوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شفقت اور چیز ہے تقعدی اور چیز ہے تقعدی اور چیز ہے تقعدی اور چیز ہے تقعدی ای ہے جن تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ امها من است بعنی فان له تصدی ای طرح بہت ی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی جامع مانع عنوان ہے تعریف نہیں ہو سمتی کسی محقق کی صحبت میں رہ کرا ہے او پروار وہونے ہے تمجھ میں آتی ہیں۔

### (۹۴) نفع کا انحصارطلب پرہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں جوآنے والوں کے ساتھ استغناء برتنا ہوں اس کی بھی ضرورت ہے بعض اوقات جلد توجہ کرنے ہے غرض کا شبہ ہوجا تا ہے اوراس ہے مجھ کوغیرت آتی ہےاس پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں رنڈی اور گھرستن کی کدرنڈی کودوجا رروپیادے کر جب جا ہوراضی کرلواورگھرستن میں ایک قتم کا استغناء ہوتا ہے وہ ذرامشکل ہے رضا مند ہوتی ہے۔ خدمت کرے گی مشقت اٹھائے گی لیکن جب اس پر زیادہ دباؤ دیا جائے گا تو صاف کہدد ہے گی کہ میں کوئی زرخر بیدلونڈی تھوڑا ہی ہوں برادری کی برابر کی ہوں۔ یہی فرق بے غرض اور د کا ندار میں ہے اور دوسرول کی کیا شکایت کی جاوے اپنی ہی جماعت میں اس طبیعت اور مذاق کے بوگ موجود ہیں کہلوگوں کو ترغیب دے کر لاتے ہیں اور جب ان کے ساتھ صف بطہ کا برتا وُ کیا جاتا ہے اور وہ متوحش ہوجاتے ہیں تواس وقت پیشکایت کرتے ہیں کہ میں ہم تو بنا کرلاتے ہیں اور بیا کھاڑ ویتا ہے لاحول ولاقوۃ الا بالقدلیا واہیات ہے بڑے غیرت کی بات ہے۔ایک مولوی صاحب نے اس پرعرض کیا کہ حضرت اگرایک ہ سبتخص ے اپنے معتقد فیہ کی سب باتیں بیان کروی جائیں اور پھراس کومشورہ دیا جائے کہ ان ہے تعلق کر لے کیااس میں بھی کوئی حرج ہے۔ فرمایا یہ بھی مناسب نہیں۔ ایک شخص حسین ہے ہم کونتو پسند ہے اور دوسر مے خص کو سمجھا ویا اور وہ متاثر بھی ہوگیا مگراس کی نظر میں حسن کا دوسرا نقشہ ہےاس لئے وہ عارضی اثر چندروز میں زائل ہوجاوے گا۔حسن صورت اورحسن سیرت ، ن دونوں کے احکام قریب قریب میں لیس مناسبت فطری نہ ہونے کی صورت میں تر نیبی

عارضی پندکو بقاء نہ ہوگا۔ نیز بعض مرتبہ اس ترغیب میں یہ مشتر کہ خرابی ہوتی ہے کہ یہ طالب اپنے کومطلوب سیجھنے لگتا ہے کہ جھے میں کوئی خوبی ہوگی جو مجھ کواپٹی طرف کھینچ جاتا ہے اور نفع کا انحصار ہے طلب پر اس کئے طالب بن کر تو نفع ہوسکتا ہے مطلوب بن کر نفع نہیں ہوسکتا اس کئے اس کونفع نہ ہوگا اور بہت خرابیاں ہیں جن کومیں اکثر وقیا فو قیابیان کرتار ہتا ہوں۔

### (9۵) اہل ظاہراوراہل باطن کے مذاق میں

ایک سلسلہ گفتگو یس فرمایا کراپنے برزرگوں کی تحقیقات اور علوم ومعارف کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجہ کے لوگ تھے اپنے زمانہ کے رازی اور غزائی تھے جصوصاً حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فن تصوف کے امام اور مجہد تھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اس زمانہ کے علماء میں رازی اور غزائی نہیں پیدا ہوتے میں نے کہا ان سے بڑھ کرموجو دہو سے تا ہوئے ہیں۔ سب بزرگوں کے ملفوظات اور تحقیقات کود کھے لیا جائے معلوم ہوجائے گا۔ پھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیک عجیب شخص کو کھے لیا جائے معلوم ہوجائے گا۔ پھر مطرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیک عجیب شخص کو تعلق فرمایا وہ سے کہ بعض اہل خلام کھڑت عبادت کو شرت عبادت کو کھانے ہیں کہ میدو لا تسلقوا باید یکم المی المتھلکة کے مان ف ہے حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اہل باطن اور عشاق کہتے ہیں کہ قلت عبادت ہمارے کے المقاء المی المتھلکة ہے ہم کواس نے تکلیف شدید ہو تی ہے ہم اس آیت سے ہمارے کے المقاء المی المتھلکة ہے ہم کواس نے تکلیف شدید ہو تی ہے ہم اس آیت سے اس کے خلاف پراستدلال کرتے ہیں ہی ٹمونہ ہے حضرت کے علوم اور معارف کا سبحان اللہ۔

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھوکو ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ جھوکو رجان اعتقادی تو حضرت والا کی طرف ہے گربعض وجوہ سے طبعی کشش نہیں اور ایک بزرگ کا نام لیے کر کہتے ہیں کہ رحجان اعتقادی ان کی طرف نہیں گرطبعی کشش ہے۔ ایسی حالت ہیں ان کو تعلق پیدا کرنے کے لئے کیا مشورہ دول فرمایا کہ اصلی مقصود کام کرتا ہے اور کام کرنے کا طریق مفید ہیں اس صورت میں ہیہ کہ دونوں جگر میں کو انتخاب ندکریں بلکہ کام شروع کردیں اور اس کی ہے صورت ہوکہ جو حالات چین آئیں ان کو دونوں جگر تھیں اور دونوں جگد سے جو جواب

میں ان میں جودل کو سکے نیز عمل کرنے ہے نفع معلوم ہوان ہے اپنی تعلیم واصلہ کے کاتعلق کھیں ہوا ہوں ان میں جودل کو سکے نیز عمل کرنے ہوگا۔ خواہ مریدس ری عمر بھی ندہوں ۔ کوئی حرج نہیں ان کو بیمشورہ دیجئے ان شءالقد تھ کی نافع ہوگا۔

### (۹۷) بے حیائی کے کرشے

ریک ساسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل ہے پردگی کی زہر بلی ہوا چل رہی ہے بڑی ہی خطرناک حیز کی طرف مخلوق جارہی ہے اس کے نتائج نہایت ہی خراب تکلیں گے۔ ہدی فرات کو حدیث کا بزر تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا اب بیما کی بھی شروع ہوگی اور غضب ہیہ ہے کہ قر آن وحدیث سے اس پر استدالا ل کرتے ہیں جو سرا سردین کی تحریف ہے۔ بیسب ہے حیالی کے کرشے ہیں۔ برزے ہی فتی و فجو روا لحاد کا زمانہ ہے۔ چہار طرف سے دین پر حملے ہورہ ہیں برخض اللہ ، شاء امتد نفسانیت پر اتر اہوا ہے جانوردل کی طرح آزاد ہیں اگر حکومت اسرای ہوتی اور بادش ہا واللہ ، شاء امتد نفسانیت پر اتر اہوا ہے جانوردل کی طرح آزاد ہیں اگر حکومت اسرای ہوتی اور اہل حکومت ہی کا بید فال ہور دیندار ہوتا تو پہلے چل جاتا کہ الی باقیں کیسے کیا کرتے ہیں اب خود اہل حکومت ہی کہ ہوتا ہور ہا ہے اگر حدود شریعے جاری ہوتی تھی اور اب کیا ہے بے مہار ہیں جو چا ہے کریں کوئی روک ٹوک کرنے والا کی کیا ہمت ہوگئی ہور ہور ہور کے دانا سے فیر دیر کت رخصت ہوگئی آئی مسلط ہیں نہیں معا نہ بی معا نہیں کو نہا ہے۔ قط سالی خشک سالی و باء ہیضہ ھافر ما نمیں۔ ارضی سادی کی برائی کی میں جو با ہے۔ قط سالی خشک سالی و باء ہیضہ ھافر ما نمیں۔

### (۹۸)عقل کی ایک حد

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آج کل تو جس کودیکھوعقل پرست ہے مادہ پرست اور خدا پرست تو بہت ہی کم نظر آتے ہیں حالا تکہ عقل ہے چاری خودایک مخلوق ہے اس کے پہنچنے کی بھی ایک حد ہے مید ہے چاری خالق کے احکام کا کیاا حاطہ کرسکتی ہے۔ ایک ہی عقل کی نسبت جو محبوب کی راہ میں سدراہ ہومولا تارومی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔

آ زمودم عقل دور اندلش را بعد ازین دیواندس زم خولش را

اورجنہوں نے اس کو چھوڑ کر اس راہ میں قدم رکھا ایسے دیوانوں کے متعلق مولا نا ہی فرماتے ہیں۔

مرغسس راديد ودرخانه نشد

اوست د یوانه که د یواند نشد

اور قرماتے ہیں

باز سودائی شدم من اے حبیب

باز د بواند شدم من اے طبیب اورای د بوانگی کوفر ماتے ہیں

مست آن ساتی و آن پیاندایم

ما أكر قلاش وكر ديوانه ايم

اورا لیی عقل کس کام کی جومحبوب کی طرف رہبری نہ کر سکے۔مولا تا رومی رحمۃ انٹدعلیہ

ای کوفر ماتے ہیں۔

جز شکته می تنگیرد نضل شاه اوراس طرف سے ففل ای خاکساری شکتنگی دیوانگی ہی پر ہوتا ہے ای کوفر ماتے ہیں ہر کیا مشکل جواب آ نجارود ہر کجا رنچے شفا آنجارود

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه ہر کجا کیستی است آ ب آ نجارود ہر کیا دردے دوا آنجارود

پس اگر جاہتے ہو کہ کچھ کام بے تو اینے کومٹا ؤیستی اختیار کر دیگر بیاورزاری وعاءالتجاء

الحاح وبكاءا يناشغل بناؤ ديكمو پحركيا ہوتا ہے ای كومولا نافر ماتے ہیں۔

بے تضرع کامیانی مشکل است تانہ کرید طفل کے جوشدلین بج نحشایش نمی آید بجوش

کام تو موقوف زاری داست تانہ کرید ابر کے خندد چن تانه گرید کودک حلوا فروش

(99) تفع کامداریکسوئی برہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ صلح کو طالب سے اگر کسی وجہ سے انقباض ہو جائے تو وہ مالع فیوض ہو جاتا ہے۔ دوسری بات قابل تنبیہ ریہ ہے کہ اس طریق میں مدار نفع کا کیسوئی ہاورایک وقت میں دو سلم سے تعلق رکھنے میں میسوئی میسرنہیں ہوسکتی جیسے ایک وفت میں دوطبيبول مے رجوع كرنے ميں پريشاني ہوتى ہے ايك كھے تجويز كرتا ہے دوسرا كھے تجويز كرتا ہاس کی باعل ایس مثال ہے جیسے ایک عورت ایک وقت میں دومردوں سے تعلق رکھنا چاہر وقت میں دومردوں سے ایک وقت میں تعلق رکھا کہ ہوا ہواں کا منظر سامنے ہوگا۔ مردقو دو گورتوں سے ایک وقت میں تعلق رکھ سکتا ہے گرعورت دومردوں سے نہیں رکھ کتی۔ ایک غیر مقلد مولوی صاحب لکھنو سے بہاں پر آئے تھے ان کا تعلق بیعت کا دوسری جگہ تھا جھ ہے بھی بیعت ہونا چاہتے تھے میں نے عذر کر دیا کہ جب دوسری جگہ تعلق ہے تو پھر یہاں تعلق کرنا مناسب نہیں۔ اس پر انہوں نے سوال کیا۔ کیا دوسری جگہ بیعت ہونا منع ہے یا معصیت ہے۔ میں نے کہ کہ حدیث نے سوال کیا۔ کیا دوسری جگہ بیعت ہونا منع ہے یا معصیت ہے۔ میں نے کہ کہ حدیث ہے میں نعت ثابت ہے اس پر بہت چو کئے کہ حدیث ہے اس کا کیاتعلق ہے۔ ان ہے چاروں نے بھی ایس با تیں سنیں بھی نہ تھیں ہیں ہیں سیحتے رہے کہ ہم ہی جالم عامل با کہ دیث ہیں میں نے کہا کہ حب فی انڈ مطلوب اور مامور ہے تو اس کے خلاف منگر ہوگا۔ کہا کہ جب فی انڈ مطلوب اور مامور ہے تو اس کے خلاف منگر ہوگا۔ نے دوسری جگہ خصوصیت کا تعلق کر لیار نے ہوتا ہے اور وہ رنے سب ہوجاتا ہے ایڈ اءاور حب فی انڈ کے ضوصیت کا تعلق کر لیار نے ہوتا ہے اور وہ رنے سب ہوجاتا ہے ایڈ اءاور حب فی انڈ کے ضعیف ہوجانے کا تو بیصدیث کے خلاف ہوایا نہیں مان گئے۔

(۱۰۰) ہرتز قی مطلوب نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آئ کل ہر شخص ترتی کا دلدادہ ہے جس
کے نہ پچھاصول ہیں نہ صدودای لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ترتی ترتی کے سبق گاتے
پھرتے ہوگر ہر ترتی تو مطلوب نہیں۔ میں نے اپنان میں جس میں بڑے بڑے
انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کا طقبہ شریک تھا۔ بیرسٹر اور وکلاء بھی ہے کہ تھا کہ اگر ہر ترتی
مطلوب ہے اوراس کے پچھ صدوداوراصول نہیں تو اگر کسی ہے ہم پرورم ہوجا ہے اسکے ازالہ
کی تہ بیراطباء اور ڈاکٹروں سے کیوں کراتے ہوترتی ہی تو ہوئی فربھی بڑھی اس مثال کا بہت
زیادہ اثر ہوااور میں اس پرایک اور مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ کا ایک باور تی ہے آپ اس
کو دس رو بیبے ماہوار اور کھانا و ہے ہیں اتفاق ہے ایک صاحب آپ کے بیمال مہم ان
ہوئے ان کواس باور بی کا ایکا یا ہوا کھانا پستد آیا آپ سے توظا ہر نہیں کی لیکن دل میں رکھا اور
موقع یا کراس باور بی سے و چھا کہ تم کو کیا تخواہ ملتی ہے اس نے کہا کہ دس رو بیبے ہ ہوار اور

کھ نا ملتا ہے ان مہمان صاحب نے فر مایا کہ ہم تم کو ہیں روپے ماہوار اور وو کھانے ایک
تہمار ااور ایک تہماری ہوی کا دیں گئے ہمارے ساتھ چلو۔ اب دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ
وہ چلا جائے تو آپ کے اصول ترتی کے موافق اس کا بیہ بالکل درست ہے گر قلب کو شول
لیجے اس کا ای تربی پر چلا جانا آپ کو کہاں تک گوار اہوگا بہی جھو گے کہ بے دفا تھا اور اگر وہ
اس مہمان کو یہ جواب دیدے کہ میاں مجھے تو دس رو پیاور ایک کھانا ہی کافی ہے جس ان کو
نہیں چھوڑ سکتا اس وقت بہی مجھو گے کہ بڑا وفا دار ہے حالا نکہ اس نے آپ کے اصول کے
خواہ بی تو ترتی کے خواہ بی تو اگر کو کی شخص خدا کے تعلق کی بناء پر کی خاص ترتی
خلاف کیا کیونکہ آپ تو ترتی کے خواہ بی تو اگر کو کی شخص خدا کے تعلق کی بناء پر کی خاص ترتی

## (۱۰۱) ایک صاحب کوآ داب مجلس کی تعلیم

ایک صاحب مجلس میں اس طرح پر بیٹے سے کہ تمام منہ چاور ہے ڈھکا ہوا تھا حضرت والا نے ویکے کرفر مایا کہ یہ چوروں کی طرح یا جیسے کوئی ہی آئی ڈی ہوتا ہے اس طرح کیوں بیٹے ہو کیا مجلس میں بیٹے کا بہی طریقہ ہے آخر بیٹورتوں کا سا گھونگٹ کیوں نکال رکھا ہے اگر کوئی خاص وجہ تو نہیں فر مایا گھونگٹ کیون نکال رکھا ہے اگر کوئی خاص وجہ تو نہیں فر مایا پھراس ترکت کا منشاء کیا ہے۔ اس کا جواب اس قدر آہت آ واز میں دیا کہ کوئی بھی نہیں سکا فر مایا کہ دیکھا گھونگٹ کا اثر آ واز بھی تورتوں ہی جیسی ہوگئی کیا صلق بند ہوگیا کم از کم آ دی اس طرح تو ہو ہو کے کہ دوسرای نے بید دوسری حرکت تکلیف کی شروع کی عرض کیا کہ خلطی ہوئی طرح تو ہو ہے کہ دوسراین نے بید دوسری حرکت تکلیف کی شروع کی عرض کیا کہ خلطی ہوئی فر مایا کہ خواہ مزاج میں تغیر ہوگا۔ اب بیہ ہوگا کہ تمہاری حرکتوں کوتو کوئی نہیں دیکھیا اور نہ تم خود ہوس کرتے ہواور میرے ہوگا۔ اب بیہ ہوگا کہ تمہاری حرکتوں کوتو کوئی نہیں دیکھیا اور نہ تم خود ہوس کرتے ہواور میرے ہوگئے والے کوسب سنتے ہیں اور تم بھی جاکر بدنا م کروگا چھا چلو چلے بنو۔ کرف کیا کہ معاف ہوئی کے معاف ہوئی کا مربیاں سے چلو۔

## (۱۰۲) ایک دیباتی کی درخواست تعویذ اور یفکری

ایک دیباتی فخض نے آ کرعرض کیا کہ حضرت جی ایک تعویذ دیدو۔ فرمایا کہ میں سمجھا نہیں۔اس مخص نے با داز بلند کہا کہ ایک تعویذ دیدو۔ فرمایا کہ بہرہ نہیں س تولیا گرسمجھ نہیں۔

اس پر وہ تخص خاموش ہوگیا۔فر مایا کہ اب گونگا ہوکر جیھے گیا ارے بوری بات کیوں نہیں کہتا۔ کیا گھرے تھم کھا کر چلاتھا کہ جا کر دق کروں گا۔عرض کیااور کس طرح کہوں۔فر مایا ہا ہرجاور س ہے یو چھ کرکہ آ کہ میں نے اس طرح کہا تھا۔ آیا بیاد ھوری بات ہے یا پوری وہ یو چھ کر آیااور عرض کیا کہ جی میری ادھوری ہائے تھی۔ اوپرے اثر کا تعویذ دیدو۔ فرہ یا کہ بید ریہاتی ہازار میں جا کرموداخر یدئے کے وقت اوراشیشن پر جا کرنگٹ خریدئے کے وقت تو عالم بن جاتے ہیں اور یہاں آ کر جابل۔ بازار میں جا کربھی بینہ کہا کیسوداد بیدواوراس سودے کا نام نەرىي ہو۔ يا اشيشن پر جا كريے كہا ہوكة ككٹ ويد واوراس جگه كا نام ندليا ہو بيسارا جہل يہاں ہى کے حصہ میں رہ گیا۔جس کواو پری اثر ہور ہا ہے ایک تعویذ تو اس کو کھوں اور تیرا او پری اثر مجھ یر ہور باہے تو مجھ کوستار ہاہے ایک تعویذ اپنے واسطے کروں کیا پوری بات آ کر کہناتم لوگول کے لئے موت ہے عرض کیاا جی ہم گاؤں کے ہیں۔ ہماری سمجھ بوجھالیں ہی ہے۔ فرمایا کہتم ہوگ بڑے ہوشیر رہوا حیص تمہاری سمجھ بوجھ تو گاؤں کے رہنے کی وجہ سےالی ہے جواس وقت ظاہر موئی اور ہم قصبہ کے رہنے والے میں ہماری سمجھ ہو جھ الی ہے جواب طّا ہر ہور بی ہے کہ ایک تھنٹے کے بعد آ کر تعویز لینا اور آ کر بوری بات کہدوینا مجھی اس وقت کی بات کے بھروسہ رہے مجھے کچھ یا دندرہے گا وہ مخص جلا گیا ایک تھنے کے بعد آیا اور بوری بات کہدکر تعویذ لے کر چیا گیااس پرفر مایا که اب بسمی اس بات کونه بھولے گا پوری بات آ کر کیج گا اگراور جگہ بھی ج ئے گاوہاں بھی پوری بات کرے گا گرا*س طرح نہ کرے تو*جہل ہے کیے نجات ہو۔

(۱۰۱۳) حضرت حکیم الامت رحمه الله کی اینے متعلقین پرشفقت

ایک صاحب نے ایک اور صاحب کے حالات بیان کرتے ہوئے حضرت والا سے عرض کی کے قلت تنخواہ کے سبب اکثر پریشان رہتے ہیں۔ ہر چند بیبال کی حاضری کی کوشش کرتے ہیں گر مجبور ہیں۔ فر مایا کہ مجھ کوتوان کا حال معلوم نہیں ہوا میں نے تو اپنے دوستوں سے کہدر کھا ہے کہ جہد ایسا موقع ہوا کرے بے تکلف مجھ کولکھ ویا کریں میں بھی بے تکلف اگر بچھ سامان ہوگا بھیج دوں گا اگر نہ ہوگا عذر کر دوں گا۔ پھر فر مایا کہ ایک روز ای قسم کی گفتگو ہور بی تھی ایک

صاحب کینے گئے کہ آپ سے لیمنا چاہئے یا آپ کودینا چاہئے۔ لیمنا تو ہوئے شرم کی ہات ہے۔
میں نے کہاا چھا یہ بتلاؤ کہ دنیا زیادہ قیمتی ہے یا دین۔ کہا دین۔ میں نے کہاا لیمی قیمتی چیز لیتے
ہوئے تو شرم نیس آئی اور اس سے گھٹیا چیز لینے سے بیچتے ہو۔ حیب رہ گئے حالا نکہ جواب اس کا
میسی تھا کہ دین دیکر تو تمہارے پاس بھی رہتا ہے اور دنیا وے کر تمہارے پاس نہیں رہتی کین اگر
وہ یہ جواب و بیتے تو میں ان کواس کا بھی جواب و بتا ( گروہ جواب بیان نہیں فرمایا تا جامع)

(۱۰۴) طبیب کی تقلید تد ابیر میں کی جاتی ہے

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ ایک غیر مقلد کا خط آیا تھا کہ جھے کو بھی اللہ کا نام ہلا دو ہیں نے لکھا کہ جھے کو عذر نہیں گر اول یہ بتلا دو کہتم میری تقلید بھی کرو کے یا نہیں بے چارا بہت گھبرایا کیونکہ اگر لکھتا ہے کہ تہای تقلید نہ کروں گا تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب میرا اتباع نہ کرو گے تو تعلیم ہے کیا فائدہ اورا گر لکھتا ہے کہ کروں گا تو یہ سوال ہوتا ہے کہ امام ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو تقلید کر تے نہیں میری کیے کرو گے اس لئے جواب سے عاجز ہو کر لکھا کہ اس سوال کو چھوڑ دوا للہ کا نام بتلا دو حالا نکہ اس کا بہت بہل جواب تھا وہ یہ کہ تہاری تقلید کروں گا اوراس پر جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تہاری تقلید احکام جی تھوڑ ابی ہوگی میں تھوڑ ابی رہی کے تھیاری تقلید احکام جی تھوڑ ابی ہوگی میں تھوڑ ابی رہی ہوگی جاتی ہوگی جاتی ہوگی جاتی ہوگی جواب یہ ہوگی جواب نہ بن پڑا۔

# (۱۰۵)معترضین نے سی کومعاف نہیں کیا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بے چاراحسین بن منصورتو کس شار میں ہے جواعتراض ہے جواعتراض ہے بچنا وہ تو معترضین کا تختہ مشق ہے۔ معترضین نے تو انبیا علیہم السلام تک کوساحراور کا ذب کہاسوا بن منصور بے چارا تو کس شار میں ہے وہ تو کوئی کا ملین ہے بھی نہیں گومعذ ور ہوا گر کسی معترض نے بچھ کہد یا تو کیا تعجب ہے۔

#### (۱۰۲) اعتقاداورعدم اعتقاد کامدار

أيكسلسلة تفتكويس فرماياكه يهال ايك غيرمقلدعالم بنجاب س آئ تح ببيل تفتكو

یمیں نے ان سے کہا کہ اصل بداراعتاد اور عدم اعتقاد کا حسن طن اور سوطن ہے آپ ابن تہمیان القیم کے معتقد ہیں وہ اگر بے دلیل بھی کوئی بات کہیں آپ کوشبہیں ہوتا صلا کمہ میں ان کا ایک رس لد دکھاؤں جس میں دھڑا دھڑ بجوز لا بجوز کہتے چلے جاتے ہیں اور ولیس نداردگر آپ کوان پراعتاد ہے کہ وہ جو کہتے ہیں قر آن وحدیث سے کہتے ہیں اس سے بلا تر دواس کو قبول کرتے ہیں حالانکہ بہت سے دعوؤں کے ساتھ قر آن وحدیث کا کہیں پہتے بھی شہیں اور ہم کوال طرح کا اعتباد امام ابو صنیفہ دھمتہ القد علیہ پرے کہ وہ جو کہتے ہیں قر آن و حدیث سے کہتے ہیں قر آن و حدیث اس قر برگ ان و حدیث سے کہتے ہیں قر آن و حدیث سے کہتے ہیں ۔ ہماری تقلید اور آپ کی تقلید میں ما بالفرق کچھ بھی نہیں ۔ اس تقریر کا دار صرف حسن طن اور سوطن ہے کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں کہ اطمینان و عدم اطمین ن کا مدار صرف حسن طن اور سوطن ہے جس پر حسن طن ہوتا ہے اس پر اعتماد ہوتا ہے اس کی ہر بات غیر مقبول ہوتی ہے۔ کہ ہر بات مقبول ہوتی ہے۔ ورجس پر سوظن ہوتا ہے اس کی ہر بات غیر مقبول ہوتی ہے۔ کہ جب المرجب المراح العظمی خاص بوقت میں جو متاب کی ہر بات غیر مقبول ہوتی ہے۔

### (۷-۱) تربیت اور اصلاح کا خاص اہتمام

ایک سسد گفتگو میں فر مایا کہ دوسرے اداروں میں تو مالی ذخار میں اور یہاں ان کی نسبت بے سروسامانی ہے گرانٹد کافضل ہے کہ جس قدر مفید کام یہاں ہور ہا ہے دوسری جگہ نہیں ہور ہا۔ یہاں پر درس و تد رئیس کا کام تو معمولی ہے لیکن تصفیف کا کام نیز تر بیت و اصلاح کا کام خص اہتمام ہے ہور ہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ میں کوئی فخر کی راہ ہے نہیں کہ در ہا بھد ایک نعمت حق سمجھ کرتحدث بالنعمتہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں اور اس میں فخر بی کوئی بات ہے۔ سب اپنے بزرگوں کی دعاء کی برکت اور خداوند جل جل لہ کی رحمت ہی کی کوئی بات ہے۔ سب اپ بزرگوں کی دعاء کی برکت اور خداوند جل جل لہ کی رحمت ہے۔ تی م معاملہ تھن تو کل پر ہے اور یہاں تصانف کی اشاعت کے لئے تو ذخیرہ کیا ہوتا اور چندہ وغیرہ پندہ وغیرہ کی جاتم ہے اس کے لئے بھی چندہ وغیرہ کی خور یا دہ اس کے لئے بھی چندہ وغیرہ کی جندہ وغیرہ کی جاتم ہیں گر کے نہیں کی جاتم ہی جاتم ہی اس میں احتیاط سے کام نہیں کی جو کو زیادہ احتیاط اور جمیشہ اہل مدارس سے شکایت بھی رہی کہ اس میں احتیاط سے کام نہیں جھی کو زیادہ احتیاط اور جمیشہ اہل مدارس سے شکایت بھی رہی کہ اس میں احتیاط سے کام نہیں

لیاجا تا اور بیرجو کچھآ ج کل اکثر مدارس ٹیں فتنہ فساداور بے برکتی ہورہی ہے میں اس کا سبب چندوں میں قلت احتیاط کو مجھتا ہوں اس چندہ کے بارے میں آج کل ایس گڑ ہر ہور ہی ہے کہ جائز نا جائز کو بھی بہت کم دیکھا جاتا ہے۔الا ماشاءاللہ۔ چنانچہ بدون طبیب خاطر کسی ے وصول کرنا بالکل نا جائز ہے اور اس سے احتیاط شاز و نا در کی جاتی ہے۔

# (۱۰۸) اہل کمال ظاہری ٹیپ ٹاپ کھتاج نہیں

ا کی مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی آ دمی کے اندر حقیقی کمالات پیدا ہوجاتے ہیں وہ خود بخو دفضولیات اور عبث سے بے گانہ ہوجاتا ہے اس کورسمیات کے ا ہتمام کی ضرورت نبیس ہوتی اور میں تو جس کو بناؤ سنگاراور چنگ مٹک کرتا ہوا دیکھتا ہوں فورآ ز بن میں یہی آتا ہے کہ میخف کمالات ہے کوراہے جب بی تو عبث اور فضول کی طرف متوجہ ہے۔ جاہے بیمیرا خیال غلط ہی ہو مرزئن فوراً اس طرف جاتا ہے اورا کٹر تجربہ سے یہی ثابت مجى موتا ہے ال كمال كواس ظاہرى شيپ ٹلوكى ضرورت بى كيا ہے۔اس كى توبيرهالت ہے۔ نباشدالل باطن درية آرائش ظاهر وبقاش احتياج نيست ديوار كلتال را

ولبر ماست كدحسن خداواد آمد

ے زرومنج بصد حشمت قاروں ہاشی

اوراس کی بیشان ہوتی ہے ولفريبال نباتى ہمہ زبور بستھ اوراس کی بیشان ہوتی ہے اسدل آن بدك فراب ازمي كملكول باثى

#### (۱۰۹) دیندار ہونا مطلوب ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھائی اکبرعلی مرحوم سمجھ دار آ دمی تھے تجربه کار تھان کی بیرائے تھی کہاڑ کی دے تو وین دار مولوی کو دینا جا ہیے اور یہ بھی کہا كرتے تھے كەمولوى ہونا بھى مطلوب تبيس دين دار ہونا مطلوب ہے واقتى كام كى بات ہے اورائلی بیرائے سب طبقات والوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔الحمد اللہ یہاں پر جوآ کررہتے ہیں ان سب میں یہی شان دین کی پیدا ہوجاتی ہے۔ آج کل یہاں! یک مولوی صاحب ہیں جو

یہ ں مدرس بھی ہیں، ن کی میرہ اس ہے کہ اگر بھی ان کی بیوی بی رہوجاتی ہے تو گھر کا سب
کام خود اپنے ہتھ سے کر لیتے ہیں حتی کہ چک تک چیں لیتے ہیں۔ مصالحہ چیں لیتے ہیں
ہ وجود اس کے کہ ذکی علم آ دمی ہیں اور تھوڑی تی تنخواہ پر قناعت کئے ہوئے ہیں میسب دین
کی برکت ہے۔ ہازار سے سودال نا پانی کے گھڑ ہے بھر بھر کر کنو کیں سے خود لے جانا میسب کا
اینے ہاتھ ہے کرتے ہیں۔ سب مسلمانوں کوابیا ہی ہونا چا ہے۔

(۱۱۰)حضرت حکیم الامت رحمة التدعلیہ کے والد کی فراست

ا کی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پہیے جود نیا دار کہلاتے تھےوہ آج کل کے دکا ندار مشائخ ہے را کھ درجہ بہتر تھے۔ والدصاحب مرحوم دنیا دار تھے دنیا کی فکر بھی تھی اس کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے تے اور حاصل بھی کی تھی رو پہیا تھی تھا جا ئیدا دہمی تھی کیکن اس قدر عاقل کہ مجھ کو عربی پڑھائی بعض خیرخوا ہوں نے سمجھ یا بھی کہ انگریزی پڑھاؤ جیسی دوسرے بھائی کو یڑھائی۔ گرصرف میرے متعلق ہدائے تھی کہ عربی ہی پڑھاؤں گا۔ بیفر مایا کرتے تھے کہ انگریزی پڑھنے والے اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے اور یہ مند بھی نہ انگاوے گا۔افسوس ہے کہ آ ج کل کے بڑے بوے دیندار لکھے پڑھے تی کہ مواوی تک اپنے بچول کو انگریزی پڑھا رہے ہیں۔اس سے دونوں کے قعوب میں دین کی عظمت اوراحتر ام کی تمی بیشی کا پینہ چاتا ہے اور دیندارمولو یوں کا بچوں کوانگریزی تعلیم دلوانا تو بردی ہی خطرناک بات ہے کتنے بڑے فتنہ کا ز ہانہ ہے چہار سو نیچریت کا غلبہ ہے کچھ پیتا ہیں چلنا سب گذیڈ معا مد بہور ہاہے اس وفت کی با تمیں والدصاحب کی یاد آتی ہیں تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شیخ اینے مرید کی تربیت کرتا ے۔اس طرح ہم نوگوں کی تربیت فر ، تے تھے اس کا بیاٹر ہے کہ گو ہمارے اندر تواضع بیدا نہیں ہو کی کیکن تواضع والے بیندآ تے ہیں۔ان معاملات میں یڑے ہی تھے اکثر نیک ہا تھیں اسی وفت کی قلب میں جمی ہوئی ہیں جواس وفت کا م و *ےے ر*ہی ہیں۔

(۱۱۱)غيرتربيت يافنة كي مثال

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر تربیت بافتہ ہمیشہ ڈھل کی رہتا ہے

اس میں رسوخ تو ہوتا نہیں اس کے وقت اور موقع پر قلب میں اغزش ہوجاتی ہے کوئی تھا سنے والی چرز تو قلب میں ہوتی نہیں اس کئے سب زہدو تقوی قرکر وشغل علم وضل دھرارہ جاتا ہے بالکل وہ مثال ہوجاتی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک بلی تو جائے مدی تھی کہ اس کے سر پرشب کو چرائے رکھ دیتا وہ لئے کھڑی رہتی جب ہر طرح پرائی تعلیم پر اظمینان ہوگیا تو ایک روز وزیر ہے اس کی تحریف کی کہ ہماری بلی بری تعلیم یافتہ ہے بروی مہذب ہے وزیر نے کہا کہ حضورا متحان بھی کرایا ہے۔ باوشاہ نے کہا کہ حضورا متحان بھی کرایا ہے۔ باوشاہ نے کہا کہ استحان کیسا وزیر نے ایک چوہا گیڑوایا اور پوشیدہ کرایا۔ بلی کے سر پر چرائے رکھا گیا اس وقت اس کے سامنے چوہا چھوڑ دیا۔ بلی کا چوہے کود کھنا تھا کہ ایک دم میں میں چوہا کہیں جوہا کہ بیس سے گڑ ہرد ہوگیا وہ سال دوسال کی تعلیم اور تہذیب آن واحد میں فیل کہیں چوہا کہیں سے گڑ ہرد ہوگیا وہ سال دوسال کی تعلیم اور تہذیب آن واحد میں فیل کہیں جائے کہیں جوہا کہیں سے گڑ ہرد ہوگیا وہ سال دوسال کی تعلیم اور تہذیب آن واحد میں فیل کہیں جائے کہیں جوہا کہیں سے گڑ ہرد ہوگیا وہ سال دوسال کی تعلیم اور تہذیب آن واحد میں فیل کہیں جائے کہیں جوہا کہیں سے گڑ ہرد ہوگیا وہ سال دوسال کی تعلیم اور تہذیب آن واحد میں فیل کہیں جائے کہیں است پر اعتاد واعتبار نہیں ہوتا۔

(۱۱۲) بے فکری کے نتائج

ایک صاحب کی فلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تم سے ایسا کون سا
باریک سوال کیا تھا کہ جس کاتم جواب شدد ہے سکے۔ یہی تو پو چھا تھا کہ تم نے جوم یہ ہونے
کی غرض سے سفر کیا اور تین دن تخبر نے کو بیان کیا۔ اگر میں نے مرید نہ کیا تو کیا پھر بھی تین
دن قیام رہے گایا کیا صورت ہوگ۔ جس پرتم پہلے تو خاموش رہاب اگر پچتا کر بولے بھی
تو اس طرح کہ کوئی من نہ لے تم لوگ آ کر کیوں دق کرتے ہوا ہے بی نواب ہوتو گھر پر
رہے ہوتے آئے بی کیوں تھے کیا کوئی بلانے گیا تھا کہاں تک کوئی تہاری اصلاح کرے۔
اصلاح بھی اصلاح بی کرنے کی باتوں کی کی جاتی ہے بیتو موثی موثی باتیں اور فطری باتیں
بیس کرعش اور فہم کا اس قدر قط ہوگیا ہے کہ جس کو دیکھواس مرض میں جتلا ہے اور عشل اور فہم کا
بیس کرعش اور فہم کا اس قدر قط ہوگیا ہے کہ جس کو دیکھواس مرض میں جتلا ہے اور عشل اور فہم کا
بھی زیادہ تصور نہیں ذیادہ تر بے فکری کا مرض ہے۔ یہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ اکثر غلطیاں بد
عقلی یا بونہ کی دجہ سے نہیں ہوتیں بلکہ ذیادہ تر بے فکری سے ہوتی ہیں اس لئے میں فکر پیدا
کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس بے فکری کے سب سیدھی سادھی بات کوالی بھی شرف ال

آ ئے تھےخود بخو دتمام ضروری ہاتیں بیان کر دیں کہ بیہنام ہے۔ بیرکام کرتا ہول۔ فلال مقام ہے آیا تین دن رہول گا۔ ان ہے میں نے پچھ بھی نہ کہا۔ رہے اور چلے گئے۔ زمانہ قیام میں بھی کوئی ایس بات نہیں کی جس میں ہے کوئی کلفت ہوتی ہرمسلمان کوایہ ہی ہونا عِاہے کہ اس ہے دوسرے کواذیت نہ ہو تکلیف نہ بہنچ مگر اس کا ''ج کل کسی کو خیال ہی نہیں -اب زبان بند کئے بیٹھے ہیں۔ بتلایئے کہاں تک تغیر نہ ہواور کہاں تک صبر کروں آخر کو کی حد بھی ہے عرض کیا کے منطی ہوئی معاف کر دیجئے ۔ فر ہ یا معاف ہے کیکن میری ہات کا جواب و یجئے۔عرض کیا اگر حضرت نے مرید بھی نہ کیا تب بھی تین دن رہوں گا۔فر مایا کہاب میں تم کومشورہ دیتا ہوں کہ وطن واپس ہو جاؤ اور چا کر خط و کتابت سے معامد طے کر ومگریہ مشورہ ہے حکم نبیں اگر س کے بعد بھی قیام کرنے کو دل جا ہے تو اجازت ہے لیکن زمانہ تیام میں ف موش مجلس میں بیٹھے رہنا ہو گا۔ مکا تبت مخاطبت کی اجازت نہ ہوگ اگریدمنظور ہوتو مجھ کو ان دونول میں ہے جس کے متعلق رائے قائم کی ہوا طلاع کر دی جائے تا کہ مجھ کو یکسوئی ہو اور دوسرے کام میں لگوں۔عرض کیا کہ قیم رکھوں گا اور مکا تبت مخاطبت کچھے نہ کروں گا۔ فرہ بااً سریہ بی اس طرح بول پڑتے تو کون سا قاضی گلا کرتا۔ آخراب بھی تو انسانوں کی طرح بول رہے ہو۔اب فکر ہے کا م لیا خود بھی پریش نی ہے بچے اور دوسرے کو بھی اذیت سے نجات ہوئی۔بس بیمیری بدا خلاقی ہے بخت گیری ہے جس پر بدنام کیا جا تا ہوں۔

# (۱۱۳)حضرت حکیم الامت رحمه الله سے متعلق ایک امریکن با دری کی رائے

ایک سسد گفتگوی فرمایا کرتم یک خلافت کے زمانہ میں معترضین حضرات تو کہتے تھے کہ انگریزوں سے ل گیا ہے اور دانش مندا نگریز یہ بچھتے تھے کہ عیس ئیت کا دیمن ہے۔ اس زمانہ میں بھائی اکبرعی مرحوم پر فالج کا مرض پڑا۔ منصوری میں علی ج کے لئے گئے تھے۔ بھائی مرحوم کے لئے گئے تھے۔ بھائی مرحوم کے لا کے میال حاملی تیار دار تھے اس ذمانہ میں ایک امریکن پادری مع اپنی جماعت کے منصوری آیا ہوا تھا اتفاق ہے اس پادری سے حاملی کی بچھ رسم ہوگئی اور کسی

سلسلہ ہے میرائھی ذکر آ گیااس نے ال تحریکات کے متعلق میرے خیالات معلوم کے اور معلوم کر کے بیرکہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیسا ئیت کا سخت دشمن ہے۔ حام علی نے کہا کہ لوگ تو اس تحریک میں شریک نہ ہونے سے عیسائیوں کے ساتھ موافق سجھتے ہیں۔ کہنے لگا کہ لوگوں کو کمیا خبر وہ سوراج کا مخالف ہے وہ اس کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں دو ندہب آباد ہیں ہندواورمسلمان اوراینے اپنے ندہب کی وجہ ہے ایک دوسرے سے تصادم رکھتے ہیں۔اس محکش کی وجہ سے ہر فدجب کا محض اسے فدجب برخی ہے قائم ہے ان میں کسی تیسرے مذہب کو قبول کی مخبائش نہیں۔عیسائی مشن ہر لاکھوں كرور ول رويبيصرف مور مايكين آج تك مندوستان ميس بورى كامياني نصيب نهيس ہوئی اورسوراج کی کوشش میں ملک کے معاملات میں ہندومسلمان ایک دوسرے کی مراعات کرے گا تو ہرایک میں ڈھیلاین پیدا ہوجادے گا اور تنیسرے ندہب کی قبول کی عنجائش نکل آئے گی اس لئے وہ مخص سوراج کی مخالفت میں عیسائیت کا سخت دشمن ہے و تکھیئے اس امریکن کی تقریر۔وہاں میرخیال اور یہاں میرخیال اوراسینے اسینے خیال ہے دونوں دشمن۔ خیر ہوں دشمن الله راضي حاہيئ سمي كى وشنى ہے كيا ضرر اور كيا كوئى بگا رُسكنا ہے یہاں تو بحمداللہ اینے بزرگوں کی وعاء کی برکت سے بیمشرب اور مذہب ہے۔

مانی نداریم غم نیج نداریم وستار عداریم غم نیج نداریم اس بی امریکن شخص نے حاد علی سے ایک اور بات بھی کہی کہ انگریزوں میں زیادہ تہذیب بیان کی کہ انگریزوں میں زیادہ تہذیب بیان کی کہ ان میں اپنا ہرکام نوکروں سے لیتے ہیں اور ہمارے یہاں زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ یہ دو بات کمی نوکروں سے لیتے ہیں اور ہمارے یہاں زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ یہ دو بات کمی جواسلام میں سب سے بہان تعلیم ہے چنا نچہ خود حضورا قدس سلی الند علیہ وسلم کا دولت خانہ میں تشریف رکھتے وقت اکثر کاموں کا خودا ہتمام فرہا تا اور احادیث میں منصوص ہے۔ حضرت سید ناعم خلفاء داشدین رضی اللہ تعالی عنہم اپنی رعایا تک کی خدمت خود کرتے تھے۔ حضرت سید ناعم فاردِق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کو اپنے زمانہ خلافت میں رعایا کی خبر گیری کی غرض سے فاردِق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شب کوا ہے زمانہ خلافت میں رعایا کی خبر گیری کی غرض سے فاردِق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شب کوا ہے زمانہ خلافت میں رعایا کی خبر گیری کی غرض سے گئرت فرمار ہے تھے۔ دیکھ کہ مدید شریف کے جنگل میں آیک تھیمہ میں کوئی مسافر کھم ابوا

ہے اور اس کی بیوی کے در در وہور ہاہے اور دہ کسی دائی کے ندہونے کی وجہ سے سخت ہریشان ے تمام لوگ مدینہ شہر کے بڑے ہوئے سورے تھاس خیال سے کہ کسی کی فیندنہ خراب ہو سی کو جگا نا پسندند فر مایا اپنی بیوی ہے جا کر کہا کہ بیقصہ ہے تم جا کر بچہ جنوا دواور بیمت طاہر کرنا کہ میں امیر المومنین کی بیوی ہوں \_غرض حضرت سیدنا عمر فاروق رضی التدعنہ نے اپنی بیوی کوہمراہ لے جا کر دائی کا کام کرایا ہیامریکن تو ابنا کام اینے ہاتھ ہے کرنے کواعلی درجہ کی تہذیب بتراتا تھا۔ یبان دوسرول کا کام اینے ہاتھ سے کرتے تھے ایک مرتبہ برقل کا ایک قاصد مدینہ کوروانہ ہوا۔ مدینہ چنج کرلوگوں سے بوچھتا ہے جس کومولا تانقل فرماتے ہیں۔ گفت کو قصر خلیفہ اے چشم تامن اسب درخت را آنجالشم توم گفتدش کہ اور اقصر نیست مرعمر راقصر جانے روشنے است دریافت کرتا ہے کہ اس وقت وہ بیں کہاں ۔لوگوں نے کہا کدا بھی یہاں پر تھے اس طرف کوتشریف لے گئے ہیں اس طرف کو چلامعلوم ہوا کہ اموال مسلمین کی تگرانی کے لئے جنگل کی طرف تنها تشریف لے گئے ہیں اس کے تعب اور حیرت کی کوئی حدندر ہی کہ عجیب معاملہ ہے

كاس كے ياس ندكوكى قلعد بن فوج ند پلٹن ند بہرہ ند چوكى ندكوا ر ندقل ندتوب ندشين كن نہ بند دق نہ تکوارا در بھروہ کیا چیز ہےا سمجنس کے اندر کہ جس ہے وہ تمام مخلوق پرحکومت کررہا ہے اور بڑے بڑے قیصر اور کسری جن کے باس اس قدر ساز وسامان کہ لاکھول جرار کرار فوجیں وہ اس ہے تر سال اورلرزال ہیں میںوچتا ہوا جنگل کی طرف چل دیا جا کردور ہے دیکھا کہ تنہا دھوپ میں پڑے سورہے ہیں۔اب جس قدر آ گے بڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ د س پر ایک ہیبت اورخوف طاری ہوتا جاتا ہے جسم میں رعشہ کی می کیفیت پیدا ہو چلی بہت اینے کو سنجال مگرنہ برداشت کرسکا بیہ وہ محف تھا کہ جو ہمیشہ شاہی دربار میں رہتا اور بڑے بڑے بر دراور جرال اور کرال اس کے ہمر کاب رہتے اس حالت سے اس کو سخت تعجب ہواا ورسمجھا کہ

ہیت حق ست ایں از خلق نیست ہستے زیں مروصا حب دلق نیست اس دا قعہ کے بیان کرنے سے غرض اس وقت بیٹھی کہ بیاسلام کی تعلیم ہے جس کو آج اعلی درجہ کی تہذیب بتلایا جاتا ہے۔ایک بزرگ کی حکایت ہے کدان کے ساتھ ایک شخص سفر میں

<u> جلے ان بزرگ نے فرمایا</u> کہ سنر کا معاملہ ہے ایک کوامیر بنانا ضروری ہے جا ہے تم خود بن جاؤیا مجھ کو بنالووہ بے جارا سمجھا کہ میر بزرگ ہیں بڑے ہیں انہیں کوامیر بنانا جاہیے۔عرض کیا کہ حضرت ہی امیر رہے۔فر مایا بہت اچھا۔سفرشروع ہو گیاا یک مقام پر پہنچ کراں شخص نے خیمہ لگانا چاہان بزرگ نے اس کوشع کیااورخودا ہے ہاتھ ہے لگانے لگے۔ یہ بولے کہ حضرت میں لگاؤں گا۔ فرمایا کہ میں امیر ہوں میری مخالفت کرنے کا کوئی تم کوچی نہیں جو میں کہوںتم اس کی مخالفت نبیس کر سکتے۔ سارے سفر میں تمام کام اپنے ہی ہاتھ ہے کئے اس کو پچھ بھی نہیں کرنے دیا وہ بے چارا بہت پچھتایا کہ واہ احچھا امیر بنایا اس سے تو میں ہی امیر بن جاتا تو احچھا ہوتا۔ حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب رحمة الله عليه كواكثر كيار بول مين سبزي لكانے كاشوق تفاكسي میں بود بینکسی میں دھنیہ کسی میں مجھ کے بود بیند میں بکری کی مینکنیں سناہے کہ زیادہ مفید ہوتی ہیں تو حصرت کو بودینہ کی کیاری کے لئے میٹکنیوں کی ضرورت تھی۔ کیاری درست کررہے تنے کہ ایک زمیندارسامنے ہے آ میے ان سے فر مائش کردی انہوں نے رعیت کے گذر بول سے منگوادیا۔مولاتا خوداینے ہاتھ ہے تو ژنو ژ کرمینگیوں کو کیاری میں ڈال رہے تھے اتنے میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمة النه علية تشريف في آئة وريافت كيا كدمولانا كياكردب ہوا در بیہ مینگنیاں کہاں ہے آئیں۔فرمایا کہ فلان فخص نے بیجوادیں فرمایا کہتم نے ظلم کی اعانت کی وہ مخص ظالم ہے زبر دی لوگوں ہے کام لیتا ہے ان کواہمی واپس کر وخودمولا تانے ٹو کری میں سب جمع کر کے اس وقت واپس کیس عمل کرنا نہ کرنا دوسری چیز ہے مگراسلام کی تو تعلیم یہی ہے كه جرحف حتى الامكان إينا كام خوداب بإتهد كر \_\_ الجمد للدير ركول كى بركت \_ ميرى مجى خودىمى عادت بے كةريب قريب سب كام اينے باتھ سے كرتا ہوں مجھى كسى كتاب كى ضرورت ہوتی ہے تو کتب خاندے خود جا کر لاتا ہوں اور خود رکھ کرآتا ہول بعض مرتبہ مولوی شبیرعلی کے مطبع ہے کتاب لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو خود جا کر لاتا ہوں اگر کوئی بہت ہی ہے تكلف فخص باس بيضا موتو كوئى كام كهدديتا مول ورندزياده اينة بى باتحد ا كرتا مول -اى سلسله من فرمایا که بیدهفرات عجیب شان کے تھا یک مرتباس مذکوروا تعد کانکس ہوا کہ حضرت مولانا محر يعقوب صاحب رحمة الله عليه حصرت مولانا محدم قاسم صاحب رحمة التدعليد برخفا

ہوئے ور نہوں نے کل کیاوہ وہ قعداس طرح ہوا کہ حصرت مورا نامحمہ قاسم صاحب رحمۃ التدعیبیہ ا یک بچہ کے ساتھ مزاح فرمار ہے تھے۔مزاح میں اس کی ٹونی اتارکرا پیغے سرپرر کھ ل۔ پچھ گونہ کا کام نھا'مولانا محمد بیحقوب صاحب نے دیکھ کرفر مایا کہ بیا مخول ہے بیٹویل کیوں اوڑھی فرہ یا کے اتنی تو جا ئز ہے کیونکہ جیا رانگل ہے بہت کم تھی کہا کہ تو پھرعوام کے لئے حریراور دیا بھی سب جائز ہوجا وے گا اوران پرلٹھ ہے کر دوڑے مویان نے حجرہ میں جا کریناہ لی۔مویانا نے معافی مانگی بات ختم ہوئی ایک اور واقعہ ایسی ہی خفگی کا یا د آیا۔مولا نار فیع ایدین صاحب مہتم مدرسہ جج کوتشریف لے گئے اور حاجی محمد عابد صاحب کو ہتمہ م سپر دکر گئے تھے ایک روزمول نامحمہ یعقوب صاحب مدرسد میں ذرا دیر ہے شریف رائے تھے دجہ پیھی کے مویا نا مرجع الخلائق تھے بہت ہے کا مخلوق کے کا سے تھے مدرسہ میں دیر ہے آنے کی وجہ یہی تھی اس پرے جی صاحب نے کہا کہ جب عقدا جارہ ٹھیرا تو اتنے دفت کی تنخواہ کئے گی۔معاملہ سے نو برانہیں ما نا گرطرز اور تعلقات خصوصیت کےخداف تھ اس لئے نا گوار ہوااور قرما یا کہ مب ہی کاٹ لواب ہم مدرسہ میں کام ہی نہ کریں گے دونوں طرف ہے گفتگو بڑھ گئی حضرت مولا نامحمرق سم صاحب نے مولا ناہے درگز رکر نے کوفر مایوان ہے بھی ناراض ہو گئے کہ جارے مخاہف کی طرف داری کی اور نا راض ہو کر معین الدین مرحوم موما نا کے بڑے بیٹے تھے ان ہے کہا کے سواری ہے آؤ ہم دیو بند نہ ر بیں گے۔موبوی ظفر احمد کے داداشخ نہال ،حمد صاحب اثر تھے انہوں نے سب سواری وا وں کومنع کردیا۔ فرہ یا کہ مجھ کوسب معلوم ہے جوس زش ہوئی ہے اتفا قانا نویتہ ہے کچھ دھو بی گدھے لے کرسودا لینے آئے تھےان کو جا کراورگدھے منگا کران پر کتابیں یاویں اورایک پر خودسوار ہو لئے اور بیٹے کوسوار کیااور نا نو تہ چل دیتے وہاں گھوڑے گدھے نظر میں سب برابر تحے۔مولا نامحد قاسم صاحب نے نانو تدجا کرمع فی جا ہی مگراس وقت غصہ تھا۔فر مایا دوجا رلفظ یا بر کے بیں اس سے کیا ہوتا ہے۔ مولانا نے تو پی سر ہے اتار کریاؤں پر ڈال دی مگرناز کے نلبہ سے وہ بھی کافی ندہوئی اس پرمواا نامحمر قاسم صاحب نے فرمایا کہ بیں اس ہے زیادہ کی کر سکتا ہوں تھوڑی دیر میں مولانا محمر معقو ب صاحب ان کی خدمت میں خود پہنیے،ور ان کے بیروں برگر گئے اور بالکل صفائی ہوگتی سب ایک کے ایک ہو گئے۔

#### (۱۱۲۷)خلوص نیت کے ثمرات

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اپنے ان حضرات اور دوسرے برزگوں کے حالات میں فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الی جماعت صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ان میں پہلی جماعت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والی تھی اس کے بعد حضرت مولا تا گنگوہی ومولا تا نا نوتوی کا طبقہ ہوا۔ ان حضرات کے واقعات معاملات محقیقات علوم مولا تا گنگوہی ومولا تا نا نوتوی کا طبقہ ہوا۔ ان حضرات کے واقعات معاملات محقیقات علوم اعمال تدین تقوی بنے مسی ہے پیتہ چاتا ہے کہ نہایت جامع مانع شان رکھتے تھے۔ جو کام ان حضرات کا ہوتا تھا محض خلوص پر منی ہوتا تھا اور حق کے لئے ہوتا تھا اور بیان حضرات کے خلوص نہوں ورنہ علومی نہیں کے تمرات ہیں کہ لاکھوں کروڑ وں مخلوق گراہی اور صفلائت جھائی ہوئی ہے۔ ایک خاص بیز مانہ خت پر آشوب زمانہ ہے جہار طرف سے فتن اور ظلمت چھائی ہوئی ہے۔ ایک خاص بات ان بزرگوں کی ہے ہے کہ ان کے ذکر میں ایک خاص برکت معلوم ہوئی ہے اور قلب بات ان بزرگوں کی ہے ہوان کا جب بھی ذکر شروع کر دیتا ہوں قطع کرنے کوئی نہیں جا ہتا۔

### (١١٥) قبول تن سے استنکاف بردی مہلک چیز ہے

# (۱۱۷) شیخ کی خدمت میں کثرت سے حاضری کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ پینے کی خدمت میں بکثر ہے اضر ہونے سے جو بات میسر ہوتی ہے وہ بات کتابیں و یکھنے سے نصیب نہیں ہوسکتیں۔ کتاب و یکھنے سے نصیب نہیں ہوسکتیں۔ کتاب و یکھنے کے منافع اور ہیں۔ آج کل لوگ ان فرقوں کو بجھتے نہیں اس کے بحائے اتباع کے ہر جگہا ہی راؤں کو دخل دیتے ہیں جوخود ایک مستقل مرض ہے جس کا لئے بجائے اتباع کے ہر جگہا ہی راؤں کو دخل دیتے ہیں جوخود ایک مستقل مرض ہے جس کا

تعلق اسی خود داری ہے ہے۔ یہ بھی شیخ بی کواطلاع کرنے سے اور اس کی بتلائی ہوئی تدابیر پھل کرنے سے جاسکتا ہے اس بی لئے اس راہ بیس قدم رکھنے سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ سی کامل کی تلاش کرے اور اس کا کامل اتباع کرے بدون اس کے اس راہ بیس برگز قدم ندر کھے ورنہ بخت خطرہ ہے۔ اسی کومول نارومی رحمة القدعلية فرہ تے ہیں۔

یر باید راہ را تنہا مرد بے قلاؤز اندریں صحرا مرد (کاا) شرف نسب کے خواص وآ ثار کی ہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرہ یا کہ جی ہاں آئ کل سے ایک نیا فتن شروع ہوا

ہے کہ شرف نب ہی کی نفی کرنے گئے۔ کہتے ہیں کہ سے کوئی چیز نہیں لیکن آگراس کے خواص
اور آٹارا کشر کلی نہیں تو اکثری تو ضرور ہیں اور سہ شاہد ہے اور ایک بات تجیب ہے کہ سے وگ ایک طرف آئے لئے اس کی کوشش ایک طرف آئے لئے اس کی کوشش ہے اگر سے کوئی چیز نہیں دوسری طرف کیوں لیکتے اور دوڑتے ہوور نہ جو اعتراض کم چراخی تا میں تھی کوئی اپنے کو صدیقی فابت کرتا اعتراض کم اوپر کرتے ہووہ بی مربو و و مربی طرف کیوں لیکتے اور دوڑتے ہوور نہ جو ہتا ہے کوئی افساری کوئی قریش کوئی فاروقی کوئی زیری کوئی عوی چراپ اعتراض کا جو جواب تم تجویز کرو گے وہی دوسری طرف سے بچھلی جائے۔ ایک مووی صدب نے صب جواب تم تجویز کرو گے وہی دوسری طرف سے بچھلی جائے۔ ایک مووی صدب نے صب نسب کی تحقیق میں ایک رسا یہ بھی لکھ ہے جو عقریب جیپ کرتی رہو ہو کے گا اس کے متعلق فرمایہ کہ درس لہ تو لکھا گیا میں نے دیکھا بھی ہے صفین میں ایک فرق تو ہوتا ہے مم کی کی فرمایہ کہ دونان ہوڑ ھے ہوان بوڑ ھے ہونے کا تو ان کاعم تازہ ہے استحضار بھی کافی ہا تھی کی سے کھی بیس گرگر بوڑ ھے جوان کا جوفرق ہو و باتی دے گا بینی عنوان فراتیز ہے۔ لکھ یہ بیشری کا اور ایک ہوتا ہے جوان کا جوفرق ہو و باتی دے گا بینی عنوان فراتیز ہے۔

(۱۱۸) متبحر کی دوشمیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ عوم کی بھی قتمیں ہیں بعض کاعلم تو طول عرضی ہوتا ہے اور بعض کاعلم تو طول عرضی ہوتا ہے اور بعض کاعم تقوی کو خاص وخل ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فر مایا تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے مہم کی شان خاص کے بہت علیہ نے ایک بار فر مایا تھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے معم کی شان خاص کے بہت

اسباب ہیں جن میں اعظم سبب تقوی ہے ایک مولوی صاحب میرے دوست ہیں۔ انہوں نے ایک مولوی صاحب میرے دوست ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے استاد سے نقل کیا کہ تبحر کی دوستمیں ہیں ایک تبحر کدواور ایک تبحر مجھلی۔ کدوتو تمام سمندر پراوپر اوپر پھر جاتا ہے گراس کواندر کی پچھ خبر نہیں اور چھلی عمل تک بہنچی ہے۔ ہے تو آج کل کے اکثر تبحر کدو تبحر ہیں۔ جن کی انظر محض سطی ہے۔

### (۱۱۹) تد وین علوم کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تدوین علوم کی ضرورت بعد کے زمانہ میں ہوئی ورندا گرحا فظاور تدین ہوتو تدوین کی پھے بھی ضرورت ندہ ہوتی ۔اس کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ ایک تو تدین پراعتا و بین کی پھے بھی ہوتو حافظ کی کی سے اندیشہ و ہول کا ہوجا تا ہے اس کے تدوین کی ضرورت ہوئی اوراب تو وہ زمانہ ہے کہ تدوین میں بھی کتر بونت اور تحریف کی جانے گئی سواس وقت تو تدوین کا درجہ و جوب سے بھی زائد ہوگیا۔

#### (۱۲۰) تھانہ بھون میں بعض روساء بردین کارنگ عالب ہونا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ ماشا واللہ اس طرف کے رئیسوں پر بھی دین بی کارنگ غالب ہے اور بیا تر ہے ہمارے حضرات کا بخلاف پورب اور اور دو وہ بنجاب کے کہ وہاں بیرنگ نہیں۔ ہال بعض جگہ ظاہری تہذیب بہت برحی ہوئی ہے جو درجہ تعذیب تک پہنچی ہوئی ہے جو درجہ تعذیب تک پنچی ہوئی ہے جو درجہ تعذیب

### (۱۲۱) ما دیات میں ترقی کا ایک نفع

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ جس قدر مادیات میں ترتی ہور ہی ہے ہم کو دین کی تحقیق میں بہت ہولت ہور ہی ہے مثلاً گرامونون ہے جو مخص جماد ہے گراس میں بامعنے آواز ببدا ہوتی ہوتی ہے تو نامدا ممال کی بیشی کے وقت ہاتھوں پیروں کا بولنا اس کے بہت قریب نظیر ہے اس سے اس وعوے کے سمجھانے میں ہم کو بڑی ہولت ہوگئی۔ منکرین کا الیمی ایجادیں کرنا ہمارے لئے محبت نامہ ہوگئی خدانے ان بی سے وہ کام لیا جس سے خود لا جواب ہو گئے گر باوجوداس کے قدرتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جوابے تجربہ میں آجائے اس کے تو قائل باوجوداس کے قال کے اس کے تو قائل

اور جوا سلام کئے گووہ ای کی نظیر ہواس ہے انکار۔

#### (۱۲۲)جہنم میں بھیجنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدمنا ظرو میں مسئلہ کی شخفیق زیادہ مہر ہوتی ہے سب و ششم ہے پچھ نفع نہیں ہوتا فلال خان صاحب نے اپنی ساری عمرای سب دششم میں ختم ّ سردی ہروفت لوگوں کو کا فر بنانے کا شغل تھا اور مجھ پر تو خاص عنایت تھی۔ تمر بحدامته مين ني ينتقام بالمثل نبيس لياالبية ان كالغلط كاراور بيدراه مونا نرم الفاظ ميس نو ہر کرتا تھا۔ یہی نمونہ ایک بی بی کوخواب میں نظر آیا وہ بی بی مجھے سے مرید ہیں۔انہوں نے مجيزَ وسكھا كه بيس نے ان خان صاحب كوخواب ميں ديكھا مجھ سے يو چھا آپ كا (ليعني ميرا) نام لے کر کہ مبھی وہاں (لعنی میرے یہاں) میرا ذکر بھی آیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے یا ہے تو کہتی نبیس آیا کہا کہ ذرا یو چھنا میر ہے متعلق کیا کہتے ہیں اور پھرخود ہی کہا کہ میں بتلا وَل كيا تهين عُلِي يون تهين مُلِي عَلَى كه برا الحياتها\_فرما يا كه خواب محوججت نهين ليكن ايك لطيف ضر رہے۔ بے جارے نے مجی بات کہی کیونکہ اس لفظ کا استعمال عرفا اکثر بچوں کے لئے الے موقع پر کیا جاتا ہے جہاں ان کی غلطی کا تو اظہار مقصود ہو گرزیادہ غیظ نہ ہوسوتعبیر میں ف ص بہی لفظ مرادنہیں بلکہ مرادیہ ہے کے نرم الفاظ میں غلطی کا اظہار کیا گیا ہے جیسے گمراہ اور گمراه کن اوراس میں بھی اکثر اس احتمال کو ظاہر کرتا رہتا ہوں کے شاید نبیت اچھی ہو۔اور می**ہ** وا تعہ ہے راہ تو تم کر رہی چکے تھے ای ہے کفر کے فتوے دیئے میں کمال جرات تھی۔حضرت شہوں امتدر نمیۃ التد علیہ ہے لے کراس دفت تک کے علماءاور اولیاءامتد پر کفر کے فتوے دیئے بیں \_معموم ہوا کہا کی رجسر بنار کھا تھا جس میں ان سب حضرات کے نام تھے اور تماش بیاکہ ان فنو وَل يرِ ناز نَهَا جِهْ نجيه ايك خواب اينا خود بيان كيا كه ميرے ہاتھ ميں دوز خ كى تنجيال ویدی گئی جیں اس کا مطلب عقلمند یہ سمجھے کہ جس کوہم جا ہیں گے کفر کا فتوی لگا کرجہنم میں جھیج ویں مگر خاہرے کہ جہنم میں بھیجنا کسی کے اختیار میں تو ہے ہیں سوائے خدا تعالی کے تو بھینی بات ہے کہاس کا بیمطلب نہیں بلکہ معنے یہ بین کہتم لوگوں کو گمراہ بنا بنا کرجہنم میں بھیج رہے ہو۔ پھر فر مایا کسان حرکتوں برسزا ہو کی ہو یا نہ ہو گی ہواس کوتو حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کیکن ا پے مسلک کی حقیقت تو میاں کو معلوم ہوگئی ہوگی جس کوخواب میں اس بی بی نے خود صاحب و اقعہ سے سنا تعجب ہے کہ اس شخص میں دین کا تو کیا تہذیب کا بھی نام ونشان ندتھا۔ آوی اگر کسی کو کا فرسمجھے تب بھی اس کی عمر کا فضل کا کمال کا کسی کا کچھ تو خیال رکھے اور حدود سے نہ گزرے گراس شخص میں اس کی عمر کا فضل کا کمال کا کسی کا کچھ تو خیال رکھے اور حدود سے نہ گرزرے مگراس شخص میں اس بات کا پہنہ بھی نہتا ہیں مغلوب الغضب شخص تھا۔

# (۱۲۳) كفركا مانى كورث

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کیڈپٹی نذیراحمد دہلوی نے جمیب بات کہی مقل بعض لوگوں نے جمیب بات کہی محقی بعض لوگوں نے ان کے دسمالہ امہات الموشین کے متعلق ان سے کہا کہ تم پرعلا و کا فتوئی گفر کا ہوگیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کوفکر نہیں کیونکہ ابھی گفر کے ہائی کورٹ سے تو تکفیر کا فتوی نہیں ہوا۔ مرادان ہی او پر کے ملفوظ والے خان صاحب ہیں ان کے وطن کو گفر کا ہائی کورٹ کہا واقعی تھیک ہما۔

#### (۱۲۴) ا کابر دیوبند کا مسلک

ایک سلسلہ گفتگویش فرمایا کہ جنب آومی جداجماعت بناتا ہے تواس کواس تم کا اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ٹوٹ نہ جائے کوئی غیر معتقدنہ ہوجائے ہمارے بزرگول نے الحمد للله مجھی اس کا اہتمام نہیں کیا ہمیشہ حق کا اظہار کیا اس پر چاہے کوئی ٹوٹ جائے یا غیر معتقد ہموجائے بھی اس کی برواہ نہیں گی۔

# (۱۲۵) قلب مسافرخانه بین

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اصل تو ہیہ کہ بلاضرورت قلب کے مشغول رہنے ہے گھراتا ہوں اس کا تحل نہیں باتی کام کی مشغول سے نہیں گھبراتا چاہے شب وروز مجھ سے فدمت لئے جائے عذر نہیں البتہ جس بات سے قلب کو مشغولی ہوا کی لیے اور ایک سکنڈ کے لئے اس کی ہرواشت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والوں سے میری کم بنتی ہے وہ بات صاف نہیں کرتے میرے قلب کو بلاوجہ مشغول رکھنا چاہتے ہیں مجھ سے اس کا تحل نہیں اس لئے کہ بال ہو جاتی ہے۔ قلب کو بلاوجہ مشغول رکھنا چاہتے ہیں مجھ سے اس کا تحل نہیں اس لئے لئے اور باوجود ہرواشت نہ ہونے کے ہی مسافر خانہ تھوڑ ابی ہے کہ سب کی اس میں کھیت ہو سکے اور باوجود ہرواشت نہ ہونے کے ہیں جس جس جس قد رضبط کرتا

ہوں یے کہنےاور بیان کرنے ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں خود برداشت کر کے دیکھنے کی چیز ہےاس وفت معلوم ہوگا کہ واقعی میں کس قد ربرداشت کرتا ہوں۔

#### (۱۲۲) امر فطری

ایک نو داردصاحب نے حاضر ہوکر اپنا تعارف کرایا اس کے بعد پچھ بہل اور پچھ نقد بطور مدینی کیا فرمایا کہ تعارف سے اتنا تو یاد آگیا کہ آپ سے پچھ علق ہے گر بے تکلفی تو نہیں اس کے بدید لینے سے معذور ہوں میرامعمول ہے کہ بدون بے تکلفی اور خاص جان بہجان کے میں ہدینے بیا شرم آتی ہے کیونکہ یہ پہتر پیل کہ نیت کیا ہے اور خلوص بھی ہے یا نہیں اس پر لوگ برامانے ہیں گرمیرایہ امرفطری ہے میں کیا کہ نیت کیا ہے اور خلوص بھی ہے یا نہیں اس پر لوگ برامانے ہیں گرمیرایہ امرفطری ہے میں کیا کروں مجبور ہول فطرت کو کیسے بدل دوں۔

### (١٢٤) احتياط كانام وجم ركھناغلط ب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئے کل تو وہ زمانہ ہے کہ احتیاط کا نام وہم رکھا گیااور محبت
کا نام دیوا گئی حتیٰ کہ اپنی جماعت کے ایک عالم صاحب نے ایک شخص کو کسی احتیاط پر بیہ کہا
کہ میں تو اشرف علی کا ساوہم ہے گویا میراوہم ضرب المثل ہوگیا میں نے من کر کہا کہ
اگراس کا نام وہم ہے تو ہم ہے ہیں کے

ما أكر قلاش وكر وبوانه ايم مست آن ساقى و آن پيانه ايم عرجب المرجب ١٣٥١ه مجلس بعدنماز ظهر يوم دوشنبه

### (۱۲۸)اہل باطل کی دلیری کی عجیب مثال

نہیں آیا خرگوش نے پینے کر بڑی بیبا کی اور دلیری سے دو بدوشیر سے گفتگو کی تا کہ اس دلیری کے سبب شیر کوشیدند ہوکہ بیدکوئی بناوٹ اور سازش ہے اس موقع برمولا نافریاتے ہیں۔

کرشکتہ آ مدن تہمت بود وز دلیری دفع ہر رہست بود وز دلیری دفع ہر رہست بود بحض دفع الله باطل میں قوت تو بحض دفع الله باطل اس لئے دلیری سے گام لیتے ہیں کہ بجھتے ہیں کہ باطل میں قوت تو بہیں اگر دلیری سے بھی کام نہ لیا تو پھر پھے بھی نہ در ہے گا۔ ایک مرتبہ ہیں شاہ جہاں پور اشیشن پر اتر اہنگا مہ ذیا دہ تھا ہر سے آ نے والوں کو روکا جاتا تھا اور پلیٹ قارم سے باہر جائے والوں کو نہ دوا ور چلے جاؤ ہیں نے جب اسباب یکہ ہیں رکھ لیا اس جائے والوں کو نہ دوا کہ ایک چھوٹا بیک میں مرکھ لیا اس میں یا دہیں پھر زیادہ گئیاں تھیں اتنی بوی رقم چھوٹر نے کو بی نہ چا ہا۔ ہیں بدون کی خاص قریعہ کے بھا تک پر پہنچا۔ گمان تھا کہ جائے نہ در یک گئی ہو گئی نہ چا ہا۔ ہی بدون کی خاص قریعہ کے بھا تک پر پہنچا۔ گمان تھا کہ جائے نہ در یک کے گئی ہو گئی نہ چا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی نہ جو دو بارہ اسباب کو دیکھا تو اسباب کے نیچے بیک رکھا تھا شب کا وقت تھا اس لئے نظر نہ آیا۔ ایکی بی و دو بارہ اسباب کو دیکھا تو اسباب کے نیچے بیک رکھا تھا شب کا وقت تھا اس لئے نظر نہ آیا۔ ایکی بی و دو بارہ اسباب کو دیکھا تو اسباب کے نیچے بیک رکھا تھا شب کا وقت تھا اس لئے نظر نہ آیا۔ ایکی بی و دو بارہ اسباب کو دیکھا تو اسباب کے نیچے بیک رکھا تھا شب کا وقت تھا اس لئے نظر نہ آیا۔ ایکی بی و دیبا کی سے بعض دفعہ الل باطل کام لیتے ہیں۔

(۱۲۹) شیخ کا ہرفن ہو تا ضروری ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تربیت واصلاح کا کام ہوائی نازک ہوتا ہواں میں ہونے کا ولی ہوتا ہواں میں ہونے میں کہا کرتا ہول کہ شخ کا ولی ہوتا ہوں کہ شخ کا ولی ہوتا ہوں کہ ونا قطب ہوتا غوت ہوتا ضروری ہیں ماہر فن ہوتا ضروری ہے بدون اس کے اصلاح اور تربیت نہیں کرسکتا پھرایک سوال پر فرمایا کہ شخ کامتی پر ہیز گار زاہد عابد ہوتا ہی ضروری نہیں ہوسے طبیب جسمانی کہ وہ خود کیسائی بد پر ہیز ہولیکن ماہر فن ہوا گرفن دان ہے اور صاذق نہیں ہیں جیسے طبیب جسمانی کہ وہ خود کیسائی بد پر ہیز ہولیکن ماہر فن ہوا گرفن دان ہے اور صاذق کے تو علاج کرسکتا ہے۔ ہاں اگر اس مہارت فن کے ساتھ شخ میں یہ چیز ہیں بھی ہوں تو اس کی تعلیم میں برکت ضرور ہوگی ور نہ فی نفسہ تربیت کے لئے ضروری نہیں آج کل جو آ ٹار کا علاج ہوتا ہیں ہوتا یہ بھی علاج ہوتا ہے ہیں ہوتا یہ بھی علاج ہوتا ہے مشائح کے یہاں بھی اور طبیبوں کے یہاں بھی اسباب کا علاج نہیں ہوتا یہ بھی عدم مہارت ہی کی دلیل ہے بہت تی با تیں اسمیں ہیں بھی وجہ ہے کہ طالب کے اندر آ دمیت عدم مہارت ہی کی دلیل ہے بہت تی با تیں اسمیں ہیں وجہ ہے کہ طالب کے اندرآ دمیت عدم مہارت ہی کی دلیل ہے بہت تی با تیں اسمیں ہیں بھی وجہ ہے کہ طالب کے اندرآ دمیت عدم مہارت ہی کی دلیل ہے بہت تی با تیں اسمیں ہیں بھی وجہ ہے کہ طالب کے اندرآ دمیت عدم مہارت ہی کی دلیل ہے بہت تی با تیں اسمیں ہیں بھی وجہ ہے کہ طالب کے اندرآ دمیت

اوران نیت نبیں پیدا ہوتی جا ہے اورسب کچھ ہوجائے ۔مولوی ظفر احد حضرت موما ناصیل احمد صاحب رحمة الله عليدسے بيعت بين ايک مرتبدانهوں نے حضرت حاجی صاحب رحمة ابند عدییہ کوخو، ب میں ویکھا حضرت ہے عرض کیا کہ حضرت وعا ،فر ماویں کہ میں صاحب نبت ہوج ؤں۔فرمایا کہتم صاحب نبعت تو ہومگر اصلاح کی ضرورت ہے اور وہ اینے ماموں ہے کراؤ۔ یہ میری طرف اشارہ تھا تب مولوی ظفر احمد نے مجھ ہے رجوع کیا۔ تو صاحب نسبت ہو جانا جدا چیز ہے اصلاح جدا چیز ہے بید دونوں چیزیں الگ الگ ہیں جن میں آج کل خلط کر رکھا ہے بیسب طریق سے بےخبری کی باتیں ہیں انتد کاشکر ہے مدتوں کے بعد فن کی تجدید ہوئی۔اور طریق روز روشن کی طرح صاف اور بے غبار ہوگیا ہر چیز اسپے درجه برنظرآ نے لگی۔ بزی بی گز بڑ مجار کھی تھی حقیقت طریق کی مستور ہو چکی تھی اس مستور ہونے کی وجہ ہے بعض کو درجہ غلو کا ہو گیا تھاا وربعض کونفرت کا اوریپا فراط تفریط محض دو کا نعرار ج ال صوفيول اور پيرول كى بدولت مواتفا جو بفضله تعالى اب اعتدال وتحقيق سے مبدل ہوگیا۔اور بیرسب حضرت حاجی صاحب رحمة اللّٰدعلیہ کے فیوض و برکات ہیں۔ان کی ہی دعا ؤں کی برکت ہے ورنہ م**یں کیا اور میری <sup>ہست</sup>ی ہی کیا اپنے پاس ندعلم وحمل ہے نہ زید اور** عبودت ۔اگراپنے پاس بچھ ہے بحض اپنے ہزرگوں کی دعا نمیں اور حق تعالیٰ کافضل ہے ان بی دو چیز ول پر تکبیہ ہے۔ یہال پر بھی اور آ گے آخرت میں بھی ان شاءاملد تعالی۔

### (۱۳۰) حضرت حاجی صاحب اور حضرت حافظ ضامن صاحب کی شان

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مرید کرنے کے متعلق اتن کا وش زختی جنتی حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھی جس کا بھیجہ یہ واکہ ساری عمر میں حافظ صاحب کے آٹھ یا سات مرید ہوئے یہ بات نہ تھی کہ لوگ مرید ہونا نہ جا ہے تھے بہت لوگ آئے تھے کیان حافظ صاحب مرید نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حافظ محمد ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب

یان کردہ ہے تھ اور ان کی عجیب عجیب باتس بیان فرمارہ سے اور بیان کے وقت ایک جوش تھا جب سب پچھ تھا گرجو بات حضرت حاجی صاحب رہمة حاجی صاحب رہمة حاجی صاحب رہمة حاجی صاحب رہمة اللہ علیہ کی دائقی صاحب رہمة اللہ علیہ کی ذات مقدس ایک تو شغل علیہ تھی دائقی اور موافق سب کے زود یک مسلم تھی اللہ علیہ کی ذات مقدس ایک تو شغل علیہ تھی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت بظاہر اصطلاحی دوسرے حضرت بظاہر اصطلاحی عالم نہ تھے گر حضرت کی طرف زیادہ تر الل علم بی گرویدہ تھے۔ پھران میں بھی ایسی ایسی مسام تھی ہے۔ پھران میں بھی ایسی ایسی مسلم اللہ علیہ ستیال جیسے حضرت مولا نا گور قاسم صاحب رحمة اللہ علیہ بستیال جیسے حضرت مولا نا گوری جرزتو حضرت میں ایسی تھی جس کو یہ حضرات ان سے لیما چاہے تھے اور دہ بات وہی آخرکو کی چرزتو حضرت میں ایسی تھی جس کو یہ حضرات ان سے لیما چاہے جے اور دہ بات وہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت فن تصوف کے جہد بھے امام سے مدتوں سے طریق مردہ بیا تھا حضرت کی برکت سے اس کی تجد میں ہوئی۔

# (۱۳۱)حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه كي حكمت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ امیر شاہ خان صاحب فرمایا کرتے ہے کہ ہم نے اپنے برزگوں کے قلب میں جتنی عظمت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی دیکھی اتئی حضرت مولانا محمد اسلمیل صاحب شہید کی نہیں دیکھی۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگوں کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب میں قدرے مداہمت تھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نبیت سے خیال ہے کہ حضرت شاہ صاحب میں قدرے مداہمت تھی طالانکہ بید خیال محض غلط ہے۔ حضرت شاہ صاحب علیم زیادہ تھے حکمت سے جواب دیتے تا واقف کو رعایت کا شبہ ہوجاتا تھا چنانچ ایک فیصی تعزید یا تا تھا اس کی عمر کا ایک حصہ تعزید کے ادب واحر ام میں گذر چکا تھاوہ تا تب ہوا گر اس کے بہاں ایک بنا ہوا تعزید تھا اس کومعدوم کرتا چا ہتا تھا گراس کی صورت بچھ میں ندا تی تھی۔ مولانا شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میرے یہاں تعزید ہے ہیں گیا کروں اور اپنی صاحب بوا گراس نظا ہری ہا اور اپنی اس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میرے یہاں تعزید ہے باس حاضر ہوا اور عرض کیا جو خیال حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا جو دہاں عرض کیا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے قرمایا کہ یہ کرو کہ اس کے بند

کھول دویاجا قوے کا ٹ ڈالواک شخص نے جا کر جا تو ہے بند کاٹ ڈالے جس ہے ہو کس کی کھر پچیاں الگ الگ ہوگئیں اس کو ایک لطیف صورت سے ختم کرا دیا پیچکیم نہ طرز تھ۔ آپ سمجھ گئے کہ ایک مدت تک اس کے قلب میں تعزیبے کی عظمت اور اوب رہ چکا ہے اہانت کی صورت پر دفعۂ تی در ندہوگا اس لئے ایک اطیف عنوان سے اس کوفن کرا دیا ہہ مذرج کا اس نا گو، رصورت کوبھی گوارا کر لے گا اور وہی بات حاصل ہو جاوے گی جوحضرت شہید رحمۃ امتد عدیہ نے فر مائی کیکن عنوان اور تدریج کا فرق تھا ایک صحف کے پاس حضورا قدس صلی ابتد علیہ وسلم کے نا مز دایک کاغذی تصویر تھی جس کور کھٹا جائز نہ مجھتا تھاوہ حضرت شہید صاحب رحمة القدعنيه كے ياس حاضر ہوا اور عرض كيا كه حضوركى نامز دميرے ياس ايك تصوير ہے اس كو میں کیا کروں۔شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کرتا کیا توڑ بھوڑ وے تصویر کی کوئی حرمت نبیں اس کی ہمت نہ ہوئی وہاں سے میخص حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمة املد عدیہ کے پاس حاضر ہوا اور وہی عرض کیا جو وہاں کیا تھا حضرت شاہ صاحب نے فر ہایا کہ وہ ج ندار ہے یا ہے جان - عرض کیا ہے جان - فرمایا کہ جب صاحب تصویر ہے جان ہو گئے تھے آ بے کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا تھا۔عرض کیا کے نسل وکفن دے کروفن کر دیا گیا تھا۔ فر ما یہ تم بھی ایب ہی کر واس تصویر کوخوب گلاب اور مشک وعنبر سے ٹل مل کرغسل وواور ایک فیمتی کپڑے میں لپیٹ کرایسی جگہ دفن کر دو جہاں کسی کا پیرنہ پڑے۔ بات ایک ہی تھی صرف عنوان کا فرق ہے۔ شاہ صاحب حکیم تھے۔ کیا اس کو مداہنت کہتے ہیں اور حضرت شہید صاحب رحمة الله عديه بربهنة شمشير يتقعه آخردين مين جرنيلوں اور كرنيلوں كى بھى تو ضرورت ہے۔ بھی ہرایک کی جداشان سبحان اللہ سب حضرات ہے دین کی خوب اشاعت ہوئی۔ ٨ر جب المرجب ١٣٥١ هجلس بعدنما زظهر يوم سه ثننبه

# (۱۳۲) تعلیم یافته حضرت کا فساد وعقیده

ایک نوعمر نو وارد نے حاضر ہوکر حضرت والا سے مصافحہ کیا بعد مصافحہ دریافت فرہ یا کہ کہاں ہے آنا ہواا ورکس غرض ہے۔عرض کیا کہ بنگال میں فلاں مقام ہے وہاں سے حاضر ہوااور آنے کی غرض تخصیل علم ہے دریافت فرمایا کہ وطن ہی میں رہ کرکیوں نہیں پڑھا۔عرض

كيا كه دوسال مصلسل بمار مول آب سے ايك تعويذ بھى منگايا تھااس سے بھى كوكى نفع نه ہوا۔ فرمایا کدالی بیاری کی حالت میں سفر کرنا اور پردلیں میں رہنا یا لکل مصلحت کے خلاف ہے اور جوسبب عدم تعلیم کا وطن کے متعلق بیان کر دہے ہووہ تو یہاں پر بھی ہے لیعنی بیاری تو یہاں ہی کس طرح پڑھ سکتے ہو۔عرض کیا مجھ پرجن کا اثر ہے۔فرمایا کہ یہ میں نہیں ہو چھتا کہ جن کا اثر ہے یا انسان کا میں نے جوسوال کیا ہے کیا اس کوتم نے سنانہیں ۔عرض کیا کہ س لیا۔دریافت فرمایا تو کیا بیمیری بات کا جواب ہوا۔ میں یہ بوجیدر ماہوں کہ جبتم کو باری ہے جس کی وجہ سے وطن میں نہیں پڑھ سکے تو یہاں پر کیسے پڑھ سکتے ہو۔ ارے بھائی بہتو موٹی بات ہے کہ جو چیز وطن میں رہ کر تعلیم کو مانع رہی وہ یہاں پر بھی موجود ہے پھریہاں پر س طرح پڑھو مے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری دفعہ کے دریا فٹ فر مانے پرعرض کیا کہ یباں پررہ کر پڑھاوں گا۔فر مایا کہ اس کوتو ہو جھے رہا ہوں کہ جب وطن میں بیاری تعلیم کی مانع ر بی یہاں کیوں مانع نہ ہوگی کیا ہے بیاری تعلیم یافتہ ہے کیا میری بات کو بچھتے نہیں۔عرض کیا مسجحتا ہوں۔فرمایا سجھتے ہوتو جواب دو۔اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔فرمایا کہ بھائی اتن دور ے علالت کی حالت میں سفر کیا۔ سفر کی کلفتیں برداشت کیں۔ رو پی خرج کیا۔ کمر چھوڑا عزيزوا قارب سے مفارفت ہوئی جومقد مات تھے اور بات کا جواب بھی ندار و جومقعود ہے ال طرح کیے کام طبے گا۔ دیکھوسرائے میں لوگ جا کرتھبرتے ہیں بھیارہ اپنی سلی کرلیتا ہے جب تھہرا تا ہے کیا ہمیں اتنا بھی حق نہیں کہ نو وار د کو تھہرا کمیں تو پہلے اپنا اطمینان تو کرلیں محر بجائے اطمینان دلانے کے پریشان کردہے ہو۔ کوئی یہاں آ کراور رہ کررنگ دیکھے کہ آنے والے کیا کرتے ہیں۔ اپنا کام چھوڑ کر یو چھتا ہوں جواب نہیں ملتا میں بت تو ہوں نہیں جس کوحس ہی نہیں ہوتا آخرانسان ہوں قلب پراٹر ہوتا ہی ہے کہ میں ان کےمصالح کی اس فقدر رعایت کروں اور بیمیرے سوال کو بھی لقو مجھیں جواب ہی ندار وصاحب ہیہ میری بدا خلاقی ہے اگران کا غلام بن جاؤں تب خوش اخلاق بنوں۔ارے بھائی کچھ میرے سوال کا جواب دیتے ہو مانہیں یہی جواب دیدو کہ میں کوئی جواب دینانہیں جا ہتا ہے بھی ایک جواب ہے تا کہ میں یکسو ہوکراینے کام میں مشغول ہوں۔اب کہاں تک تمہارے ساتھ جیٹھا

ہو، ایک ہی بات کو کھرل کئے جا وُل حمہیں تو صرف یہی کام ہے اور جھے کو اور بھی کام ہیں۔ عرض کیا کہ یہاں کے دہنے کی برکت ہے میری بیاری جاتی رہے گی۔فر مایا ہو وَاتَّھو یہاں ہےتم میں عقل اور فہم کا نام تک نہیں باہر جا کر بیٹھو پڑھنے کیا آئے تھے ستائے آئے تھے جو کتابیں پڑھ چکے ہوان میں بھی یہی تور برسار کھا ہوگا۔ پھر عاضرین ہے فر ہایا کہ کس قدر غدط عقیدہ ہے کہ بہال پر رہنے کی برکت ہے بیار ندر ہول گا۔اب اگر اس پر خاموش رہت ہوں تو گویا ایک تشم کا وعدہ ہے کہ ہال تم رہو بیاری جاتی رہے گی۔کل کوخدانخواستہ بیاری نہ تنی یا در برده گنی تویه کینے کو ہوجادے گا کے صاحب میں نے تو اپنا خیال ای وقت خاہر کر دیو تفا آپ نے اس پر کچھ بھی نہ فرمایا تھا۔ بس بیتو آ زاد رہے اور ہم مجرم۔ کیا برکت کا میہ مطب ہے کہ کوئی بہاری نہ ہوا کرے یا ہوا کرے تو احیصا ہو جایا کرے اگر اس ہی برکت ہے تو میں خود کیوں بیار ہوجا تا ہوں۔ یا ہاورلوگ جومیرے یاس خانقاہ میں رہتے ہیں ہے کیوں نیار ہوتے ہیں اوراگر ہوتے ہیں تو یہاں کی برکت ہے اجھے کیول نبیں ہوجاتے بیہ برکت دوسروں ہی کوچیئتی پھرتی ہے اپنی برکت خودا پنے کامنہیں آتی کیا براعقیدہ ہے جو مفاسد ہے برہے۔ ہوگوں کے عقا کد تک درست نہیں رہے۔ تو حید کا صرف نام ہی رہ گیا کیکن اس کا نورلوگوں کے قلوب ہے مٹا جا تا ہے ۔ لکھے پڑھے لوگ ایک لغویات اورخرا فات میں مبترا میں۔اگر دوسری جگہ یہی بات کہی جاتی تو بڑے خوش ہوتے کہ بڑا ہی کوئی پختہ عقیدہ کے کرآیا ہے۔ مدح کی جاتی صدآ فرین اور مرحبا کے نعرے بلند ہوجاتے ہیں یہاں پر سے گت بن۔الحمد متدیباں پر ہر چیز اپن حد پر ہے۔غلو کے پریبال فینچ کر دیے جاتے ہیں برکت کی کی قدر کی ہے کہ بیمار نہ ہوا کریں یا بیمار ہوں تو انتھے ہو جایا کریں برکت کا مطلب تو یے ہے کہ اللہ کا نام پوجھویں بتلا دول تم اس کا تام لوبیہ ہے برکت کی چیز ۔ بیاری ہے اچھا ہو جانا یا پی رند ہو نا ہر کت کی تعریف آج ہی تی ہے طالب علم ہیں کتا ہیں پڑھتے ہیں اور ابھی تک عقائد درست نہیں۔حضرات اغیاعلیہم السلام بیار ہوئے ان کے اصحاب بیار ہوئے اب ایں کون برکت وال ہے کہ جس کی برکت ہے کوئی بیار نہ ہو۔ فسادا عققاد کا نام خوش اعتقادی رکھ ہے۔ جہات کی بھی کوئی حد ہے میں تو ضروری سوالات پرمجبور ہول اس کئے کہ میں بعل

بات ہے کہ نئے آنے والے ہے جی چاہتا ہے کہ معلوم ہو کہ کون ہیں کہاں ہے آئے کس غرض ہے آئے دوسرے عقلاً اس لئے بھی کہا گر کوئی کام میرے قابل ہے تو اس کو بجالا وس گر بعضے بزرگ اول تو جواب ہی نہیں دیتے بت سمجھتے ہیں۔ اگر جواب دیتے بھی ہیں تو پہ خرافات ہا تکتے ہیں جس سے خواہ تخواہ تخواہ تغیر ہوتا ہے صبر بھی کرتا ہوں گراس کی بھی ایک حد ہے۔ اساساں کی سے مدیجا ہے۔ مہد

#### (۱۳۳) بیعت میں عجلت مناسب نہیں

فرمایا کدایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ جھے کوعرصہ ہے حضرت والا ہے بیعت کا اشتیاق تھا مگرا تفاق ہے فلال مولا نا شاہ صاحب ہے ملا قات ہوگئی ان ہے بیعت ہوگیا۔ ممراب بھی رحجان آپ ہی کی طرف ہے۔اس پر فر مایا کہ یہ نتیجہ ہے جلدی بیعت ہونے کا۔ اگران شاہ صاحب کواس کی خبر ہو کہ میرے مرید کا دوسری طرف خیال ہے تو ان کوکس قدر رنج ہو۔اس طرح بیعت کرنے میں بیخرابیاں ہیں۔اب وہ حضرات جو مجھ کومشورہ دیتے ہیں کہاس قدر کا وش کی کوئی ضرورت ہے اور میر نے کھود کرنے کو وہم سے تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت پرلانے کو بداخلاقی اور بخت گیری سجھتے ہیں اس کا فیصلہ کریں۔ بھلا بیں ان تجربات کود وسرول کے کہنے ہے کس طرح مٹادوں۔ ویکھ لیجئے بیا ج کل کے طالب ہیں۔ بھلا کوئی ال مخف ہے پوچھے کہ کیا شاہ صباحب نے کہا تھا کہ تو مرید ہوجاا پی خوش ہے تو مرید ہوااور پھر میر کت میں ان بے ہود وں کی نبضیں پہچا تنا ہوں۔ یہاں پر میہ یا تنس بحمہ اللہ ہیں چکتیں اور بوں بشر ہوں غلطی کا ہونا مجھ ہے بھی ممکن ہے مگر کم ۔ میں اول پر کھتا ہوں جس ہے اکثر یر کھے ہوئے کھوٹے ہی نکلتے ہیں اور اللہ نغانی مد دفر ماتے ہیں کہ جس کے ساتھ جومعاملہ اور برتاؤ کیا جاتا ہے اکثر تجربہ سے بعد میں میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ ای کا اہل ہوتا ہے۔ اس لئے میرامعمول ہے کہ جب تک کسی کے طلب صادق اور خلوص کامل پراعتا و نہ ہوجائے اس ونت تک اس کو بیعت نہیں کرتا باتی اجتہادی غلطی کا ہوجا تا ہروفت ممکن ہے۔

(۱۳۴) بیعت کی تاخیر میں جمله مصالح کی رعایت

ا یک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کسی پراعتراض کر دینا تو آسان ہے مگر

میرے یہاں بار ہائے تج بول کے بعد قواعد مرتب ہوئے ہیں اس لئے ان پر واقعی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں لیکن آنے والے ان کی پابندی ہے تھبراتے ہیں۔ گر بر کرنا جاہتے ہیں۔ میں چینے ہیں ویتااس پرخفاہوکر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کر بدنام کرتے ہیں ان سے نا تمام روایت من کر سننے والے اعتراض کرتے ہیں۔اب پیر بیعت ہی کا معامد ہے اس میں میرے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ میں بقیل ہے کا منبیں لیتااس کوختی پرمحمول کرتے ہیں کہ پیختی ہے کہ فور اُبیعت نہ کیا جائے جس میں تمام مصالح کی رعایت ہے یا پیخی ہے کہ فور اُبیعت کر لیاج ئے اورکسی مصلحت کی رعایت نہ کی جاوے۔حضرت میاصلاح اور تربیت کا کام ہے۔ کام کرنے والے بی پر گذرتی ہے جوگذرتی ہے دوسروں کو کیا خبر کہاس کو کیا کیا زختیں اور اذیتیں سہٰی پڑتی ہیں جن حضرات کومیرے طرز پراعتراض ہے وہ یہاں پر رہ کر دیکھیں اور فیصله کریں ایک طرف ہے سنائے بیان پر فیصلہ کر دینا کونساانصاف ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل فالم کی سب اعانت کرتے ہیں مظلوم کی کسی کو پروائبیں ہوتی کداس پر کیاظلم کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ذرای بات پراس قدر چیخ پکاراوراس قدرشوروغل کیا جاتا ہے۔ مگر دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کے سوئی چبھودی جائے تو ذراہی می تو ہوتی ہے پھر کیوں چیخ پکار ہوتی ہے۔

### (۱۳۵) فضول اورعبث امورے ہمیشہ اجتناب کی ضرورت

ایک صاحب کی غلطی پر جومقیم خانقاہ تھے بل نمازعصر مواخذہ فر مایا اور تنبیہ فرہ تے ہوئے
اس کے تدارک کی تدبیر بتلائی۔ پھر بعد نمازعصر دعاء سے فراغ کے بعد مصلی ہی پرتشریف
رکھتے ہوئے تمام تقیمین خانقاہ کو تھیر نے کا تکم دیا اور سب کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ جتنے لوگ
میر نے تعلق کی وجہ سے خانقاہ میں رہنے والے ہیں وہ غور سے من لیس کہ میرے باس ہر تم میر کے لوگ آتے ہیں اس میں غریب امیر رئیس نواب سب ہی طرح کے ہوتے ہیں تم کو اجزت نہیں کہ تم کسی ہے بھی تعلق پیدا کر ویا بات چیت کرو تم ہارے ایسا کرنے سے فرض کا شبہ وتا ہے۔ میر سے اصول اور قواعد و مصلحت سب بر با دہوتے ہیں۔ شرم اور غیرت نہیں آتی شبہ وتا ہے۔ میر سے اول کو مذبھی نہ لگاؤں اور تم ان کی چا بلوسیاں کرو۔ حیاجاتی رہی۔ اس طرز

ہے تو ناوا تف کوشیہ ہوسکتا ہے کہ جماعت کی ملی بھگت ہے کہ بینخ تو کہرا بن برتے نا کہ استغناء طاہر ہواور مریدین الجھانے کی کوشش اور سعی کریں تا کہ شکار بھی ند نکلے س قدر غیرت کی بات ہے تہاری توبیشان ہونا جا ہے کہ اگر کوئی نواب یا بادشاہ بھی آئے تواس کومندندلگاؤنداس سے کوئی نفع حاصل کروتم و مکھتے نہیں ہو میں خود آنے والوں سے اپنی ظاہری تعظیم و تکریم تک نہیں جا بتا چہ جائے دوسرے منافع نہ کہ آئے والے تبہاری اغراض بوری کریں تمہاری برسش کریں۔ میتو دکا ندار پیروں کے یہاں کے معاملات ہیں کہ پیرکا در بارا لگ خلفا و کا در بارا لگ مصاحبين كا دربارا لك غدام كا دربارا لگ-ايك ايك جكه مين جارجار دربار-الحمدللد مجه كوان باتوں سے طبعی نفرت ہے تم کوتو یہ جا ہے کہ اگرتم سے خود بھی کوئی بات کرنا جا ہے صاف کہدو کہ ہم کوئس سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔اگر بات کرنا ہی ہے تو پہلے وہاں سے اجازت حاصل کر لیجئے۔خلاصہ بیہ کہ یہاں پرآنے والوں ہے کی تعلق پیدا کرنا یا معاملہ کرناوہ عاہد دی اور محبت کا ہو یالین دین کا ہو بدون میری اجازت کے حاصل کئے کوئی صاحب نہ كريں أكركسى نے اس كے خلاف كيا خانقاہ ہے عليحدہ كردوں گا۔ بال جن لوگوں كے تعلق كى بناء پرمیراتعلق نہ ہویا خانقاہ میں آنے ہے جل کے تعلقات ہوں وواس قاعدہ ہے مشنی ہیں۔ میں ظلم ہیں کرتا۔ الحمد ملت عدل ہے کام لیتا ہوں۔ افسوس جھے کوذر بعید بناتے ہوا غراض کا تمہاری غیرت جاتی رہی بیتو کھلاشرک ہے کہ آئے تو دین کے داسطے اور دین کے طالب ہو کر پھراس میں دنیا کوٹھونستے ہو۔اللہ اکبر ہاو جودان سخت اصول اور قواعد کے بیرحالت ہے۔اگریہ قواعد بھی نہ ہوتے تو خدامعلوم کیا حشر ہوتا اس بی ہے دوسرے مشائخ کے یہاں کی حالت کا انداز ہ ہو سکتا ہے۔ جہاں قواعد ہی نہیں کہ لوگ کس قدر گڑ بڑ کرتے ہوں گے۔ میں توبیہ کہتا ہوں کہ جس کام کوآئے ہواس میں مشغول رہوکس ہے تم کوغرض کیا کوئی آئے کوئی جائے تم کون کیا تم کومیں نے وکیل بنایا ہے۔ اس طرز میں بے انتہاء مفاسد ہیں۔

تمام کیا دھراسب خاک میں ل جائے گا کتنے غضب اورظلم کی بات ہے کہ میں تو دور سے د ہتا بتلاؤں۔ بدون ہے نکلفی اور خاص جان پہچان کے نذرانداور ہریہ تک بھی ندلوں کوئی ذرا اصول کے خلاف بات یا کام کرے خانقاہ سے نکال باہر کروں اور یہ یہاں کے رہنے والے مزاج پرسیاں کریں۔ دوستیاں ہیدا کریں پہ تعلقات خود ہی فی نفسہ الیمی چیزیں ہیں کہ ان میں پڑنے والا بھی کامیاب نہیں ہوتا پریشان اور محروم ہی رہتا ہے نہ کہ جب وین کو اس کا ذ ربعه بنایا جاوے۔اور میں تعلقات واجبہادرضروریہ کومنع نہیں کرتا۔تعلقات غیرضروریہ کومنع کرتا ہوں۔اور میں وثوق ہے کہتا ہوں کہ اگر کوئی راحت اور آ رام کی زندگی بسر کرنا جائے ق میرا مسلک ،ورمشرب اختیار کرے اور وہ ترک تعلقات اور فناء تجویزات ہے یعنی ترک تعلقات غیرضرور بید گرلوگوں کو چین ہے میتھے ہوئے خوا مخواہ ایسی ہی سوجھتی ہیں کہ س ے دوئ کرلی اس سے جان بیجیان نکال لی۔اس سے تعلقات پیدا کر لئے۔معلوم بھی ہے کہ اس راہ میں میرچیزیں سخت راہزن ہیں اور فضول اور عبث سے بمیشدا جتناب کی ضرورت ہے۔ اس تقریر کے متعلق ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیر کت تو ایک صاحب کی تھی تگر میں نے کان سب کے کھول دیے ہیں تا کہ آئندہ کسی ہے ایک حرکت نہ ہو اوروہ بات یکھی کہایک صاحب جج ہے آئے ان سے ان بزرگ نے بیسوال کیا کہ آ ہے ، چھ تبرک بھی لہ نے ہیں اور ایک صاحب رخصت ہورے تھے انہوں نے مجلس ہے اٹھ کر باہر ہ کران ہے مصافحہ کیا۔اب بہ بات بظاہر تو ؤرائ معلوم و تی ہے لیکن اگراس کی حقیقت پر خور کیاجائے تواس کے معنی میہ ہیں کہ ہم کو بھی دواور آج کل کے عرف میں اس قتم کا استف رسوں ای کامرادف ہے۔اب کی کا جی جانے جانے جانے جاتے ہا ہے: اگر ندد ہے گا تو مجتوب ہوگا اوراس خیال سے کلفت ہوگی کہ ذرا ساسوال کیا تھا ہیں یورانہ کرسکا۔ میریمیمکن ہے کہ تیمرک نہ ما ما ہوتو اس صورت میں بد کہتے ہوئے کہ میں لا مانہیں اپن طرف بخل کے انتساب کا شبہ ہوتا ہے۔غرض ایب سوال مفاسد کی پڑیا ہے اور بیآئے والے صاحب تو مخلص بیں اور اپنے ہی ہیں گر جب ن حرکات کا سلسلہ جاری ہو جاوے گا تو بالکل اجنبی حضرات بھی آئے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی نوبت پہنچ جاتی بھرالنداب درداز ہبند ہو گیا اول قریباں کے رہے والے اللہ کے فضل سے سب ہی مختاط بیں لیکن میں سب احتیاط اسی وقت تک ہے جب تک اس کی د کیجہ بھال بھی ہوتی رہے البتہ رسوخ کے بعد پھرضرورت نبیں رہتی پھر تو خود ہی اليي ما تو پر چي ب اور شرمندگي اورغيرت قلب ميل پيدا بوجاتي ہے اور يہال پرتو ان با تو ل پردوک ٹوک بھی ہے اور جگہوں میں تو دہ دردہ معامد ہے۔ پیرا لگ اختصے ہیں۔ مریدالگ۔
خادم الگ سفارتی الگ خانقا ہیں کیا ہیں کچہری بنار بھی ہیں جیسے وہاں رخووں کا بازارگرم ہے
کہ حاکم الگ لیتا ہے۔ پیش کارا لگ اردلی الگ سب کے حق بندھے ہوئے ہیں ایسے بی
آ ج کل رکی اور دکا ندار پیروں کے یہاں خانقا ہیں ہیں سب کے حقوق اور نذرا نے بندھے
ہوئے ہیں۔ بعض کے یہاں تو رجشر ہیں جن میں وصول اور باقی کے خانے ہیں۔ با قاعدہ
وصول ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ کی مال گذاری یا زمیندار کی باقی وصول ہوتی ہے ہیں تو بھرائقہ
وصول ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ کی مال گذاری یا زمیندار کی باقی وصول ہوتی ہے ہیں تو بھرائقہ
وشوار ہے کہ نیت کیا ہے اور خوص سے دے رہا ہے یا نہیں اس لئے خصوصاً تعلق کواس کا قائم
مقام قرار دیدیا ہے۔ جیسے سفر میں قصر کی اصل علت مشقت ہے لیکن اس کی بچپان اور اس کا
معیار مشکل تھا اس لئے سفر کواس کے قائم مقام کر دیا گیا ایسے ہی ہدیہ من خلوص نیت کا معیار
معلوم ہو نا مشکل تھا ہیں نے خصوصیت کی جان بیچان کواس کا قائم مقام کر دیا ہے۔

#### (۱۳۲) نیچریت کی نحوست

اور حضرت مولانا رشیداحمرصاحب ہے بعد سلام مسنون میری جانب ہے عرض کرو کہ س وفت مسلمانوں کی حالت دن بدن تنزل کی طرف جار ہی ہےان کے مقابل دوسری قومیں غیرمسم ترتی کرری ہیں اس چیز کو پیش نظرر کھتے ہوئے میں نے ایک کا کج کی بنیا دانگریزی تعلیم کے بئے ڈالی ہےاگر آپ بھی اس میں شرکت فرماویں اور ہاتھ بٹ کیں تو بہت جہد کا میا بی حاصل ہو جادے۔ میے مصاحب بیر جی محمد عارف صاحب انہیں والے تھے۔ میہ مص حب گنگوہ حاضر ہوئے حضرت سے عرض کیا کہ وہ مرسید کے بھیجے ہوئے ہیں اور حضرت ہے سرسید کا سرام اور بیام عرض کرنا جائے ہیں حضرت نے ا جازت دی انہول نے سرسید کا بیام حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں مسلمانوں کی بہبود کے لئے ایک کالج کی بنیاد ڈال رہا ہوں اگر آپ ہمی اس میں شرکت فرمالیں اور ہاتھ بٹالیں تو بہت جید كامياني كى صورت بيدا ہو جائے گى حضرت نے بيام س كرفر مايا كدميرى توسى رى عمر قال ابتدوقال رسول ابتدبیں گذری ہے جھے کوان چیز وں میں زیادہ تجر بنہیں ہاں مولا نامحمہ تاسم صاحب کوان چیزوں میں زیادہ بصیرت ہےان سے اس کو بیان سیجئے وہ اگر شرکت کوقبول فر مالیں گے تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بات ابھی فتم نہ ہونے یا کی تھی کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے آ کر فرمایا که السلام ملیکم بید حضرت کی تشریف آ وری اتفاقی تھی ۔ پیر جی صاحب نے سرسید کا پیام ان کو پہنچا یا حضرت مواا نائے من کرفر مایا کہ پیر جی صاحب تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ایک تو وہ مخص ہے کہ جس کی نبیت تو ، چھی ہے مگر عقل منہیں۔ اورا کیک وہ مخص ہے اس میں عقل ہے گر نیت احجمی نہیں ۔ اورا یک وہ مخص ہے کہ اس کی نہ نبیت اچھی نہ عقل ہتو بیتو میں نہیں کہدسکتا کہ مرسید کی نبیت اچھی نہیں کیا خبر ہے سکن بہضر ورکہوں گا کہ ان کوعفل کا فی نہیں اس لئے کہ جس زینہ ہے وہ مسلمانوں کومعراج تر تی پرے جانا جا بت ہے وہی سبب ان کے تنزل کا ہوگا اور وہی سبب تباہی اور ہر با دی کا ہے گا۔ پیر جی صاحب نے عرض کیا کہ جس چیز کی تمی حضرت نے سرسید میں فر مائی ہے اس کو بورا کرنے کے لئے تو آپ حضرات کےشرکت کی ضرورت ہے تا کہ یہ کمی پوری ہوکر کام انبی م کوپہنچ جائے بیاا ہواہ تھا کہ غیر عارف اس کا جواب دیے نہیں سکتا تھا گھر حضرت مولہ نانے فی البدیہ فرمایا کہ جی ہاں میتوضیح ہے لیکن جس مشم کا بانی کسی چیز کی بنیاد

والنا ہے اس کے جذبات اور نیت کے آٹاراس چیز میں پیوست ہوجاتے ہیں اور اس سے منفک نہیں ہوتے اور اس شخص کے تعلق رہجے ہوئے اس بناء کی اصلاح صرف مشکل ہی منفک نہیں بلکہ عاد ہ تھاں ہے اور اس کی الہی مثال ہے کہ جسے ایک تلخ درخت ہویا جاوے اور ایک مثال ہے کہ جسے ایک بڑھی ہوئے کہ اس کو بیٹے ہوئے اس شربت کا منکا ویکر اس کی جڑ میں بھلا کرعرض کیا جائے کہ اس کو بیٹے ہوئے اس شربت سے سینچا کر وگر جس وقت وہ درخت برگ و بار پھول پھل لائے گا سب تلخ ہوئے ای طرح یہاں بھی کسی عالم اور ہزرگ کوشریک کر کے اس کی کو پورا کرنے کی ہوئے ای طرح یہاں بھی کسی عالم اور ہزرگ کوشریک کر کے اس کی کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے تا ہو یہا ہو جا کیں۔ چنا نچر تحریک خلافت کے ذمانہ میں جب بدلوگ علی اس کے گرد کا نے آٹار پیدا ہو جا کیں۔ چنا نچر تحریک خلافت کے ذمانہ میں جب بدلوگ علی گڑھ پنچ اور جلسے قرار دیا تو بھی کہا کہ بیسب نقصانات اس کا لی کی اور اس کی تعلیمات کی بدولت مسلمانوں کو پنچ اس نے ہندوستان میں انگر بزیت عیسائیت و ہریت پھیلائی۔ یہ کہنے والے بڑے پر سے لیڈر مسلمانوں کو پنچ اس نے مسلمان میں انگر بزیت عیسائیت و ہریت پھیلائی۔ یہ کہنے والے بڑے پر سے بیس برس مسلمان میں گر ہے ہوئے اور تارے ایک ہمرے ہی بات اس کی بنیاد پڑنے کے سیس بیس کی بنیاد پڑنے کے بیس برس کے تجربہ کے بعد اس بات کو سمجھ اور تارے دایک ہمرے بھی بات اس کی بنیاد پڑنے کے وقت کہ ہے گا ہے تھے کہاں کے بینائ کہوں گے۔

مصراور غیرمبصر میں بہی تو فرق ہوتا ہے اس لئے ناتھی کا کامل کوا ہے پر قیاس کر ناسخت
جہل ہے ایک شخص کی فراست اور عقل میں نور ہے دوسر سے ہیں نہیں اور وہ نور طاعت کا ہے
اس حالت میں کسی کوا ہے پر قیاس نہ کر ناچا ہے اس کومولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
کار پا کان راقیاس از خود گیر گرچہ مائد درنوشتن شیر و شیر
یہی معیار میرے ذبین میں تھا جس پر میں نے ان تحریکات کی حقیقت کو ہم تھا بھے کو کتا ہیں
د کیھنے کی کلفت نہیں ہوتی ۔ بحد اللہ تعالی اپنے ہزرگوں سے ضروری ضروری میا تمیں کا نوں میں
ہرٹو چک ہیں ان کی بدولت میں زائد از ضرورت کتا ہول سے مستغنی ہوں۔ وہاں تو سرسید کے
متعلق بی فرمایا میا تھا کہ تین تھی کے لوگ ہوتے ہیں ایک دہ شخص ہے کہ جس کی نیت تو اچھی
ہے مرعقل نہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس میں عقل ہے لیکن نیت اچھی تہیں۔ اور ایک وہ شخص

ہے جس کی نہ نیت اچھی نہ اس میں عقل تو میں نے اس سے استدلال کرلیے کی دور جانا نہیں بڑا کہ اس تحریک ایک طاغوت ہے جس کی نہ نیت اچھی نہ اس میں عقل ۔ اور مزید برآل نہ دین ۔ یہ بینوں صفتوں ہے موصوف ہے پھر خیر کہاں جس شخص میں صرف ایک جیز کی کئی تھی بیدی عقل س کے ثمر اے کاتم کوخودا قرار ہے گو پچاس برس کے بعد بی ہی اور جس شخص کے اندر متیوں چیزوں چیزوں کی مواس کی نموست کا کس طرح انکار کرو گے چن نچہ تجربہ سے یہ بھی اندر متیوں چیزوں کی کہوں سے جس شرکت کی سب بی پر برااٹر ہوال ہا ش ءالقد۔

(۱۳۷۷)انگریز ی تعلیم کا خلاصه

#### (۱۳۸) بظاہر دیندارفساق سے بدتر ہے

ایک صاحب نے ایک صاحب کی حالت بیان کی کہ بڑا چوغہ بڑا تک مہ بڑے بڑے وانوں کی تعبیج ہے مگر معاملات بیجد گندے ہیں حقوق العباد تک کی فکرنہیں۔فرمایا کہ ایسے و بندار سے فاسق فی جرا تیجا جو تھلم کھلافسق و فجو رکرتا ہے اس سے دوسروں کوتو دھوکانہیں ہوتا اورا یہ مختص ہے دھوکا بہوتا ہے جائی نے خوب فرمایا ہے۔

گنه آمرز راندان قدح خوار بطاعت گیر بیران ریا کار (۱۳۹)ایمان کی شاصیت

ایک سسید گفتگو میں فرمایا کہ بیا بمان ہی کی خاصیت ہے کہ موس میں رحم کرم عفو ر وا داری شجاعت حوصلہ ہوتا ہے چونکہ دوسری غیرمسلم اقوام میں ایمان نہیں اس سے ان میں یہ چیزیں بھی نہیں اکثر تجر بات واقعات مشاہدات اس کے شہد ہیں خصوصاً ہندوؤں کو دیکھیے سیجئے کہ کس قدر بے در داور کم حوصد قوم ہے جہاں کہیں موقع ملامسنی نوں کے سرتھ ہے رحمی کا برتاؤ کیا بزاروں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا ذرارحم نہیں آیا اور باوجوداس کے دوسروں پر الزام بے رحی کالگاتے ہیں ان آریوں ہی کو و مکھ کیجئے اسلام پر تو معترض ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا اورخو درات دنشمشیر چلارہے ہیں ۔مسلمانوں کی جہاں کمزوری اور قلت دیکھتے میں وہاں ہزاروں کی جمعیت جمع ہوکران کولل و غارت کر دیتے ہیں اس کوکو کی وحشیا نہ حرکت نہیں کہتا ہاں مسلمان اگر کہیں انتقام میں بھی پچھ کرتے ہیں تو تمام ملک میں شور ہریا ہوجا تا ہے اور چونکہ اکثر حکام بھی بہی ہیں اس نئے حکومت بھی ان بی پر تو پیں اور مشین گنیں بندوقیں لے کر چڑھ جاتی ہے اور مسلمانوں کو پین شروع کر دیتی ہے غرض اسلام اور مسلمانوں کے سب دشمن ہیں ان کا تو اللہ ہی محافظ اور ناصر ہے مگر میں اس پر بھی کہتہ ہوں کہ ا گرمسلمان ایک کوراضی کرلیس تو کسی کی وشمنی بھی ان کا کچھنبیس بگا ڈسکتی وہ ایک خداوند جل جلالہ کی ذات مقدس ہے مسلمان خود اپنے ہاتھوں تباہ اور بر باد ہور ہے ہیں حسب ارشاد مااصابكم من مصيبته فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير برسبائي ہاتھوں کی کمائی ہے درنہ کوئی ان کی طرف آئکھ بھر کر بھی نہ د کمچے سکتا۔

# (۱۲۰) ترکی سلطنت کی نصرت کا سبب

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ تحریک زمانہ خلافت میں کیرانہ جان ہوا۔ ایک موبوی صاحب تحریک خلافت میں کیرانہ جان ہوا۔ ایک موبوی صاحب تحریک خلافت میں بڑی سرگری سے کام کررہے تھے بچھ سے ملنے آئے۔منطقی اور معقولی آ دی تھے انہوں نے جواب کے سلسلہ میں کہا کہ تھے انہوں نے جواب کے سلسلہ میں کہا کہ

منطقی قامدہ ہے کہ مرسب ادنی اورا ملی ہے ادنی ہوتا ہے جسیس اور فیس کا مجموعہ جسیس ہوتا ہے کہا کہ یا کا صحیح ہے میں نے کہا کہ اب میں بوجھتا ہوں کہ جو جماعت مرکب ہوسلم اور کافرے وہ مسلم بنهاعت ہوگی با کافر ۔ کہا کہ کافر میں نے کہا کہ ترکی سلطنت میں جمہوریت قائم ہو چکی ہے شخصیت نہیں رہی اور وہ مرکب ہے سلم اور غیرسلم ہے تو وہ اسلامی سلطنت بوئی پا کیا۔ کہا کہ غیر مسلم سلطنت ہوئی میں نے کہا کہ شرعی اصول کے قاعدہ سے جب وہ اسلامی سلطنت بھی ندر ہی اورخدا فت تو ہڑی چیز ہے تو پھراس کی تصرت کیسی اس پر ہڑے تھبرائے۔ کہنے لگے کہ واقعی اس کی تو نعسرت بھی جائز نہیں میں نے کہا کہتم نے تو اتنی جلدی فتوی دے دیا کہ نصرت بھی ج<sup>ا</sup>ئز نہیں حداً مَديمَ حامي ۽ واور جم کومخالف کہا جاتا ہے گر جم کہتے ہیں کہ تصرت واجب ہے باوجوداس کے وہ السوال شرعید ہے اسا، می سلطنت بھی نہیں۔ کہا کہ وہ کیے۔ میں نے کہا کہ مہیے اس کا جواب اپنے جم خیل علماء اور میڈروں ہے جا کر لاؤ کہ باوجود اسلامی سلطنت نہ ہوئے کے پھر نصرت کے وجوب پر فنؤی ہونے کی کیا صورت ہے اور میں آپ کومہلت دیتا ہوں۔ کہا کہ اس کا نسی ہے جواب نہ بن سکے گا۔ آپ ہی بتلا دیں۔ میں نے کہا کہ بیمیراتبرع ہے جومیں اس وقت بتل رما ہوں اس کئے کہ میہ قاعدہ ہے تمہارے ذیر ہے۔ سننے وہ نصرت اس طرح واجب ہے کہ غیرمسلم سلطنتیں اس کومسلم سلطنت سمجے کر مقابلہ کرتی ہیں۔ اب اگر اس کوشکست ہوئی تو اسلام اور مسلہ نوں ہی کی شکست ہو گی اس جواب پراس قدر مسر ور ہوئے کہ کوئی حد ہاتی ندر ہی اس وقت خوشی میں دورو پریے نکال کرابطور مدید جھے کو دیے میں نے لیے گئے کہ یہ تو میرے مسلک سے واقف ہیں ان کوکوئی دھو کہ بیں ہوااور میضدا کی نعمت ہے عطاء ہے کہ مسئلہ طل ہو گیا۔ تمام کیرانہ میں اس کی شہت دیتے پھر گئے کہ آن ایک عجیب تحقیق معلوم ہونی اور الحمد للہ مجھ کواس میں کتابیں دیکھنے کی بهی ضرورت پیش نبیس آئی حق تعالی نے قلب میں ڈال دیا جس کا ظاہری ماخذ صرف اپنے ایک بزرگ كاواقعة تقداوره ه واقعه بديج كه حضرت مولا نامحمه لعقوب صاحب رحمة القدعليه ايك زمانه ميل اجمير تشريف ركھتے تھے۔عشر ومحرم كازماندآياشهر كے شيعه اور ہندوؤں ميں ايك تعزيد كى وجہ ہے پچھ جھڑا ہو گیا تھا۔ سی الگ تھے شیعہ بظاہر کمزور تھے سنیوں کورز دوتھا کہ ہم کیا کریں اپنے یہاں کے على و سے استفتاء کیا کہ بیصورت ہے شیعوں اور ہندوؤں کا اس میں مقابلہ ہے ہم کوکیا کرنا جا ہے۔

#### (۱۲۱) شریعت مقدسہ کے جامع اصول

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ شریعت کے کلیات وجزئیات اس قدر جامع ہیں کہ آج کل شیلیفون ٹیلیگراف، گرامونون ۔ بیہ جس قدرئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں ان سب کے احکام شریعت مقدسہ ہیں موجود ہیں۔ سائل جب ان کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہیں نہایت سہولت سے جواب دے دیے جاتے ہیں۔ شریعت مقدسہ کے ایسے پاکیزہ اور جامع اصول سہولت سے جواب دے دیے جاتے ہیں۔ شریعت مقدسہ کے ایسے پاکیزہ اور جامع اصول ہیں کہ کسی نہ کسی کئی میں واخل ہوکرا دکام جزئی نظل آتے ہیں۔ فقہاء نے اس قدر محنت کی ہے تی تعالی ان حضرات کو جزاء خیرعطاء فرماویں۔

### (۱۴۲) حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علیه کاایثار

ا یک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ کسی وقت میں دین کی خدمت کے لئے بڑی قربانیاں کرنی پڑی ہیں بڑی تکیفیس اٹھائی گئی ہیں تب وین کی خدمت ہوئی ہے۔ ویکھتے حضرت مجدد صاحب گوالیر کے قلعہ میں نظر بندرے۔ای ایک مختنی اور تکلیفیں برداشت کر کے بزرگوں نے دین کی خدمت کی ہاور بند اسب سے بین کے مشقت بھی نہیں اور پھردین کی خدمات سے جان چرائے اور بچتے ہیں۔

#### (۱۲۳) ہمت ہے کام لینے کی ضرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں کسی باطنی پریشانی کے متعلق فر مایا کدا ہی جس مر نہ بھی گاڑی ہے جانے و ہی ہے۔ ہمت نہ ہار نے کا انجام خراب ہے آدی کام ہے۔ ہی جانا اور گرنا ہے۔ جیسانا تواں بچہ کہ گر میں ہے بعنی چلنا اور گرنا ہے۔ جیسانا تواں بچہ کہ گر کر پڑتا ہے گر چینا بذنہ بیں کرتا ان کا کام گرتے کو سنجالنا ہے جیسا گرتے بچہ کواس کا ب گود میں لے لیتا ہے۔ اس طرح انجام ان شا ، انڈرتعالی درست ہو جائے گا۔ سعی کے جو میں لے لیتا ہے۔ اس طرح انجام ان شا ، انڈرتعالی درست ہو جائے گا۔ سعی کے جو نہ بی ہے۔ اور بیس ری عمر کے واسط ہے کہ ای اوجیز بن میں لگا رہے۔ آگا بیجی پچھ نہ کھی نہ اندریں وہ میں متقبت پردہ خداست ۔ طریق کی تعلیم ہے۔ جب برابر چلتا رہے گا ان شاء اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخرد ہے فارغ مباش اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخرد ہے فارغ مباش تادم آخرد ہے اور خرا ہو و صاحب سر بود تادم آخرد ہے آخر بود ہو جہار شنبہ بالم جب المرجب المرحب المرجب المرحب المرجب المرجب المرحب المرجب المرجب المرجب المرجب المرحب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرحب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرحب المرجب المرحب المرجب المرحب المرجب المرحب المرجب المرجب المرجب المرجب المرحب المرحب

#### (۱۴۳)شیطان کی خاصیت

ائید م وی صاحب نے سوال کے جواب میں فرمایا کے انواء شیط فی کے وقت جب تک خود انسان شیطان کا ساتھ نہ دے شیطان کچھ نیں کرسکتا۔ اور جیسے انسان کے ساتھ ایک شیطان کے ساتھ ایک شیطان کے ساتھ ایک شیطان کے ساتھ ایک کے ساتھ ہوجاتا ہے وہی خالب آجاتا ہے اب یہ جواہ شیطان کا ساتھ دے اورخواہ فرشتہ کا۔ بدون اس کی شرکت کے تنہ دونوں کچھ نہیں کہ سیتے۔ چراس پر بطور مثال کے فرمایا کہ میرٹھ میں ایک بزاز کے یہاں کیزے کی وہ اوھ رند ویتا تھا حتی کے اگر خریدار کو کیٹر ایجا ڈبھی ویا گر فریدار نے کہا کے دام کل کو آ جا تھی نے وہ اوھ رند ویتا تھا حتی کے اگر خریدار کو کیٹر ایجا ڈبھی ویا گر فریدار نے کہا کے دام کل کو آ جا تھی نے وہ اور میں جوڑ پورا ہے۔ تم

اورتمہارے دام۔ میں اور میراسودا اور جب بیسودا تمہارے پاس پہنچ جائے گا تو تم تمین ہو جاؤ کے۔ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ پھر میں تمہارا کیا کرسکتا ہوں معلوم ہوتا ہے بڑاؤ بین تھا کیا بات کبی ایسے بی انسان جس طرف ہوجا تا ہےا دھر کا عدد بڑھ جاتا ہےا درمقابل مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو انسان میں ایس توت ہے اور یہاں سے ریجی معلوم ہوا کہ انسان کوشیطان سے ا تنا ڈرنا نہ چاہئے اوراس کے مقابلہ میں ہمت سے کام لینا چاہئے پھرضرور یہی غالب رہے گااس کواپنی قوت کی خرنہیں اس لئے شیطان ہے ڈرتا ہےادھر شیطان کی بیخا میت ہے کہ جواس سے ڈرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے جیسے کٹکھنا کیا جواس سے ڈر کر بھا گتا ہے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور واقع میں شیطان اس درجہ کی ڈرنے کی چیز ہے بھی نہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایک بزرگ نے اعوذ بالقد پڑھ کرفر مایا تھا کہ شیطان تو بہت خوش ہوا ہوگا کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے میں تو تھم کا امتثال كرتا ہوں درنہ تو بے جارا ہے كيا چيز كە بيس تجھ سے ڈرتا بلكہ توسع كر كے كہتا ہوں كہ بياتو خود ہی مومن کامل سے اسقدر ڈرتا ہے کیونکہ مومن کی تھوڑی می توجہ اور فکر ہے اس کے تمام جال اور کیدو مکردھرے رہ جاتے ہیں۔اس بی لئے ایک فقیداس پرایک ہزار عابدے زیادہ گران ہے وہ اس کے مکر وفریب سے خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بھی بیچنے کی تد ابیر بتلا تا ہے غرض شیطان میں کوئی توت نبیں۔ ہاں جالاک اور مکارفرین ضرور ہے۔ ترکیبیں بہت یاد ہیں مگر وہ ترکیبیں مومن کی فراست اور عقل کے سامنے سب گرد ہیں اس کی زندونظیر میں پیش کرتا ہوں کہ جیسے اس زمانہ میں ایک طاغوت ہے کہ عقل تو اس کو چھو بھی نہیں گئی مگر جا لاک اور مكار ہے۔سارے ملك بيس فتنە فساد كانتخ بوديا اورمسلمانوں كى بھولى قوم اس كے تحروفريب ميں آئٹی اوراس کواسلام ومسلمانوں کا خیرخواہ اور ہمدردسمجھ بیٹھے حالا نکیہ اسلام اورمسلمانوں کا سخت دشمن ہے۔متواتر واقعات سےاللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی کوطشت از ہام کر دیا۔اب لوگول کو یقین ہو گیا کہ واقعی نہایت بدنیت مکا راور جالاک شخص ہے غنیمت ہے اب بھی جلدی ای صبح ہوگئی کہ لوگ اس کے مکر و فریب ہے آگاہ ہو گئے مگر جو پچھے بھی اس کی وجہ ہے مسلمانوں کونقصان پہنچ گیا وہ بھی تھوڑ انہیں۔ ہزاروں مسلمانوں کے ایمان اس کی بدولت

تبہ و پر با دہوئے ۔اب خدامعلوم کس فکر میں ہے۔شایداب کوئی اور روپ بدل کر ملک کے س منے آئے رہے جب بھی بلیٹ فارم پر آتا ہے ایک نیا ڈھونگ بنا کر لاتا ہے اور بیا تنی قوت بھی مسمہ نوں کی بدولت نصیب ہوئی اس لئے کہ جوشلی قوم ہے جواس کی زبان سے نکلا مسما نوں ہی نے اس کو ملک میں بحل کی طرح دوڑا دیا۔غرض پیسب سیجھ مسمان لیڈرول اوران کے ہم خیال مولو ہوں ہی کی بدولت ہواور نہ عوام مسلمان کبھی اس کے دھو کہ میں نہ آتے۔ایک سب انسپکڑ صاحب نے مجھ ہے دریافت کیا کہ گاندھی کا اثر ہندومسہمانوں سب پر ہےاس کی کیا دجہ میں نے کہا کہ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہاہے بیعنی د نیااس ک طلب پہیے ہی ہے ہر خص میں موجود ہے چونکہ وہ ان کی مطلوبہ اورمحبوبہ دنیا کی طرف بلا ر ہا ہے اس لئے اس طرف دوڑ رہے ہیں ہیاس کے کسی کمال کی وجہ سے تھوڑ ابی ہے چنا نجے شیطان کے اس ہے بھی زیادہ مطبع اور فرما نبر دار ہیں کیا اس پر بھی بھی آ پ کوشبہ ہوا کہ انبیاء عبیم السلام کی تعلیمات برتو لوگوں نے توجہ نہ کی اور ان سے اعراض کیا اور شیطان کے مكر وفريب ميں آ كر خدا وندجل جلاله كى نافر مانياں كيس سومبھى آپ كوييېھى شبہ ہوائيكن ہا وجودات سب مکر وفریب کے اگر مسلمان مسلمان ہو جاویں تو ان کا کوئی کیجھ ہیں بگا ڑسکتا اس ہے پہلے بہت ہے مکاراور جالاک وخمن اللہ اور رسول کے بیدا ہو چکے ہیں مگر وہ اسلام ا درمسی نوں کا کچھنیں بگاڑ سکے۔اب رہا بیسوال کہ پھرمسلمانوں کی میہ ذلت کی حالت کیوں ہے سو بیا ہے کر تو تول کی بدولت ہے دوسرول کے کرنے سے نہیں۔اسمام کی تو فی نفسہ بیخاصیت ہے کہ باوجود بکہ مسلمان اس وفت بظاہر کمزور ہیں مفلس ہیں ان کے ہاتھ میں نہ حکومت ہے نہ ایک مرکز پرجمع ہیں گر پھر بھی دیکھ لیجئے کہ جن کے یہاں لاکھوں تو پیل مثین گئیں بندوقیں جرار کرار فوجیں موجود ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی ہے خا کف اور تر ساں بیں بیسب ایمان کی برکت ہے اور اگریہ بوری طرح پر القد تعالی ہے تعلق پیدا کر لیں اور اس کو راضی کرلیں تو اب بھی یہی تمام عالم کے ما لک اور سروار بن جا کیں لیکن مسلمانوں ہے یہی بات نہیں ہوتی میں تو کہا کرتا ہوں کہ جہاں اور بہت می تد ابیر حکومت اور توت حاصل کرنے کی کرتے ہو لبطور امتخان کے پچھروز اللہ کے سامنے بھی سرر کھ کراور

ناک رگڑ کرد کھے لو۔ دیکھوکیسی کا یا بلیٹ ہوتی ہے۔ اس کومولانا فرماتے ہیں۔ سالب نوسنگ بودی دلخراش آزموں رایک زمانے خاک باش

آ زموں رافر مایا ازخلوص نبیں فر مایا سوائ کوکر کے تو و کھے لو۔ اس تدبیر برعمل کرنے ہے سے کا کہ بیر پرعمل کرنے ہے سے کرے اس تدبیر پرعمل کرنے ہے سے کرے اس کی ان جس خیر وبر کت سے کرے اس کی ان جس خیر وبر کت

سر یوں مناہم بان میں مداہیر میر مسوطر ہوتا ہے انھیار سرری ہیں ان میں میرد بر ار کہاں۔الی تدبیروں کی تووہ مثال ہے۔

مربه میروسک وزیر دموش راد بیان کنند این چنس ارکان دولت ملک راویرال کنند

تمہاری تدابیر دعوے ونیت نازگی ہیں اور ضرورت تدابیر عبدیت و نیازگی ہے دونوں کے تفاوت کومولا نا روی نے ایک بادشاہ کے واقعہ میں مثنوی میں بیان فر مایا ہے کہ اس کی کنیزک جس پروہ عاشق تھا بیار ہوگئ اس نے اپنے قلم و کے اندر جس قدر طعبیب اور ڈاکٹر منتے سب کوجع کر کے کہا کہ اگر میری کنیزک اچھی ہوجائے تواسیے خز ائن تم پر کھول دول گا

اس پرطبیبوں نے جوکہااس کومولا ناروی رحمۃ الله علیہ قال فرماتے ہیں۔

جمله گفتندش که جانبازی کنیم جمله گفتندش که جانبازی کنیم جرکے ازما مسیح عالمے است جرالم رادرکف مامرہے است

چونکہان اطباء کواپنے علم اور تد ابیر پر نازتھا اس لئے بید دعویٰ کیا جو خدا کو پیندنہیں ہوا۔

ای کومولا نافر ماتے ہیں۔

گر خدا خواہم نہ گفتد ازبطر پس خدا ہمود شان بجز بشر بسیدایک فخص بازاد گھوڑاخرید نے چلاجار ہا تھارات میں ایک بے چارے ملاصف ال کے انہوں نے بوجہا کہاں جارہ ہوکہا کہ بازار گھوڑاخرید نے جارہا ہوں انہوں نے کہا کہ میان ان شاء اللہ تو کہ لیا ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے چاہئے کی کؤی بات ہے بازار موجود اس میں گھوڑا موجود جیب میں رو پر موجود جاؤں گا گھوڑا خرید لاؤں گا۔ انہوں بازار موجود جائی کوئی مناظرہ تھوڑا ہی کرتا ہے اختیار ہے۔ بیشتی بازار پہنچا۔ ایک گھوڑا پند کے باسودا طے ہوارو پر دینے کے لئے جو جیب پر ہاتھ ڈالا وہاں پہلے ہی کسی گرہ کٹ نے جو جیب پر ہاتھ ڈالا وہاں پہلے ہی کسی گرہ کٹ نے جیب اڑائی تھی۔ از ان تھی ہوارو پر دینے جی سے وہی شخص بازار ہو جیں۔ وہی شخص بھر

مرچه کروند از علاج وازووا رنج افزول گشت و صاحب ناروا بہت ہی جانبازی ہے سب طبیب علاج میں مصروف تھے اپنی تمام تدبیرات اور تجربات اورادویات ختم کردیں لیکن مریض کی حالت روبصحت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے جب بید یکھا تواس دقت بیکیا جس کومولا نافر ماتے ہیں۔

شہ چو بجز آن طبیال رابدید پابرہ جانب معجد دوید رفت درمیجد سوئے محراب شد سجدہ گاہ ازاشک شہ بر آب شد آگے طویل قصہ ہے جس کا انجام رجوع الی اللہ کی برکت ہے کامیاب ہوا۔ تو صاحبو ایسے بی ان طبیبوں کی طرح تمہارے ربہروں اور لیڈروں کے دعوے ہیں اوران کو ابن تد ابیر برناز ہے گرکامیا بی اس وقت تک مشکل ہے جب تک کداللہ اوررسول کی بتلائی ہوئی تہ ابیر برغل نہ ہوگا اور وہ تدابیر مصوصہ ہیں جن کی سے خاصیت ہے کدان کا عامل کی طرح بھی نا کام نہیں رہ سکنا حتی کہ عامل کی طرح بھی نا کام نہیں رہ سکنا حتی کہ عدم کامیا بی بی بی بی ہراروں کا میابیاں ہیں آگر بہاں پرکسی حکمت ہے اس کا صلح صل نہ ہوگا تو آخرت ہیں ضرور ہوگا جو مسلمان کا مقصو واعظم ہے۔ باتی سے شہرکہ ان تدابیر ہے کافر کیوں کامیاب ہور ہے جیں سے قیاس بی غلط ہے ممکن ہے کہ جو بی قیاس بی غلط ہے ممکن ہے کہ جو ہو اس کے افر کونا فع ہوں وہ مسلمان کے لئے سب بلاکت کا بن جا کیس حقیقت تو سے ہوگر تمہارے ہو ہر ہراور اورمقتد اس کے تو وہ سب بلاکت کا بن جائے گی سوحقیقت تو سے ہوگر تمہارے ہیں ہمفید اور مقتد اس کے نو وہ سب بلاکت کا بن جائے گی سوحقیقت تو سے ہوگر تمہارے ہیں مفید اور مقتد اس کے بیر ہراور مقتد اس کے تو وہ سب بلاکت کا بن جائے گی سوحقیقت تو سے ہوگر تمہارے ہیں مفید اور مقتد کی سر جو دہی خر تمہیں مفید اور مقتد کی سے بید بیر اس حقیقت ہوں کے خود اس حقیقت ہوں کے دور سر حقیقت ہیں جائی کونو دہ تی خر تمہیں مفید اور مقتد کی اس کونو دہ تی خر تمہیں مفید اور مقتد کی اس کونو دہ تی خر تمہیں مفید اور مقتد کی دور اس حقیقت ہیں جن دور اس حقیقت ہوں کے دور اس حقیقت ہوں کونا کے دور اس حقیقت ہوں کی دور اس حقیق ہوں کونا کے دور اس حقیقت ہوں کے دور اس حقیقت ہوں کے دور اس حقیق ہوں کے دور اس حقیق ہوں کونا کے دور اس حقیق ہوں کیا کونا کے دور اس حقیق ہوں کے دور اس حقیق ہوں کے دور اس حقیق ہوں کی خور اس حقیق ہوں کیا کی کونا کے دور اس حقیق ہوں کے دور اس حقیق ہوں کیا کی کونا کے دور اس حقیق ہوں کے دور اس حقیق ہوں کی کونا کے دور اس حقیق ہوں کیا کی کونا کے دور اس حقیق ہوں کی کونا کے دور اس حقیق ہوں کے دور اس حقیق ہوں کی کونا کے دور اس حقیق ہوں کے دور اس حقیق ہوں کی کونا کے دور اس حقیق ہوں کے دور اس حقیق ہوں کی کونا کے دور اس حق

پھراک پر پچھاتو خود ہی کریلا کڑ واتھ اوپرے اور نیم پر چڑھ گیا لیتنی ایک تو خود ہی جاہل احمق تضاو پر سے ایک مشرک اور کا فر کے جذبات کا شکار ہو گئے اور وہ وہی طاغوت ہے یہ پہلے ن سے اسلام اور ایمان کو تھیلی پر لئے پھرتے تھے او پر سے طاغوت کا سہارامل گیا سب پچھ اس کے نذر کر دیا۔ ماتھوں پر قشقے لگائے ہے کے نعرہ بلند کئے۔ ہندوؤں کی ارتھیوں کو کندھا دیا۔مساجد میںممبر پر کا فروں کو بٹھلا کرمسلمانوں کا ند کر دینایا۔حضورصلی انڈ علیہ وسلم کے مصلی کی ہے حرمتی کی آیات واحادث میں گذری ہوئی عمر کوایک کا فربت پرست پر نثار کر ویا۔ لیڈرول کی اجازت سے مسلمان والعیر ول نے رام لیلا کا انتظام کیا بیعلی الاعلان شاکع کیا گیا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو فلال طاغوت نبی ہوتا۔اللہ اکبر نبوت سڑک پر رکھی ہے آ وُ لے نو۔ان کفر یات اور شرکیات کا ارتکاب اور پھرمسلمانوں کے مقتداءاور پیشوا۔ بیہ عقلاء کہلائے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بیرعاقل نہیں آگل ہیں۔عقل کی ایک بات بھی نہیں ہروفت اکل کی فکر ہے خود کمراہ ہوئے اورمسلمانوں کو گمراہ کیا اور بیعوام مسلمان بھی عجیب ہیں۔ جہاں کوئی نی بات کیکر کھڑا ہوا لبیک کہہ کرساتھ ہو لیتے ہیں۔ دوست دشمن کی قطعاً شناخت ہی نہیں نہاس کی پروا کہ ریہ ہمارا کام۔اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف تو نہیں۔مسلمانوں کوتو کسی کام کرنے ہے پہلے بیمعلوم کر لینے کی سخت ضرورت ہے کہاں کے متعلق تھم شری ہے کیا تب آ کے قدم بڑھانا جا ہے۔ یہ ہڑ یونگ تو عقلاً تقلا کسی طرح بھی مناسب نہیں اس ہڑ بونگ کا مالا ہار میں کیا نتیجہ ہوا۔ وہاں جا کر جو لیڈروں نے اشتعال انگیز اور جوشلی تقریری کیس-اورموپلوں کی قوم کو بھڑ کا یا جوشلی اور غیور قوم تھی و پہیے بھی عربی اکنسل ہیں کھڑے ہو گئے نتیجہ جو پچھ ہوا سب کومعلوم ہے کہ تناہ اور ہر باد ہو گئے۔ ہزار دں عورتیں بیوہ اور بیجے بیٹیم اور بہت سے لوگ بے خاتمان ہو گئے۔ جیلوں میں اب تک پڑے سرار ہے ہیں۔ نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی قاعدہ یوں ہی بے ڈھنگے بے جوڑلوگوں کو ہلاک کرائے پھرتے ہیں اور جب مو پلوں پرمصیبت آ کر پڑی تو وہاں ایک نیڈر بھی نہ میا۔سب گیدڑ بن گئے ادھر جا کر جما نکا تک نہیں۔کوئی ان ہے پو چھے کہ گئے کیوں نہیں۔ جان بیٹا خلافت پر دینامحض زبانی ہی جمع خرج تھا۔ جب دینے کا وفت آ یاکسی نے بھی اس طرف رخ نہ کیا۔ جب موپلوں کی تباہی کا نقشہ سامنے آتا ہے اس قدرول دکھتا ہے جس کو بیان نہیں کیا جو سکتا۔ اس کی تمام تر ذر مدواری عندالقداور عندالناس ان بدعقل اور بدفہم لیڈرول ہی پہن حالت رہی اور ہی پہن حالت رہی اور ہی پہن حالت رہی اور ورست دخمن کونہ بہجاتا اور بہی بدعقل لیڈراوران کے ہم خیال مولوی ان کی کشتی کے ناخدا رہے تو و کیھئے آئندہ کیا حشر ہوتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو فہم اور عقل سلیم عط فرما کیں۔ مار جب المرجب المرجب المصلی خاص بوقت سے تو مین شخبہ منب

# (١٢٥)رسالية واب الشيخ والمريد كاخلاصه

ا کی صاحب ایک پرچہ ہاتھ میں لئے ہوئے حاضر ہوئے اور حضرت وال سے عرض کیا کہ پرسوں قبل نمازعصراور بعدنمازعصر جن کی غلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے اس فعطی کے تد ارک کوحضرت نے فر مایا تھاوہ آج اس مضمون کامسودہ لکھ کرلائے ہیں اور میرے ذریعیہ ہے بیش کرنا جا ہے ہیں اگرا جازت ہوتو میں اس مضمون کے مسود ہ کو پیش کرنے کا ذریعہ بن جاؤں۔ فرمایا کیاحرج ہے۔ وہمسودہ چیش کردیا گیا۔ فرمایا کہتم تو مسودہ ساتھ لے کرآ ہے تقے اور مجھ سے اجازت جا ور ہے تھے یہ کیا بات۔ مجھ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ان ہے پر چہ لینا جا ہے تھا ہے تھا ایک ایک فلطی ہے۔ عرض کیا کہ آئندہ بھی ایب نہ ہوگا۔ فر مایا نہ ہوگاسی مگر جو ہوا اس کا سبب تو بے فکری ہے جس کا مرض تو عام ہور باہے۔ اچھالا نے۔ پیش کر دیا گیا۔ ملاحظ فرما کرفر مایا کہان ہے کہددو کہ آئندہ الی حرکت نہ کریں۔اب میں معاف کرتا ہوں۔ مجھ کو بیجھی گوارانہیں کہ دومسلمانوں میں کشیدگی اور بے لطفی ہواور نہ ہے پندک اس قدراوراس درجه کا باہم اختلاط اور ایسے تعلقات پیدا کئے جا کمیں کہ جس کی وجہ ے اپنا اور دوسرے کا وقت فضول ہر باد کیا جائے۔ان سے میٹھی کہدوینا کہ بیمیرااحسان ہے کہ میں اس طرح برمعاف کررہا ہوں۔ بڑی نالائق حرکت تھی کہ ایک تو ان سے تبرکات کے متعلق سوال کیا کہ لائے ہو یانہیں۔دوسرے مجلس کے آ داب کے خلاف ہے کہ دوسرول ے مصافحہ اور ملاقات کے لئے اٹھ کر جایا جاوے اگر کوئی ضرورت شدیدہ ہو۔مثلا استنی وغیرہ وہ ضرورت کی چیز ہے مجلس ہے اٹھ کر جانا ایسے کا موں کے لئے کو کی حرج نہیں ور نہ

بدون اجازت خلاف ادب ہے۔اور بیجھی ان کواچھی طرح سمجھا دیا جاوے کہ وہ<sup>تعل</sup>ق جو میرے تعلق سے سابق ہووہ اس قاعدہ ہے مشتنیٰ ہے۔البیتہ جوتعلق میرے تعلق کی وجہ سے ہودہ میری اجازت ہے ہونا جائے۔ شیخ اکبرنے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپس میں مریدین کوایک کودوسرے ہے نہ ملنے دینا جاہئے۔اگرشنخ ایبانہیں کرتا تو اس نے حق مشخت ادانہ کیا۔اوراس تمام رسالہ کا ایک خلاصہ ہے وہ سارے رسالہ کی روح ہے نام اس رسالہ کا آ داب الشیخ والمرید ہے بیرسالد عربی میں ہے لیکن مولوی محمد شفیع صاحب مفتی وارالعلوم د یوبندنے اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا ہے۔ وہ خلاصہ بیہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ یکنے وہ ہے جس میں انبیاء کا سا دین ہو۔اطباء کی می تذبیر ہو۔ بادشاہوں کی میاست ہو۔اورا نبیاء کا سا دین جوفر مایا کمال میں تشبید مقصود نہیں بلکہ وجہ تشبیداس دین میں دنیوی غرض نه ملنا ہے یعنی مریدین ہے دیموی اغراض نہ رکھتا ہو ورنہ ایسا شخص تعلیم روک ٹوک معاقبہ محاسبہ مواخذ ہ مطالبہ دارو گیز ہیں کرسکتا اوراطباء کی می تد ابیر کے بیمعنی ہیں کہ جیسے طبیب جسمانی امراض کی تشخیص اور ہرمرض اور ہرمریض کے لئے جدا تدبیر کرتا ہے ای طرح شیخ کو حالات کی تشخیص اور ہر حالت کے لئے جدا تد بیر کرنا جا ہے۔اور بادشاہوں کی می سیاست کے میمعنی ہیں کہ وہ مربیرین کی غلطیوں پر ڈانٹ ڈیٹ روک ٹوک محاسبہ معاقبہ مواخذہ دارو گیرکرتا ہو۔ میہ سب شیخ کے فرائض میں ہے ہے اگر شیخ ایسانہیں کرتا تو وہ شیخ نہیں خائن ہے مطالعہ رسالہ کے قبل ہی دل تو خود بخو د گواہی ویتا تھا کہ ایسا طریقہ ہونا جا ہے اور عملدرآ مدبھی پہلے سے یمی تھا گو پورا نہ سمی لیکن دیجھنا بہتھا۔ کہ اس طرز میں کوئی ساتھی بھی ہے یا نہیں سوخدا بھلا کرے مولوی محمد شفیع صاحب کا کہ انہوں نے اس رسالہ کا اردو میں ترجمہ کر کے چھپوا ویا جو لوگ جھے کو بدنام کرتے تھے میرے طرز اورمسلک پرمعترض تھے وہ اس رسالہ کو دیکھیں۔ بیہ چوتھی صدی کے بہت قدیم شخ ہیں جن کا بیدرسالہ ہے۔غرض جس طریق میں مجھ کو کوئی اپنا سأتقى نظرندآتا تفامكرول حابتاتها كهابياطريق بوالله كاشكر ہے كه امام محى الدين ابن عربي رحمة الله عليه ميرے ساتھی نگل آئے۔اب وہ لوگ جو مجھ کوسخت مشہور کرتے ہیں اور بدیا م کرتے ہیں اس رسالہ کو دیکھ کرفر مائیں کہ کیا ہے بھی بخت تھے یامتکبر تھے۔حقیقت بیہے کہ اصلاح ہوتی ہی اس طرح ہے تکر چونکہ مدتوں ہے میطر بیق مردہ ہو چکا تھااور حقیقت طریق ک ہوگوں ہے مستور ہو چک تھی اس لئے طریق اصلاح ہے گھراتے ہیں۔ طبائع کو وحشت ہوتی ہے گر بزرگان سلف کے طرز اصلاح کو وکھے کرصاف معلوم ہوتا ہے کدان کے یہاں ذراذرابات پرروک ٹوک ڈانٹ ڈپٹ محاسبہ ہوتا تھا ان کا مقصودا صلاح کرنا تھا اوران کے پاس آنے وا ول کا مقصودا صلاح کرانا تھا۔ اب آج کل کے آنے والوں کی سنتے اس نیت اورامید پر آتے ہیں کہ پیرے یہاں نظر جاری ہوگا۔ دوٹیاں کھانے کواور کپڑ ایسنے کو طے گا۔ اور شیخ سیج ہم تھ میں لئے دنیا وافیحا ہے جہر بت کی طرح ہی خام ہوگا۔ جا کی گرج ہو جا کی طرح ہی خام ہوگا۔ جا کی سے جہر بت کی طرح ہی خام ہوگا۔ جا کی گے دم ید ہوجا کی گے وہ اپنے ہیں سے پیرادوں کا بھی کوئی زیادہ قصور نہیں قریب قریب ہرجگہ ہی ہور ہا ہالا ماشاء اسد۔ بیچاروں کا بھی کوئی زیادہ قصور نہیں قریب ہرجگہ ہی ہور ہا ہالا ماشاء اسد۔ وار جب المرجب سندا ۱۳۵ اور محلم بعد نماز ظہر ہوم بنج شنبہ

(۱۳۲) تاویل کا مرض عام ہو چکا ہے

ایک صاحب نے آ کرتھویڈ بانگامحض تعویڈ کا نام لے کررہ گئے بینیں کہا کہ س چیز کا
تعویڈ ہو ہے گئے سکوت کے بعد حضرت والا نے فرمایا کہ کہہ چکے ۔ عرض کیا کہ جی فرمایا کہ
بیں اس قدر سمجھ دارنہیں ہوں کہ گول اور ادھوری بات کو سمجھ لوں ۔ عرض کیا کہ ڈرکا تعویڈ
پ ہنے ۔ فرمایا کہ تم کہتے تھے کہ کہہ چکا۔ کیا تم نے بید بات پہلے کئی تھی ۔ عرض کیا کہ بھول گیا
تھا۔ فرمایا کہ اچھا عذر ہے کہ بھول گیا تھا۔ گھر ہے ایک کام کو چلے ادھوری بات کہ کر خاموش
ہوگئے۔ اب سوال پر ظاہر کرتے ہیں۔ پھر خلطی کا اقر ارتک نہیں۔ تاویل کا بھی ایس مرض
عدم ہوگئے۔ اب سوال پر ظاہر کرتے ہیں۔ پھر خلطی کا اقر ارتک نہیں۔ تاویل کا بھی ایس مرض
اسی سبب ہے اس کو نہ بتلا کیں گے وہ سے کہ اینے نزویک یہ جھتے ہیں کہ آگے خود الن کا
فرض ہے کہ یہ معلوم کریں کہ کس چیز کا تعویڈ ۔ کیوں میاں کہی بات ہے ۔ عرض کیا کہ جی
فرض ہے کہ یہ معلوم کریں کہ کس چیز کا تعویڈ ۔ کیوں میاں کہی بات ہے ۔ عرض کیا کہ جی
فرض ہے کہ یہ معلوم کریں کہ کس چیز کا تعویڈ ۔ کیوں میاں کہی بات ہے ۔ عرض کیا کہ چی
ان خیاں تو یہ تھ ۔ فرمایا یہ کس قاعدہ سے میرے ذمہ ہے اور اگر یہ میرے ذمہ ہے تو
ایس خیاں تو کہ اس میں کہ کہ کس جیز کا تعویڈ ۔ کیوں کہا اس کو بھی میں ہی کو چھ
لین تم تو تو اب صاحب ہو کر آ کر بیٹ جاتے ۔ آ گے یہ تخواہ کے تو کر اور خادم کے ذمہ سب
کام نجام دینا اس کے فرائض منصی میں سے تھا۔ آ خرتعویڈ کوتو کہا اور بینیں کہ کہ کس چیز کا

تعویذ۔ تو دونوں میں ما بدالفرق کیا ہے اگر میرے فرائض میں سے بوچھنا ہے تو تعویذ کو بھی میں ہی بوچھ لیتا۔ اگر میرے ذمنہیں تو بھراس کو کیوں نہیں ظاہر کیا کہ فلاں چیز کا تعویذ۔ عرض کیا کہ فلطی ہوئی آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا پوری بات کہا کروں گا۔ فرمایا خیر فلطی کا قرار کرلیا اس لئے گئجائش نگل آئی۔ اب یہ سیجے کہ اس وقت سے پندرہ منٹ بعد پوری بات کہ کر تعویذ مائے۔ یہ تہمیں اختیار ہے کہ چاہے یہاں پر بیٹے رہویا آئی دیر کے لئے اور کہیں اٹھی کہ کر تعویذ مائے۔ یہ جہل ہی میں بیٹے رہے اور وقت پورا کرنے کے بعد مسئرت والا شاک کا کام کر رہے کہنا چاہئے ایک دم کام چھوڑ کرفر مایا بہت اچھا اور تعویذ کی کر دے کرفر مایا کہ دیکھو بھیشہ پوری بات کہنا چاہئے اوھوری بات سے دوسرے کواذیت پہنچتی ہے عرض کیا آئندہ بھی ایسانہ ہوگا۔ کہنا چاہئے اوھوری بات سے دوسرے کواذیت پہنچتی ہے عرض کیا آئندہ بھی ایسانہ ہوگا۔

(۱۳۷) بدنجی اور بدعقلی کی گرم بازاری

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ آئ کل بدخی اور بدعقلی کا اس قدر بازارگرم ہے کہ مرد ہوں یا عور تیں عوام ہوں یا خواص عالم ہوں یا جائی قریب قریب ہر طبقے کے لوگوں جی اس کی کی پائی جائی ہے ایک بی انہوں جائی ہے اور اہتلاء ہور ہا ہے۔ ایک بی بی آئ کی گیارہ بجے والی گاڑی ہے گھر پر آئی ہیں انہوں نے اس قدر پر بیثان کیا کہ جس کا کوئی حد دصاب نہیں۔ خدا معلوم فہم وعقل دنیا ہے دخصت ہو ہی گئے۔ جس نے اس خیال ہے کہ بیچاری دفت اور رو پر میر ف کر کے آئی ہیں۔ معلوم کروں کیا بات ہے کیا جا ت ہوئے گام میرے کرنے کا ہے اس کو انجام دوں بلا پوچھے اور بدون ان کے ہتلائے ہوئے کیا م ہوسکتا تھا۔ جس نے اپ گھر جس سے کہا کہ ان سے بدون ان کے ہتلائے ہوئے کی غرض کیا ہے جواب جس کہتی ہیں کہ کیا کہوں۔ جس نے گھر جس سے کہا کہ ان سے کہا کہ ان ہوئے کی غرض کیا ہے جواب جس کہتی ہیں کہ کیا کہوں۔ جس نے گھر جس سے کہا کہ ان کے مصلحت نہیں ہوسکتا۔ یہ ہوئے کا م آئیس کی مصلحت ہوئے کا م آئیس ہوسکتا۔ یہ ہوئے کا م آئیس کی مصلحت ہوئے کا م آئیس کی مصلحت ہوئے ہوئے کا م آئیس کی مصلحت ہوئے ہوئے کا م آئیس کی مسلمت نہیں ہوسکتا۔ یہ ہتلائے کام کرنے ہے معذور ہیں اس کے بعد سب بچھ ہوگا۔ لیک تی سے معذور ہیں۔ ہم بے ہتلائے کام کرنے ہوئے دوں گا اور کام وغیرہ بھی سب بچھ ہوگا۔ لیکن تم نے نے کہا کہ جس تہارہ کے بور بیا ایا آگر پہلے ہی ہتلاء کام کرنے معذور ہیں اس کے بعد سب بچھ ہوگا۔ لیکن تم نے کہا کہ جس تہارہ کے کوں بتلا یا آگر پہلے ہی ہتلا دیا ہوتا تو تمہارہ کوئیا حرج تھا پچرنہیں وہی دم کا خلید۔

بیان انہوں نے بیکیا کہ میں حاجی وارت علی صاحب سے مرید ہوں۔ بہدیو میری میرحالت تھی کے نم زمیں جی مگیا تھااور میں معلوم ہوتا تھا کہ میں ایک وسیع میدان میں ہوں اور دل پر فرحت اور ; وق شوق ہے۔اب میری وہ حالت نہیں رہی میں نے اپنے دل میں کہا کہان کوحقیقت کس طرح سمجھاؤں۔ خیر میں نے اختیاری غیرا ختیاری کے مسئلہ پرتقریری گراس تقریر کرنے میں ہڑی تنگی ہوئی اس لئے کہان کے مذاق اور فہم کی رعایت کر کے نقر مرکز نایر وی کھر بعد تقریر کے میں نے گھر میں ہے کہا کہ بوجھوان ہے کہ یہ بہتی تھی گئیں یانہیں۔کہا کہ بجھ گئی۔اور قرائن ہے امید بھی بہی معلوم ہوئی کے بمجھ کی ہونگی تقریر نہایت سبل تھی اور بہی سبب تھا تنگی کا۔اس کے بعد میں نے کہا کہا ب صاف بات کہتا ہوں کہ بھی تم دھو کہ میں رہو۔ وہ یہ ہے کہتم حاجی وارث علی ہے مرید ہوہم ان کواحچھانہیں سمجھتے وہ یا بند شرایعت نہ تھے۔اگرتم ان سے علق اور عقیدت رکھتی ہو تو ہم سے ندر کھواور اگر ہم سے تعلق اور عقیدت رکھتی ہوتو ان سے مت رکھو یہ میں نے اس ے کہددیا کہ دھوکہ نہ ہو۔ حاجی وارث علی کی بیرحالت بھی کہ نماز وہ نبیں پڑھتے تھے۔ جوان عورتوں ہے ہاتھ پیرد بوائے ہتھاوران پر پچھ بجیب قشم کی حالت رہتی تھی ۔ریودگ کا ساغلیدر ہتا تی الیکن ہے بھی نہ تھے کہ ہوش نہ: و ۔الی حالت تھی جیسے استغراق والوں کی مگراس کوصو فیہ کا ے استغراق بھی نہیں کہہ سکتے ہاں کا بنوں کی تی حالت کہہ کتے ہیں۔ ان کی حالت بالکل کا ہنوں کی حالت تھی۔ایک نہایت معتبراور آغة مخص نے مجھ سے بیان کیا تھ ان راوی کا نام ہو قر على تھا . نواب قطب الدين خان صاحب ئے مريد تھے۔ ان كابيان ہے كہ پہنے بدير ہے كي نمازی منتے مگر جی ہے آ کرنماز جھوڑ دی وہ کہتے تھے کہ میں نے خود حاجی وارث ملی ہے ایو جیماتھ ئے نماز کیوں چھوڑ دی۔ جواب میں بہ کہا کہ میں نے ایک علی کمل پڑھا ہے اگر نماز پڑھوں گا تو وه جا تاریخ گا۔ سو پچھ تعجب نہیں مہی بات ہو۔ حالت بظاہرالی بی تھی۔ مگرایک عجیب واقعہ ہے۔ تی وارث علی نے اپنے ایک مرید کو بیبال پر بھیجاتھا کہ و ہاں فلال شخص ہے مثنوی پڑھ کر آ و (میں مراوہوں )اس مقت میرے بیہال مثنوی ہوتی تھی۔اس شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں مثنوی پڑھنے آیا ہوں اور ان کا بھیجا ہوا ہوں میں نے کہا کے سبق میں بیٹھ جایا کروکیکن ایک شرط ہے وہ یہ کہ ہم حاجی وارث علی کوا چھانہیں سمجھتے اور گو ہمارا میں شغلہ تو ہے نہیں کیکن ذکر آ

جانے پہم ان کو برائی ہے یادکرتے ہیں اور تہماری وجہ ہے ہم اس سے رکیس گئیں اس کو تم اس سے رکیس گئیں اس کو تم اس ال کا گردواشت کر سکواجازت ہے۔ تھے بیچارے سلیم الطبع آدی کہتے گئے کہ صاحب آپ ہا تھے وہ جانیں۔ ہم کو بردول کی باتوں میں کیاوض۔ ہم تو جسیما ان کو بمجھتے ہیں و بیا ہی آپ کو بمجھتے ہیں۔ آپ ان کو کہتے وہ آپ کو کہیں ہم کو پکھ غرض نہیں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ تھہر سے رہے۔ پکھ مثنوی بھی پڑھی۔ نماز کے بردے پابند تھے۔ ویسے بھی بمجھدار آدی تھے۔ فدامعلوم رہاں کی مرد بدون اطلاع کئے ہوئے غائب ہو وہاں کی طرح بھنس کئے تھے۔ مدت کے بعد ایک روز بدون اطلاع کئے ہوئے غائب ہو گئے۔ میں نے کہا کہ بیدوہاں کا اثر ہے وحشت۔ اس پر فرمایا کہ جس کی حالت خلاف شرع ہو چاہے کی باطنی عذر سے خدانتھ الی مواخذہ نہ کریں۔ مگر گراہی تو بھیلتی ہاں لئے ہیں نے ان چاہے کی باطنی عذر سے خدانیوں ایک جو اپ کی نے تھا اب دہ جا نیس نے جواب لینے کے لئے کہلوا یا بھی نے تھا اب دہ جا نیس۔

## (۱۴۸) جواب کی قدر بردی چیز ہے

ایک مولوی صاحب کے خط کا جواب تحریر فرما کر قرمایا کہ اہل علم کے موال پر جواب دینے کو جی چاہتا ہے۔ ول کھلنا ہے مخض اس خیال ہے کہ جواب کی قدر کریں گے۔ بخلاف نوتعلیم یافتہ جنش مینوں کے بیلوگ جوسوال کرتے ہیں واللہ جواب دینے کو جی نہیں چاہتا بحض اس خیال ہے کہ سمجھے گا کون۔ قدرتو بڑی چیز ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے ایک مرتب میری ہی مجلس میں ایک طبیب سے ایک غیر طبیب فن کے متعلق پھے سوالات کررہے سے طبیب بیچارے بہت ہی تنگ شے آخر جب کی طرح سوالوں کا سلسلہ منقطع نہ ہوا تو طبیب نے قدمہ ہو کہا کہ اس طرح سے سوالات کرنا آپ کی شان ہے بعید منقطع نہ ہوا تو طبیب نے غصہ ہو کہا کہ اس طرح علاء کو غصہ آتا ہے کہ تم علم اور اہل علم کی اہانت کر ہے آپ اس طرح علاء کو غصہ آتا ہے کہ تم علم اور اہل علم کی اہانت کر ہے ہیں۔ ان کوسوال کا بھی تو سلیقہ نہیں۔ وعوے ہیں دعوے ہیں۔ شریعت کی اہانت کر تے ہیں۔ ان کوسوال کا بھی تو سلیقہ نہیں۔ وعوے ہیں دعوے ہیں لیے چوڑے۔ جب کرتے ہیں۔ ان کوسوال کا بھی تو سلیقہ نہیں ہوجاتے ہیں گئیں بھی کو کیا سمجھو تھے۔ بھی ان تو خواہ مخواہ تھی ہوتا ہے کہ عہاء بہت جلد غصہ ہوجاتے ہیں لیکن اگر کوئی ایا ہی مختل جو

سائنس پجھ نہ جانتا ہواور اس نے سائنس کی الف ہے بھی نہ پڑھی ہو۔ ان لوگول سے
سائنس کا سوال کرے میے خودا ہے ہی تنگ ہو گئے جیسے علماء استحکے سوالول سے تنگ ہوئے ہیں
کہ ج نتا تو پچھ ہے نہیں اس کو کس طرح سمجھا ویں ۔ ضرور غصہ آئے گا خصوصاً جبکہ وہ نہ
ج نتے کے ساتھ جاننے کا بھی دعویٰ کرے۔ بس ایسے ہی دوسرول کو بجھاو۔

## (۱۴۹) اوھوری ہات ہے مخاطب کواذیت بہنچتی ہے

ایک دیباتی مخص نے آ کرتعویذ مانگا پہیں کہا کے س چیز کاتعویذ حالانکہ بہت ک تشم کے تعویذ ہوتے میں تھوڑے سکوت کے بعد حضرت والانے در مافت فرمایا کہ کہد چکا۔عرض کیا کہ جی کہہ چکا فرمایا میں تمباری بات کو سمجھانہیں ایسا ہی کوڑمغز سا آ دمی ہوں۔ دوسرے تم نواب صاحب ہو ہڑے آ دمی ہو ہڑوں کی بات ویسے بھی چھوٹوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر حاضرین ے فرمایا پید بدفہم لوگ ہے بچھتے ہیں کہ بیسوال کے کس چیز کا تعویذ اس کے ذمہ ہے۔ مگر میرے ذمہ آ خرکس قاعدہ ہے بہی لوگ آگر بازار جا کر بیوں کہیں کہ لا لیسوداد ہے دواور سودے کا نام نہ لیس میر نه کہیں کہ نمک دے دومرج دے دو۔ جاول دے دو وغیرہ وغیرہ تب میں مجھوں کہ جہل میں مبتلا ہیں۔ یا اسٹیشن پر جا کر ہا ہو ہے صرف ہیں ہیں کہ کمٹ دے دواوراس مقام کا نام نہ لیس ۔ نگر جب دونوں جگہ جا کراہیانہیں کرتے اور یبال کرتے ہیں تو تھلی ہے ہودگ ہے۔اس جہل کا تختہ مثق ہم کو ہی بناتے ہیں۔اب کہاں تک ان کا فعال کی تاویلات کیا کروں۔سب ایک ہی رنگ ے آتے ہیں۔ یفر ماکراس شخص کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ جاؤتم میں سیقے نہیں کام لینے کا جس وفت یوری بات آ کرکہو گاس وفت کام ہوگا و شخص اٹھ کر چلا گیا۔ قریب آ دھ گھنٹہ بعدایک پر چیکھوا کر لایا جس میں تعویذ کی فر مائش پوری عبارت کے ساتھ تھی۔حضرت والا نے اس پر چیکوملاحظ فیر ما کرتعوید کله کردے دیااور فرمایا که آئنده جمیشه بوری بات کیا کرو۔

### (۱۵۰)حضرت خواجه صاحب کی رحم و لی

ا یک موبوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں آنے والوں سے بیرک جو ہتا ہوں کہ وہ پورے مہذب بن کرآ ، میں۔صرف اتنا جا ہتا ہوں کہ اس کا قصد اورفکر ہو کہ ہی رہے تول اور نعل ہے دوسر ہے کواذیت نہ ہو۔ علی ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے میری حالت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک شخص ہیں میں نے بچیں برس ان کی اذیتیں اور ہے ہودگیاں برداشت کیس اس کے بعد خواجہ صاحب کے سرد کیاوہ تین ہی ماہ میں جی اسٹھے کہ بیخض مخاطب کے قابل نہیں حالانکہ خواجہ صاحب بے حدرتم دل شخص ہیں اکثر لوگوں کے افعال اقوال میں تاویلات کرتے رہتے ہیں۔اس تاویلات کرتے رہتے ہیں اور جھسے معافی وغیرہ کی سفارش اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔اس شخص سے میں اب بھی منقبض ہوں کے ن یا وجود انقباض کے اس وقت بھی خیریت معلوم کرنے کی ان کواجازت دے رہی ہوں کے ب جب میں دوسرے کی آئی رعایت کروں اور خیال رکھوں تو کیا گیاں کواجازت دے رکھی ہے۔ جب میں دوسرے کی آئی رعایت کروں اور خیال رکھوں تو کیا جھی کوا تنا بھی جی نہیں کہ میں ہے جا ہوں کہ جھی کوستاؤ مت ۔ خدمت سے جھے آ دھی رات بھی انکار نہیں کہ سے خدمت لو۔ اور حضرت بیتو وہ طریقہ ہے کہ اس میں اپنے مر بی نہیں کے درجہ ہونا چا ہے ۔ جب تک بیرحالت نہ ہواس طریق میں قدم رکھنا تھنی بیکار ہے۔ سے مشق کا درجہ ہونا چا ہے ۔ جب تک بیرحالت نہ ہواس طریق میں قدم رکھنا تھنی بیکار ہے۔

دررہ منزل کیل کہ خطرہاست بجان شرط اول قدم آنست کہ مجنوں ہاشی اور جب بیرحالت نہیں نہ قلب میں عشق کا درجہ ہے اور نہ اس راہ میں چیش آنے والی ہاتوں کی برداشت تو پھر قدم ہی کیوں رکھا دعویٰ ہی کیوں کیا۔اس راہ میں چلاہی کیوں۔اس کومولا نافر ماتے ہیں۔

تو بیک زنے گریزانی زعشق تو بیج نامے چہ میدانی زعشق ایعنی جب العنی جب تیرے قلب میں ہر مواخذہ اور محاسبہ روک ٹوک ڈانٹ ڈیٹ پر کدورت پیدا ہوتی ہواراس کی برداشت نہیں کرسکتا تو اس کو ہے میں آیا ہی کیوں میکو چہ تو عشاق کے لئے ہوتی ہواراس کی برداشت نہیں کرسکتا تو اس کو ہے میں آیا ہی کیوں میکو چہ تو محتاق کے لئے ہوتی محبوب کی راہ میں ہزاروں دشوار گھاٹیاں ہیں ان کے طے کرنے میں تکان بھی ہوگا آ بلے بھی پڑیں گے اگر برداشت نہیں اور آئی قوت نہیں اور ہر چرکہ پر قلب مکدر ہوتا ہے تو گھرصفائی کیسے ہوگی ای کومولا نافر ماتے ہیں۔

پس کجابے میقل آئینہ شوی پس تو از شیر ژبیان ہم دم مزن وربهر زننے تو پرکینہ شوی چول نداری طافت سوزن زون

دیکھئے بازاری عورت ہے عشق ہوجاتا ہے جوحقیقت میں فسق ہوتا ہے تو اس کے کس قدر ناڑ اٹھائے جاتے ہیں اگر اس کا نصف۔ ٹکٹ۔ رہع بھی اپنے صلح دین کے ناز اٹھائے جاوی آو ندمعلوم چندروز میں کیا ہوجائے۔ کیا شخ کی آئی بھی وقعت نہیں جننی ہوزاری عورت ک ۔ اور پھروہ مجنت لوٹتی ہے۔ ستاتی ہے۔ تر ساتی ہے۔ وعدہ خلافی کرتی ہے۔ بیوفائی کرتی ہے۔ یہ وجودان باتوں کے پھر بھی اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں اور ذرا دل پر کدورت کے آ ٹار تک نہیں پیدا ہوتے اور یہاں ذرا ذرای بات پردل میں ٹاگواری کدورت پیدا ہوتی ے۔ یہ کیسی طلب ہے اور کیساعشق ہے۔ کیا اس کوطلب صادق اورعشق صادق کہ جا سکتا ہے۔ ہر رنبیں۔عشاق کی تو شان ہی جدا ہوتی ہے۔ان کی صورت اور حالت ہی اور ہوتی ے وہ سی بات ہے کہاں بٹنے والے ہوتے ہیں۔ میں حضرت مولا نافضل الرحمن صاحب سمنج م د آبادی رحمة الله عدید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہے وقت پہنچا۔عشاء کے بعد کا وقت ہوگیا تھااس پرمولانا نے مجھ پرڈانٹ ڈپٹ کی۔ بےحد فخفا ہوئے مولانا میرے نداستاد متھے نہ چیر تنهج تگریا وجوداس کے ہیں ڈانٹ پر میں اس وقت اپنے قلب کے اندر بجائے کسی کدورت اور نفرت کے خوشی اورمسرت دیکھنا تھا فقط اس خیال ہے کہ جب القدمے محبت ہے تو اللہ والول ہے بہی مہت ہونا جا ہے۔ اس لئے ان کی تنظی ہے قلب پر کوئی ٹر ااٹر نہیں ہوا اور میں اپنی اس ھالت کوخدا ک ایک بہت بڑی رحمت اور نعمت مجھتا ہوں اور بیتو عقل کا بھی تھم ہے کہ جب میں مورد کا کی خدمت میں مقیدت لے زرگیا تھا تواس، فت مجھ پرمولا نا کا ایک حق تھا۔انسان جہاں جا ۔ وہاں کے حقوق کا خیال رکھے۔ مگر لوگ طریق کی حقیقت سے بےخبرا ورنا واقف تاں۔ ہے سوتے سمجیے گھرے اٹھ کرچل دیتے ہیں۔ کیا کونی نانی جی کا گھرے پیلیں معلوم کے جس ں طلب میں قدم اٹھایا ہے وہ کون ہے اور کیا ہے بس پہلی ہی منزل برگھبرااٹھ ۔مجنوں ک ے ات نبیں می کدا یک عورت اور فانی ناچیز کے مشق میں کیا کیا تکلیفیں اور پریش نیاں برداشت میں۔ کیاحق تعالیٰ کاعشق اس ہے بھی کم ہے۔ای کومولا نافر ماتے ہیں۔ عشق مولی کے تم از کیلی یود کوئے گشتن سیبراو اولی بود مگریه با تیں بدون صحبت کامل کے نصیب ہونا مشکل ہیں کسی کی جو تیاں سیدھی کرو بلکہ سیدھی کرنے سے بھی کچھے نہ ہو گا۔ چو تیاں کھانے کو تیار ہوکر آفر گووہ ہ رہے ہیں لیکن تم کو <del>و</del> سیدھی کرنے سے بھی کچھے نہ ہو گا۔ چو تیاں کھانے کو تیار ہوکر آفر گووہ ہ رہے ہیں لیکن تم کو و

تیار ہوکر آنا جائے تب پچھاس طریق ہے حصال سکتا ہے۔ اور اگر د ماغوں میں ختاس ہی مجرار ہاتو میں بتلائے دیتا ہوں کہ وہ تخص ہمیشہ محروم رہے گا۔ ناکام رہے گااس طریق میں تو پہلا قدم فنا ہے اور دوسری چیزیں سب بعد میں ہیں۔ بس اپنے کومٹا دوفنا کر دواور پھر دیکھو کہ کیا ہے کیا ہوگا۔ ای کومولانا فرماتے ہیں۔

سانبا تو سنگ بودی دلخراش آ زموں رایک زمانے خاک باش

ایمنی امتحان بی کے طور پر کر کے دیکے لویہ حالت دیکھو گے جس کومولا نافر ماتے ہیں

در بہان کے شود سر سبز سنگ خاک شو تاگل بردیدرنگ رنگ

مگریہ حالت اس دفت ہوگی جبکہ تو اپنی تمام رایوں کو فنا کر کے اور تمام دعووں کومٹا کر

راستہ جلے گاای کا نام فناء ہے ای کوارشا دفر ماتے ہیں۔

ہرکجا پستی است آب آنجارود ہرکجا مشکل جواب آنجارود اور استی است آب آنجارود اور استی سے سطرح مزل اوراس پر بیشبدنہ کرنا کہ بیڈو بڑی دشوار گزار راہ ہے۔ ہماری ناتمام سعی ہے سطرح مزل مقصود تک رسائی ہو سکتی ہے بات بیہ کہ ہمارے نزدیک دشوار اور مشکل ہےان کوتو پچیمشکل نہیں۔ تورسائی تو ان کے کرنے ہے ہوگی نہ کہ تمہارے کرنے ہے ای کوموانا فرماتے ہیں۔ تو مگو مارا بدال شہ بار نیست باکریماں کارہا دشوار نیست

### (۱۵۱) اخلاق مروجه کی برکات

وئیدیں جیں مگر با متبارا نز کے وہ سب رحمت ہے۔ کیا بدرحمت نبیں ہے کہ مریض کو وہ دو، پر کی جے بے جواس کے لئے مفید ہوا گرچہ وہ کڑوی ہی ہو۔ دیکھئے مال سب میں زیادہ شفیق ہے تگر جب بچے کی کوئی نازیباح کت دلیمتی ہے یاو دشرارت کرتا ہے خوب ، رتی ہے۔محبت کا ا قتضہ ۔ بی بہ ہے کہ جتنی محبت ہوگی اتن ہی اصلاح کے بارے میں توجہ ہوگی۔ دیکھئے استاد ک بیری بچے پڑھتے میں جس بچے پرا تناد کوزیاد ہ شفقت ہو گی اگراس کو ذراعا فل پاک گا فورا کیجی نگائے گا۔ اس کو تختی کہیں گئے یا نری اور شفقت۔ ایک وہ بچہ ہے کہ است د کو اس بر شفقت نبیں وہ بچےکھیل رہا ہے استاد دیکھتا ہے اور نظر بچالیتا ہے حقیقت میں اس کو پختی کہیں ئے اس سے کہ استاد کا خیال ہیہ ہے کہ نالائق کوخوب تھیل لینے دو کل کو جب سبق یا د نہ کیلے گا تب اچھی طرح خبرلوں گا اورجس بچہ پر ہر وقت تنبیہ ہے۔ روک ٹوک ہےاس ہےاس کے سبق یا د ہو جاتا ہے پھروہ باپ کا بھی پیارا ہے مال کا بھی پیارا ہے۔استاد کا بھی پیارا ہے۔ میں ایک دنایت بیان کرتا ہوں ایک ما ندر بعنی سوتیلی ماں نے اپنے بچے کی تو انگلی پکڑ رکھی تقی اور پیدن ہے جار بی تھی اور سوتیلے بچہ کو گود میں لنے ہوئے تھی۔ لوگوں نے دیکھے کر ہوی تعریف کی کہ، یٹاراس کو کہتے ہیں رحماس کو کہتے ہیں۔اسعورت نے کہا کہ بیہ ہات نہیں جوتم سمجھے ہوئے مقیقت ہے بے خبر ہو میں جواس کو گود میں لئے ہوں اس کے ساتھ اعدروی نہیں کر رہی ہوں ۔اور میہ میرافعل محبت پر ہنی نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے حقیقت میہ ہے کہ میں میہ ہ ہے ہت ہوں کہ میرا بچہ تو جانا سکھ جائے اس کوقوت حاصل ہواور میسوتیں گود کا عا دی رہے۔ کن ور رہے۔ دوسرے میں اس کو جانا ہوا دیکھے ہیں علتی یو حضرت آج کل کے اخلاق اور ہمدردی ورجبت کی پید تقیقت ہے جواس عورت نے بیان کی۔ یہی حالت آج کل کے اکثر مش المراهاء كاخلاق كى بران كاخلاق متعارفه كاثمره اور نتيجه يبي لكاتا ب كه بيرتو خوش اخل ق مشہور رہے اور دوسروں کے اخلاق پر باد کر دیئے۔ میں جوروک ٹوک ڈ انٹ : پے موہ خذہ می سبہ کرتا ہوں مجھ کو بدنام کر رکھا ہے۔ نیز ان میں اکثر کی خوش اخلاقی خالی از مدے نہیں وال میں کالا ہے۔ کوئی غرض عوام ہے وابسۃ ہے جس کی وجہ سے عوام کی اصلہ یہ تو کیا کرتے اورالٹی چاہلوسیاں اورخوشامہ یں آ وَ بھگت کرتے ہیں اورنفس کی تاویل , کمھئے کہتے ہیں ۔ اگر روک نوک کی گئی تو ان کو نا گوار ہو گا اور بھر کدورت سے سب دینی

برکات اور فیوض سے محروم رہ جائیں گے تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ برکات کے تعکیدار

بن کرتشریف لائے ہیں۔ کیاان میں جو بداخلاتی رہے گی کیا یہ بدد پی نہیں تو چھر وہ اور کون

سے فیوض و برکات ہیں جن ہے آپ ان کونوازیں گے اعمال اخلاق ہی تو دین کی جڑ ہیں۔
جب بید درست نہ ہواتو دین کہاں رہا۔ پھر برکات کیسی ۔ کیا با ہیں بناتے ہیں جو دل میں ہے
اس کونہیں ظاہر کرتے کہ اگر ہم نے ان کی حرکتوں کی اصلاح اور روک ٹوک کی تو یہ غیر محقد
ہوکر چلے جائیں گے اور دوسروں کو جا کر غیر محقد بنا کیں گے پھرکوئی پاس نہ آ کے گا جا رب
مال وجاہ میں گھنڈت پڑ جائے گی۔ یہ تو مشائخ کے اغراض ہیں اور علاء کا یہ مرض ہے کہ روک
مال وجاہ میں گھنڈت پڑ جائے گی۔ یہ تو مشائخ کے اغراض ہیں اور علاء کا یہ مرض ہے کہ روک
کے بدنام کریں گے مولانا سے زے مولوگ رہ جا کیں گے۔

(۱۵۲) نوتعلیم یافتہ کے احکام شرعی

ایک سلسا گفتگوی فرمایا کریس نے ایک معرض صاحب کولکھا تھا کہ جب تم مبادی کوئیں سیجھتے تو مقاصد کو کیا مجھو کے بعضے لوگ باد جود نہ بچھنے کے بڑا اختراعی کارخانہ ذہن میں جما کر علماء پراعتراضات کرتے جیل کین بجماللہ اپنے بزرگوں کی دعاء کی برکت ہے ایک بی جملہ میں بخلہ میں بخلہ میں بخلہ میں بہت ہوئے ہوں البتہ جن باتوں سے بڑے سے بڑا جن اثر کرففر و ہوجا تا ہے بظیل ہی جما کتھے رہ جاتے ہیں۔ البتہ جن باتوں سے شہبات رفع ہوتے ہیں وہ ان کم علموں کو کتابوں سے نہیں معلوم ہو سکتیں کی کی مجبت سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور گو ہیں وہ سب کتابول بی میں لیکن سجھنے کے لئے تو فہم اور مقتل کامل کی ضرورت ہو سکتے ہیں۔ اور گو ہیں وہ سب کتابول بی میں لیکن سجھنے کے لئے تو فہم اور مقتل کامل کی ضرورت ہے بدوان اس کے سجھ میں آ نامشکل ہے اور بیدونوں چیزیں صرف کسی کامل کی صحبت اور اس کی جو تیاں سیدھی کرنے ہے میں آ نامشکل ہے اور بیدونوں چیزیں صرف کسی کامل کی صحبت اور اس کی جو تیاں سیدھی کرنے ہے میں ہوگئے ہیں۔ اس جو تیاں سیدھی کرنے نے ہیں۔

قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کا ملے پامال شو اس کومٹامریش کا کام نہیں اور نہ ہر تندرست کا اس کومٹال سے بچھ لیجئے کہ طب کی کتابوں کا بچھٹا مریض کا کام نہیں اور نہ ہر تندرست کا بلکہ طبیب کا کام ہے جو کفن سے واقف ہے۔ اس کو ماہر فن ہی بچھسکتا ہے۔ دومٹروں کا اس بلکہ طبیب کا کام ہے جو کفن سے واقف ہے۔ اس کو ماہر فن ہی بچھسکتا ہے۔ دومٹروں کا اس میں دخل دیتا اور بچھنے کا دعویٰ کرنا اور لیافت بھھار نا اس سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا جیسے ایک میں دخل دیتا اور بچھنے کا دعویٰ کرنا اور لیافت بھار نا اس سے ذیادہ وقعت نہیں رکھتا جیسے ایک میں کا دک بوجے بچرور ہتا تھا اس گاؤں کے قریب جنگل میں بھیور کا درخت تھا اس بر بکی

تھجوریں دیکھے کرایک بھوکا آ دمی تھا۔ تھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ بھوک میں مزے دارمعلوم ہوئیں کھا زیادہ گیااتر نامشکل ہوگیا۔ تمام گاؤں جمع ہوگیا۔ بہت بچھنجوراورفکر کیا کہ اس کو او پرے کے طرح اتاریں کسی کی تمجھ میں ندآیا آخر میں بیدائے قراریا کی کہ بوجھ محکز کو بلاؤوہ كوئى قد بير بتلائيں گے۔ بلائے ہوئے آئے۔ كھڑے ہوكر درخت كو جوئى سے جڑتك ديكها \_ پھراكيب دم تعلم ديا كەاكي مصبوط موثارسەلاؤ \_ رسەلايا گيا \_ كہا كەاس ميں پھند ہ لگاؤ پھندہ لگا یا گی کوئی شخص قوت ہے او پر تھینکے اور جوشخص درخت پر تھااس ہے کہا کہ دے کو پکڑ لے اور بہصندا کمر میں ڈال لے ادھرے رسہ بھینکا گیا اس نے بکڑ کر کمر میں بہصندا ڈال لیا۔ نیجے ہوگوں ہے کہ کہ زور ہے جھٹاکا دو۔ جھٹاکا لگایا گیاوہ پٹ سے زمین پرآ کر پڑا۔تمام بڈی پسیوں کا چورا ہو گیا۔ و ماغ بچیٹ کر بھیجانگل کرا لگ جا پڑا اورختم ہو گیا۔لوگوں نے بوجھ بحکمز ہے کہا کہ بید کیا جوا کہا کہ قسمت اس کی۔ میں نے توسینکٹروں آ دمی رہے کے ذریعے ہے کنویں میں سے نکلوائے میں تو اس احمق نے تھجور کے درخت کو کنویں پر قیاس کیا۔ایسے ہی آج کل کے مجتبد ہیں نتیجہ وہی ہور ہاہے کہ جواس شخص کا ہوا کہ زندگانی دنیاوی اس بوجھ تحکور کی بدولت ہے جارے کی تمتم ہوگئی ایسے ہی ان نے مجتبدوں کی بدولت لوگوں کی زندگانی آخرت ہر ہو دہور ہی ہے جس کی صورت رہے ہے کہ اپنی اغراض فاسدہ کے لئے احکام شرعیہ میں اس قدر تحریف ہے کام لیا جار ہا ہے کہ الامان والحفیظ۔شب وروز شریعت مقدسہ کے مسائل میں کتر بونت کرتے ہیں اورامت کے سمجھے ہوئے احکام پراعتراض کرتے ہیں۔حالانکہ سمجھا پنی قە صراور دەقصوران كونٹر ليعت ميں نظرآتا ہے۔جيسے ايک شخص عبثی راستہ پر چلا جار ہاتھااس كو سرراه ایک آئینه پژانظرآیاا ملا کردیکھا تواپناچپره مبارک اس میں نظرآیا عبثی ہوتے ہی ہیں بدصورت بدشکل سیاہ رو۔موٹی ناک مونے مونے ہونٹ اس آئینہ کو دور کیجینک کر مارا کہ كمبخت اگراييا بدصورت نه ہوتا تو تجھ كو يہال كوئى كيوں كھينك جاتااب بتلايئے كه وہ آئمنيه بدشكل تھاي خود بى جنب بدشكل تھے تو جيسے اس نے آئيند ميں كھوٹ نكالا ايسا بى بيشريعت مقدسه میں کھوٹ نکالتے ہیں۔ نیزان کا احکام میں تقص نکالنااییا ہے جیسے ایک عورت اپنے بچەكو باخانە پھرار بى تقى عيد كى رات كاچاندنظر آياشور جوميا مجلت ميں بچه كا باخانه كيثر ہے سے

پ نچھ اور جلدی سے جاند دیکھنے کھڑے ہوئی عورتوں کوا کٹر عادت ہوتی ہے ناک پرانگی رکھ لیتی بین اسعورت نے بھی جاند دیکھنے وقت ناک پر ہاتھ دکھ لیا اتفاق سے انگی میں پا فاندلگا تھا بد بوجوناک میں بہنی تو کہتی کیا ہے کہ اے ہاب کے سرا ہوا جا تھ کیوں نکلا ۔ پس جیسے اس نے جاند کو سرا ہوا ہتلایا اور سرئی ہوئی اپنی انگلی تھی ایسے ہی ان لوگوں کو اپنے نقائص شریعت مقدسہ میں نظر آ رہے ہیں مگر بیا پی مجھ کا قصور نہیں سمجھنے شریعت کی طرف منسوب کر شریعت مقدسہ میں نظر آ رہے ہیں مگر بیا پی مجھ کا قصور نہیں سمجھنے شریعت کی طرف منسوب کر سے ہیں۔ سمجھنے شریعت کی طرف منسوب کر سے ہیں۔ پہلے معد ہے اس بے ہودگی اور برقبی و برعقلی کی۔

اارد جب المرجب سنها ١٣٥١ ه مجلس بعد تماز جمعه

## (۱۵۳)شان فاروقيٌّ اورشان عثما فيُّ

ا یک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ مشکل ہے کوئی شخص ہوگا جومیری لڑائی ہے (مرادروک ٹوک ہے) بچاہوگاورنہ قریب قریب سب ہی ہے لڑائی ہوچکی ہے۔ایک صاحب نے نانو تذہبے کہلا کر بھیجاتھا کہ معلوم نیس کیا بات ہے جود ہاں ہے آتا ہے نالاں ہی آتا ہے۔ میں نے کہلا كربهيجا كه جھے آكر يوچھوكہ جوآتا ہے نالال عى كرتا آتا ہے۔ اور جونالال آتا ہے نالال کی بناءای کوتو روایت ہے دونوں سے بیان لے کر فیصلہ کر وتب حقیقت طاہر ہو کہ کون طالم ہادر کون مظلوم ہے۔ ہات یہ ہے کہ تکلیف کی بات سے سب کو ہی تکلیف ہوتی ہے جھ کو بھی ہوتی ہے بس میرے اندر پیویب ہے کہ میں اس کو ظاہر کر دیتا ہوں دوسرے حضرات تہذیب ہے کام لیتے ہیں اور میں گنوارین سے سی حقیقت ہے نالال کی۔اب کیا عرض کروں نری کرنے کا نتیجہ سنئے۔ایک صاحب یہاں پر آئے تھے ان سے چند غلطیاں ہو کیں میں نے زیادہ مواخذہ نہیں کیا البنتہ اطلاع ضرور کی کہ بیغلطیاں تم ہے ہوئیں وطن واپس جا کر میہ شکایت کی کہ میں تو شان فاروتی دیکھنے کے اشتیاق میں گیا تھا تھروہاں تو شان عمَّانی ہے زمی ئى زى ہے جس سے اصلاح كامل نہيں ہوئى وہ نرمى سے ناراض ہوئے۔اب بتلائے مخلوق كو س طرح راضی رکھوں۔ایک ولائق بزرگ خورجہ میں تنصان سے میں بھی ملا ہوں انہوں نے کیرانہ کے ایک علیم صاحب سے میرے متعلق کہا کہ ساری یا تیں ٹھیک ہیں لیکن ذرا مدا ہنت لینی ڈھیلا پن ہے جوحق کومیں نہ ہونا جا ہے۔اب کس کس کی موافقت کی جائے کسی

کوشکایت ڈھیعے پن کی ہے( یاءاوں معروف ہے )اور کسی کوڈھیعے بن کی (یائے اوں مجہول ہے)اس کی صرف ایک صورت ہو علی ہے کہ آنے والوں سے بوچھا کروں کہتم کونرمی بہند ہے یا بختی۔ پھراس میں بھی اس کی ضرورت ہوگی کہ دوکوا یک مجلس میں جمع نہ کروں تا کہا یک کو دوسرے کی تختی نرمی کاعلم نہ ہو۔اوراس کے ساتھ اس کی بھی ضرورت ہوگی کہان ہے بیہ بھی کہا کروں کہ تمہارے ساتھ جو برتاؤ کیا گیاہے اس کاکسی ہے ذکرمت کرنا کہ نرمی کی ہے می<sup>خ</sup>ق ورنداس علم کے ساتھ کچھراعتراض رہے گا جب ا تنااہتما م کروں تب ساری مخلوق کوراضی رکھ سکتا ہوں۔سواس قدراہتما م کون کرے۔ بیالی ہی بات ہے جیسےایک شخص اپنی بیوی بچول کوساتھ لے کر چلا تھا اور ایک ثنویاس تھا اور اس پرسوار ہونے اور پیادہ چینے کی تمام محمل صورتوں کواختیے رکیا تھااورسب میں اعتراض ہی سنتار ہا آخر عاجز ہوکریہی فیصلہ کیا کہسب ا بنی الیں تبیسی میں جاؤاب جو جی میں آئے گاوہ کریں گے۔ تو صاحب مخلوق کےاعتراضات ہے تو کسی طرح چے نہیں کئتے۔حیدر آباد والے ماموں صاحب فرمایا کرتے تھے۔ بڑے وانشمند ہتھے۔ گومسک تو ہمارے مسلک کے خلاف تھا۔ اہل ساع میں سے ہتھے اس میں بھی تبجهه مبالغه ہو گیاتھا مگر دو کا ندار نہ تھے ہاتیں بھی حکیما نہ ہوتی تھیں وہ یفر مایا کرتے تھے کہ میں نے ہرشم کی کتاب میں ہے ایک ایک کارآ مد بات منتخب کررکھی ہے چنانچے منظوم گل بکا وً لی ا کی کتاب ہے اس میں ہے بھی ایک شعر منتخب کیا ہے حالا نکہ گل بکا ؤلی ایک نغواور واہیات کت ہے ہیکن اس میں ہے بھی ایک شعرا نتخاب کیا تھا۔

س ل کھ کھیے کوئی ہندوے سے سیجیجے وہی جو سمجھ میں آوے میں اس کھیے وہی جو سمجھ میں آوے میں اس کھے کو ترک میں اس قید کا اور اضافہ کرتا ہوں کہ جہاں احکام شرعی سے مزاحمت ہوو ہاں سمجھ کو ترک کرتا ہوگا وہ اس سے منتثنی ہے۔

### (۱۵۴)عورتوں کواشغال کی ضرورت نہیں

فر مایا کہ ایک بی بی کا خط آیا ہے کہ میں جا ہتی ہوں کہ بنیجے کے سانس ہوا دراو پر کے سانس سے ابتد کہا کروں۔ میں نے لکھ دیا کہ ان پڑھ آدمی کو خصوصاً عورت کو ایسے اشغال کی ضرورت نہیں سید ھے سید ھے کلمہ شریف کا در در کھوا در شریعت کی پابندر ہو۔اس پر فر ما یا کہ یہی نی اگر کہیں اور اس مضمون کا خط لکھتیں تو نہ معلوم بیچاری کواس کے علاوہ اور کن کن اشغال کی تعلیم دی جاتی مگریهاں جتنے کا ارادہ کیا تھا خود اس سے ہی روک دیا گیا ہے طریق بہت ہی نازک ہے ہر محض کے لئے اس کے نداق کی اور قوت کی اور فرصت کی رعایت کر کے جدا تجویز کرنا پڑتی ہے اور ہر حال میں اصل چیز تو اعمال ہیں ان کے اہتمام اور خیال کی خاص ضرورت ہے محراس کا اہتمام آج کل کے مشائح تک میں بھی نہیں صرف اورا دووظا كف كواصل قرار دے ركھا ہے جو بخت دھوكا ہے اور يہرب طريق كى حقيقت سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔اس ناواقفی کی بدوات میداوگ طریق کی تو حقیقت کیا معلوم کرتے اور کیااس پر کار بند ہوئے۔ آج کل توان جابل رحی د کا ندار پیروں کی بدولت ایمان کے بھی لا لے یوے ہوئے ہیں۔ ضلع اناؤیس پیروں کا ایک مشہور مقام ہے وہاں بیرسم ہے کہ جو شخص مرید ہونے جاتا ہے پہلے اس کوایک بزرگ کے مزار پر بھیجا جاتا ہے وہاں کے لوگ اس کوساتھ لے کرمزار پر جاتے ہیں وہاں پر پہنچ کراس مخص ہے کہا جاتا ہے کہاس صاحب مزار کوسجدہ کر۔اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو اس نے سجدہ کرلیا یانہیں۔ پھراس کوسجادہ کے یا ک لایا جاتا ہے۔ سجادہ اینے لوگوں ہے اس مخص کے متعلق یو چھتا کہ مقبول بھیا ( لیعنی ہوا ) يأمردود بعياا كروه كبتي بين كمتبول بعياتو فورأاس كومر يدكرليا جاتا بهاوراس متبول بعيا كا مطلب بیہ ہے کہاں نے مجدہ کرلیااوراگروہ کہتے ہیں کہ مردود بھیاجس کا مطلب بیہ کہ اس نے سجدہ بیں کیا تو اس ہے کہ دیا جاتا ہے کہ بھیاتمہارا حصہ بمارے یہاں نیں کہیں اور جاؤ۔اب ہتلا ہے ایسے بددین لوگ جومر دود کو مقبول اور مقبول کومر دور بتاویں وہ لوگوں کے ا بمان برباد کرنے کو پیر ہے ہوئے ہیں اور سنئے یمی پیر جب کسی کومرید کر لیتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ توجہ ڈالی جاتی ہے اول توجہ میں جاند نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ یہ جناب رسول معبول ملی الله علیه وسلم کی و ات کا تورہ مجردومری توجہ میں سورج تظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بدذات حق كانور ہے بس ديكھوہم نے تمہيں ذات تك پہنچاد يا اور بيسمريز م كى كى مثق ہے اب اس کے بعدال کوآ زاد چھوڑ دیا جا تاہے اورا کثر ساتھ تن ساتھ خلافت عطاء کر دی جاتی ہے۔بس میدڈ هونگ بنار کھے ہیں۔آخرت کی ان لوگوں کے قلوب میں ذرا برا پر فکرنہیں۔ ان کی وہی حالت ہے ہم تو ڈو بے ہیں گرتم کو بھی ہے ڈو بیں گے۔انتدنعی کی محفوظ رکھے۔ (۱۵۵) قندم حچھونے کی فضول رسم

ائیں۔ صاحب کے سواں کے جواب میں فرہ یا کہ بعض جگد قدم چھونے کہ بھی رہم عام ہو

سی ہے۔ میں جب نو، ب صاحب کا بلایہ ہوا ڈھا کہ آبیا تو وہاں پراس تنم کی بیرحالت دیکھی

کہ جوآتا ہے وہ پیروں کو چھوتا ہے میں نے منع کیا کسی نے نہیں مان ۔ میں نے اپنے دب
میں کہا کہ تم لوگ یوں نہ مانو گے ترکیب کی ضرورت ہے پھر میں نے بیدکیا کہ جو شخص میرے
پیرکو چھوتا میں اس سے بیرکو چھوتا اس پر گھرا کر کہتے کہ ابتی حضرت بیا کی میں بھی کہتا کہ ابتی
حضرت بیا ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میہ ہات اچھی ہے تو مجھ کو بھی کرنے دواگر بری ہے تو ہمی مت کرواور بیہ نوبیں سکتا کہ سی کے لئے بری ورنہ دلیل او قتی مت وہوتا۔

سے وہ لوگ سمجھے کہ بیتو پہیں بھر کر گنوار ہے جب پیچھ چھوٹا۔

(١٥٦)حضرت حكيم الامت كي تواضع

ا پے سے اعلیٰ اور افضل بھی سمجھتا ہے۔ اور واقعہ بھی میہ ہے کہ سی کو پچھ جرنہیں کہ سی کا ضدا کے ساتھ کی تعلق اور کیا معاملہ ہو ساتھ کی تعلق اور کیا معاملہ ہو ساتھ کی تعلق اور کیا معاملہ ہو گا۔ تو پھرکوئی کیا کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ کے نز دیک وہ مقبول ہواور میں ردور۔ سونظر تحقیر ہے و کیھنے کا کسی کو کیا حق ہے ای کوفر ماتے ہیں۔

خا کساران جہان رابحقارت منگر توجہ دانی کہ دریں گر دسواری باشد

## (۱۵۷)اعجاز قر آن کی بین دلیل

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عرب میں ایسے وفت قر آن پاک کا بزول ہوا جب وہت حق آن پاک کا بزول ہوا جب وہاں ہوئے باغا فصحاء موجود تھاس وفت حق تعالیٰ کا بیفر مانا کہ اس کی مثل ایک آئے ہے کہ بیالند کا کلام کی مثل ایک آئے ہے کہ بیالند کا کلام ہونے ہے اور چجزالتد کا کلام ہونے پر بیکا فی ولیل ہے۔ تفصیلی وجوہ اعجاز کے بیان کرنا ضرور نہیں۔

### (۱۵۸) آریہ بڑے مشرک ہیں

فرمایا بعض لوگوں کو آریوں کے متعلق بت پرئی نہ کرنے کے سبب بیددھوکہ ہوگیا ہے کہ وہ موحد ہیں جو بالکل غلط ہے بیمشہور مشرکوں سے بھی زیادہ مشرک ہیں کیونکہ عام مشرک واجب بالذات ایک ہی کو کہتے ہیں اور یہ تین کو واجب بالذات مانتے ہیں۔ روح، مادہ، برمیشور تو موحد کہال ہے ہوئے۔

# (۱۵۹) دوسرول کی مصلحت کی رعایت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو دوسروں کی مصلحت کی یہاں تک رعایت رکھتا ہوں
کہ سوداسلف لانے کے لئے تو ملازم رکھ رکھے ہیں لیکن اپنی ذاتی خدمت کے لئے کسی وہیں
رکھا محفن اس مصلحت ہے کہ اس میں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو مخصوص بجھ کر کہیں اس کی آؤ
بھگت نہ کرنے لگیں یا خود اس کا ہی دماغ خراب ہوجائے کہ میں مخصوصین میں ہول۔
بھگت نہ کرنے لگیں یا خود اس کا ہی دماغ خراب ہوجائے کہ میں مخصوصین میں ہول۔
خاد مان خاص کے بنانے میں بڑے مفسدے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اس
صورت میں حضرت کی مصلحت قوت ہوتی ہے کہ ہم کام حضرت کوا پنے ہاتھ سے کرنا پڑتا

ہے۔ فرمایا کہ دوسروں کے مفیدہ کے مقابلہ میں میری مصلحت کوئی چیز نہیں۔ (۱۲۰) حضرت حکیم الامت کی نرم مزاجی

ایک سه با گفتگو میں فر مایا که اگر کوئی میری ذراسی بھی رعایت کرتا ہے تو میرا دل بہت زیادہ رعایت کرنے کو حیاہتا ہے۔وتم ہماری رعایت کروہم تمہاری رعایت کریں۔گمرلوگ میرے مواغذہ کود کھتے ہیں اور رعایت نہ کرنے کی شکایت کرتے ہیں اورا پنی حرکات کوئیس د کیھتے کہ ہم نے بھی کوئی رعایت نہیں کی۔ میں سچ عرض کرتا ہوں مجھ کواس کا بڑا اہتمام ہے کہ میری دجہ ہے کسی کورائی برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ آپ تو احباب ہیں محکوم نہیں آپ کی تکلیف تو کیا گوارا ہوتی گھر والے جو محکوم ہیں ان کی تکلیف بھی گوارانہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا میں مبھی گھر میں میفر مائش بھی نہیں کرتا کہ میہ ایکاؤ۔ پھر چونکہ اس پر میشبہ ہوسکتا تھا کہ کہیں گھر والوں کی دل شکنی نه ہووہ بیانہ مجھیں کے ہم ہے اجنبیوں کا سابر تاؤر کھتے ہیں تو دونوں مصلحتوں کواس طرح جمع کرتا ہوں کہ جب بھی وہ کہتی ہیں کہتم بھی تو سچھے بتلا دیا کرو میں کہتا ہوں کہتم سہوات ہے کیا کیا لیا سکتی ہو۔ جار پانچ چیزوں کا نام لوجوان میں سے مرغوب ہوگی میں بتلاوں گاوہ نام لیتی ہیں کہ فلاں چیز ہو عتی ہے جھے کواس سے اتناانداز ہ معلوم ہوجا تا ہے کہ اتنی چیزیں تیارکرنے میںان کوکوئی گرانی نہ ہوگی ان میں ہےا کیے کا نام بتلا دیتا ہوں سووہ بھی میری تجویز نہیں ہوتی انہیں کی ہوتی ہے۔غرض مجھ کو یہاں تک دوسروں کی تکلیف اور گرانی کا خیال رہتا ہے۔اور میں یخر سے بیان نہیں کررہا ہوں بلکہ ایک واقعہ ہے جوحق تعالی کی نعمت ہے اور میراامر فطری ہے جس کےخلاف کرنے پر میں قادرتہیں ہوں امر فطری پرفخر نہیں ہوا کرتا کیونکہ وہ تو قریباً اضطراری ہوتا ہے تو وہ اس کا کیا کمال سمجھا جا سکتا ہے۔

### (۱۲۱)اطفال کی صحبت اوراختلاط کااثر

ایک نو وار دصاحب حاضر ہوئے۔حضرت والا کے اس دریا فت کرنے پر کہ اپنا ضروری ضروری تعارف کراد بیجئے کہ کہاں ہے آئے کیا نام ہا ور آنے کی غرض کیا ہے کتنا قیام ہو گا۔ کیا کام کرتے ہوءرض کیا کہ فلاس مقام سے حاضر ہوا۔ بیٹام ہے مرید ہونے کے لئے حاضر ہوا۔ تیام جتنے روز آپ فرما ئیں گے اتنے روز کروں گا۔ بچوں کی تعلیم کا کام کرتا ہوں اورمبحد کی امامت بھی۔ فرمایا مرید تو آپ بعد میں ہونا۔ پہلے بیہ بتلاؤ کہ جتنے روز میں قیام کرنے کوکھوں گا اتنا قیام کرو کے۔عرض کیا جی ہاں فرمایا کداس زماند میں قیام میں کھا تا كيرُ ااسينے ياس ہے كھاؤ كے پہنو كے۔عرض كيا جي ہاں اپنے پاس ہے فرمايا ٹھيك ہے۔ اچھادی برس قیام کرنے کہتا ہوں کرو گے۔اس پر خاموش رہے فرمایا بولتے کیوں نہیں۔ بڑے زور شورسے دعویٰ کررہے متھے کہ جتنے روز آپ فرما کیں گے قیام کروں گا اب کیا بات ہے عرض کیا کہ دس برس تو قیام نہیں کرسکتا فر مایا پھر کتنے روز کر کتلے ہو۔عرض کیا کہ تین روز فر مایا تو برزرگوار پہلے ہی وہ بات کیوں نہیں کہی تھی جودل میں تنی میں نے دس برس کے قیام کو کہا تو نددس مہینے رہے نددس ہفتے رہے نددس دن رہے صرف تین دن رہ گئے۔اصل بات کو چھپاتے ہیں اور لغوفضول باتنی بنانا شروع کرویتے ہیں تمہاری کچھ خطانہیں۔ بچوں کی تعلیم دیے والوں کی عقل مشہور ہے کہ بیج بی نے جاتے ہیں اور تجربہ سے بھی معلوم ہوا کہ اس کا اثر ہوتا ضرور ہے اور وہ اثر اطفال کی محبت اور اختلاط کا ہوتا ہے ایسی بدنہی کی باتیں یہی کیا کرتے ہیں۔اکٹر انگریزی ماسٹروں کے خطوط آتے ہیں ان میں یہی نور بھرا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے جومجلس کے اندر پہلے ہی ہے بیٹھے تھے اور وہ بھی بطور مہمان خانقاہ میں قیام کئے ہوئے تنے انہوں نے حضرت والاسے عرض کیا کہ ان کوش جانیا ہول۔ اور میہ فلال بزرگ ہے جوانی جماعت کے نہیں مرید ہیں بیان کا حضرت والا ہے عرض کرنا نہا بت آ ہتگی ہے تھا جس کو وہ صاحب معاملہ نہیں بن سکے۔حضرت والانے ان نو وارد کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ ایک صاحب کی زبانی معلوم ہوا کہتم فلاں بزرگ ہے مرید بھی ہو ادرتم جھے سے کہتے تھے کہ تم سے مرید ہونے آیا ہوں۔عرض کیا کہ میں اپنے کوان کا مرید نہیں سمجھتا۔ فرمایا کہ تو پوری سب بات کہہ کریہ کہہ دینا چاہئے تھااب تمہارا کیااعتبارا دریہ تمہارا کہنا ایبا ہے کہ جیسے ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرنے کے بعد کمے کہ میں اپنے کو اس کی بیوی نہیں بھی اور بدون طلاق اور عدت پورا کئے کسی دوسرے مرد ہے نکاح کی درخواست كرے۔ برے برقيم آ دى معلوم ہوتے ہوچلو اٹھو يهال سے خواہ مخواہ بريثان کرتے ہو۔ خورہ کو اہ جھے کو تغیر ہوگا۔ پھر بلا وجہ زیادہ بدنام کرتے پھر وگے۔ بیس پہنے ہی بدنام ہوں جو کہ چلو کیوں وقت ضائع کرتے ہو۔ وکھے لیجئے دعوکا دینا چاہتے تھے سے مرید ہونے آئے ہیں آ دی پوری بات کہ کر کہہ دے جو کہنا ہوا ب بات تو بظا ہر چھوٹی کی ہاور ایک معنی کر جھوٹی بھی نہیں دھوکہ دیتا چاہا جو ہوئی بات ہے مگر حق تعالیٰ محافظ اور ناصر ہیں۔ نیب سے امداد فر ماکران لوگوں کی چالا کیوں اور مکار ایول سے بچالیتے ہیں۔ اب کہاں تک تغیر نہ ہواور کہ ان سے مرکروں۔ ان کی حرکتوں کو کوئی نہیں دیکھنا کہ کہی ہوئیں گرتے ہیں گرتے ہیں کرتے ہیں اور ہیشے بھلائے قارغ قلب کو پریشان کردیتے ہیں۔

(۱۲۲)اصل دولت اعمال کی پابندی ہے میسر ہوتی ہے

ایک صاحب کے سوال سے جواب میں فرمایا کہ بدون مجابدہ اور ریاضت کے صرف کمی متصرف کی توجہ ہے بھی کام ہوسکتا ہے لیکن نا درا اور النا در کالمعد وم باقی توجہ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی عمر مجھ نہیں ہوتی وہ ایک وقتی چیز ہے اور خدتوجہ سے رسوخ ہوسکتا ہے جو اصل اور روح ہے طریق کی بدولت مجابدات ریاضات اعمال ہی کی بابندی سے میسر ہوتی ہے اس کو بھی ذوال نہیں ہوتا ان شاء اللہ تعالی بشر طیکہ یاس کی تگرانی کرتا رہے۔

11 رجب المرجب الا 11 ھے جلس خاص بوقت مسے بیم شغبہ

### (۱۲۳) چشتیهاورنقشبندیه

ایک مودی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ نقشبندی تو تمبع سنت مشہورہی ہیں گر اصول کے اعتبار ہے ان ہے زیادہ چشتیہ تمبع سنت ہیں۔البتہ جو چشتیہ ہونے کے کفن مدی ہی ہیں اور ہیں جاہل اور عالی ان کی نسبت میں نہیں کہتا لیکن اہل حق اور اہل علم میں جو چشتیہ ہیں وہ نقشبند یوں ہے بھی زیادہ تمبع سنت ہیں جیسا ان کے اصول ہے معلوم ہوتا ہے اور نقشبند یوں میں بھی سبت بھی کا طر نہیں ہو سکتے چنا نچہ ایک نقشبندی اور نقشبند یوں میں بھی سب محقق نہیں تو وہ تنبع سنت بھی کا طر نہیں ہو سکتے چنا نچہ ایک نقشبندی جو سام ہمی سے اور مشائخ ہیں ہے بھی مشہور ہے ان کی ایک بات من کر مجھ کو جیرت ہوگئی۔ ایک صاحب جو ذاکر شاغل ہیں ان نقشبندی صاحب کو ہز رگ بمجھ کر ان سے ملنے کی غرض ایک صاحب جو ذاکر شاغل ہیں ان نقشبندی صاحب کو ہز رگ بمجھ کر ان سے ملنے کی غرض

ے ن کے پاس گئے انہوں نے اول بیسوال کیا کہ مجھے ذکروشغل کرتے ہو۔سواول تو بیہ سوال بی غیرمناسب ہے اس کئے کہ میہ بندہ اور خدا کے درمیان ایک راز ہے۔ ہلاتے ہوئے تجاب معلوم ہوتا ہے۔ اور بلاضرورت بتلا نا بھی نہیں چاہئے۔ خیر انہوں نے اخذہ ء کو خلاف ادب مجھا کہ ایک ہزرگ ہو چھر ہے ہیں بتلا دیا۔اس پر بیموال کیا کہ بچھ ظر بھی آتا ہےانہوں نے کہانظرتو کچھنیں آتاں پر کہتے ہیں خیر بہتر تواب لئے جاؤ ہاتی نفع پھھنیں بھے کوتو حیرت ہوگئی کہ ابل علم اور مشائخ میں ہے ہو کر بالکل عامیانہ بات کہی کیا تو اب ہے بڑی بھی کوئی چیز ہے جومقصود ہے بلکہ جو چیزیں طریق میں مقصود مجھی جاتی ہیں خودان ہے بھی نواب ہی مقصود ہے۔ادراگر کچھ عجیب چیزیں ہی نظر آنامقصود ہیں تو پچھرو پیے صرف سیجئے اور کسی بڑے شہر میں چلے جائے۔مثلاً بمبئی ہے کلکتہ ہے رنگون ہے۔شملہ ہے بہت سیجھ بجیب چیزیں نظر آ جا کیں گی ایسے ہی لوگوں نے طریق پرمنکروں کو اعتراض کا موقع دیا۔غیرمقلد جوصوفیوں سے زیادہ برہم ہیں وہ ان خرا فات ہی کی وجہ سے حالانکہ ان چیزوں کوطریق ہے کوئی تعلق نہیں نہ طریق ان چیزوں کا نام ہے طریق نام ہے اتباع سنت کا اعمال کی اصلاح کاان ہی اعمال کے رسوخ کے لئے مشائخ کے یہاں ذکر وشغل کی تعلیم کی جاتی ہے باقی یہ جزوطریق نہیں مگر لوگوں نے طریق سے ناوا قف ہونے کی وجہ ہے ان کو جزو طریق مشہور کر دیا معترضین نے بھی حقیقت پر نظر نہیں کی اور اصل طریق ہی پر اعتراضات شروع کردیے بیان کی زیادتی ہے کہیں افراط ہے کہیں تفریط نرض ان غلطیوں میں عام ابتلاء ہور ہاہے اعتدال پر کوئی بھی نہیں الا ماشاء انلہ۔ انہیں پرزگ کے ایک مرید کا خط میرے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے اپنے پیرکولکھا ہے کہ مجھ کواول چیکھوندریں اور چوہے اور طخین نظر آتی تھیں پھروہ بھی غائب ہو گئیں۔ بیہ ہزا کمال۔ بیاب ہی ہوا کہ جیسے سرکاری مدارس میں بجائے ملوم کے بلی چوہے کتے طوطے بیل گائے کے حالات کی تعلیم ہوتی ہے۔ پیرخوش ہوں گے کہ مرید کونفع ہوااور مریدخوش ہے کہ میں منزل مقصود تک پہنچ گیا۔استغفراللہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ۔اگرساری عمر بھی پچھنہ نظر آ وے اوراتباع سنت کا پابندر ہے والتداس نے سب کھے حاصل کر لیا اور ہزاروں نفع اس پر قربان ہیں کیسا نفع

لئے پھرتے ہو۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا گنگوئی کے طریق کے متعلق کہا تھا کہ سجان ابندالحمد بقد کی تعلیم ہوتی ہے درو کئی ہیں ہے میں نے من کرکہا کہاس سے تو معلوم ہوا کے سی بھی در ویش ندیتھا س کے کہاس وقت بھی بیاشغال حادثہ نہ تھان کے بیہاں بھی سرف نی زروز و تلاوت قرآن تقوی طهارت بی کاشغل تقااور متعارف اشغال نه تصحیومنه میں آتا ہے بوجہ ناوانی اور بے خبری کے ہا تک دیتے ہیں یتمیز نہیں کہاس کا اثر کیا ہوگا اور کہاں تک نوبت پہنچے گی اس وقت تو اکثر جگہ دعوے ہی دعوے جیں نہلم ہے نہل بحمراملد تعاں اب اینے بزرگوں کی برکت سے مدتوں کے بعد طریق زندہ ہوا ہے۔اب کسی کا منہ نہیں کہ اعتراضات کر سکے اور ایوا اللہ اور رسول کو بھی کوئی اعتراضات ہے ہیں جھوڑتا۔ غير مقيد بور، يا مقلد صوفي بول يا غير صوفي - عالم بول يا غيري لم - درويش بهول يا غير درویشعوام ہوں یا خواص سب کوروز روشن کی طرح طریق کی حقیقت معلوم ہوگئی اب اس یکمل کن نه کرنا میہ ہمخص کا اختیاری فعل ہے اور میسب حضرت حاجی صاحب رحمته القدعلیہ کی برکت اور آپ کے فیوض کے ثمرات میں کہ اس قدر پیفتن اور الحاد اور دہریت کے زمانہ میں آ بے نے اللہ کے رائے کو مخلوق پر ظاہر کر دیا بڑی ہی بابر کت ذات تھی۔

### (۱۲۴) خارش اور بدعت میں وجه مناسبت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک زمانہ میں مجھ پر پریشائی کا بے حد غلبہ تھا اس وقت الغریق پیشب بکل حشیش کی بناء پر میں بغرض معالجہ ایک صاحب کیفیت مگر صاحب بدعت وروایش کی صحبت میں خذما صفاو دع ما کدر کو پیش نظر رکھ کر بیٹھنا تھا ایک روز حضرت حاجی صاحب رحمته القد ملنے کی زیارت سے خواب میں شرف ہوا مجھ کوان سے دروایش کے پاس بیٹھنے سے منع فر ، تے ہیں کہ ان کے پاس مت بیٹھا کر وور نہ خارش ہوجائے گی۔ معبرین کی اصطلاح میں خارش اور جذام کی تعبیر بدعت ہاں کے بعد میں نے ان کی صحبت چھوڑ دی۔ خارش اور بعد میں خارش اور بعد میں اور پہنے مزااور بعد میں اور پہنے مزااور بعد میں تکلیف بھی ہے اور مزاجھی اور پہنے مزااور بعد میں تکلیف بھی ہو آخرت میں سوزش ایسے بی بدعت میں مزاجھی اور تکلیف بھی اور پہنے مزااور بعد میں تکلیف جو آخرت میں محسور ہوگی اور یہ بدعت میں مزاجھی اور تکلیف بھی اور پہنے مزااور بعد میں تکلیف جو آخرت میں محسور ہوگی اور یہ بدعت میں مزاجوں سے بھی بدتر ہے کیونکہ گناہ کو گنا کو گنا کو گناہ کو گنا کو گنا کو گنا کو گنا کو گنا کو گناہ کو گنا کو گ

### بدعت کودین مجھ کر کرتا ہے اس سے بیبری ہی خطرناک چیز ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ( ۱۲۵) اونی ولایت کی عجیب مثال

### (١٦٦)فہم سلیم ایک خدا دا دعطاہے

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرما یا کہ فہم سلیم بھی ایک خداداد عطاء ہے اور بڑی ہی دولت اور نعمت ہے جس کو بھی نصیب فرماویں ۔ کل صبح کے وقت ایک شخص گنوار گاؤں کا جوقوم ہے دھنیا تھا میرے پاس آ یا ہیں اس وقت کا م ہیں مشغول تھ اس نے کھڑے کھڑے کہا کہ ہیں فلال گاؤں ہے، وقت والیس ہوں گا۔ دورجگہ فلال گاؤں ہے آ یا ہوں ۔ اس وقت والیس ہوں گا۔ دورجگہ ہے اگرا جازت ہو پاس آ کر بیٹے جاؤں ہیں نے خوش ہوکر بلاکر پاس بٹھلا لیا اور سب کام جھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہوگیا اس سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ تیس کوس کے فاصلہ پر مکان ہے پیدل چل کرآ یا تھا۔ ہیں نے دریافت کیا کہ کب والیس جاؤگر کے کہا کہ آج ہی جاؤں

گامیں نے پوچھا کب بینی جاؤ گے۔ کہا کہ آج ہی بینی جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ آج تھم جاؤ اگر کوئی حرج نہ ہو کہا کہ بیس جھ کو جانا ضروری ہے میں نے دریافت کیا کہ پیدل کیوں آئے کہا کہ خرج بی سے نہ نہ لور کہا کہ آپ سے تو نہ لوں گا۔ میں کہا کہ خرج بی اس نہ تھا میں نے کہا کہ خرج بھے نے کہا کہ آخر جرح کیا ہے آخر جرح کیا کہ آخر کہ معلوم ہوتی ہے یہ بھی کہا تھا کہ گھاٹ والوں کو بھی بیسے نہیں دیاخرج نہ ہونے کی وجہ سے بیس نے کہا کہ گھاٹ والوں سے شرم نہ کی اور جھ سے لینے میں شرم کرتے ہو کہا کہ قرض وے و جیجے میں نے کہا کہ گھاٹ والوں کی ایک بڑی رقم ہے جو لینے میں شرم کرتے ہو کہا کہ قرض وے و جیجے میں نے کہا کون کی ایک بڑی رقم ہے جو اللہ کے واسطے دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ جو چاہے کہ ناحری ملک ہے بعض فطری طور پر اللہ کے واسطے دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ جو چاہے کہ ناحری ملک ہے بعض فطری طور پر سلیم الطبع ہوتے ہیں جھ پراس کی سادگی اور صفائی کا ہے حداثر ہوا اگر میرے مزاح میں ختی سلیم الطبع ہوتے ہیں جھ پراس کی سادگی اور صفائی کا ہے حداثر ہوا اگر میرے مزاح میں ختی ختی ہے تو اس پرختی کیوں نہیں کی آخر میرے کام کا تو حرج ہوا اس شخص کا استغناء ملا حظہ ہو۔ ہو تو اس پرختی کیوں نہیں کی آخر میرے کام کا تو حرج ہوا اس شخص کا استغناء ملا حظہ ہو۔ غریب آدی کی پیسہ تک پاس نہیں۔ پیدل چل کر آیا کھانے کا بھی کوئی انتظام نہ تھا لیکن بیسہ قبول نہ کرتا تھا آج کل ہے با تیں جن کوز ہوا ورتقو کی کا دعویٰ ہے ان میں بھی نہیں۔

#### (١٧٤) مديد كآ داب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہدیہ کے آواب میں سے ایک بیجی ہے

کہ ہدیدا تناوے کہ جس کو وے رہا ہے اس پر بار ندہو۔ نیز ایک بیہ بات یا در کھنے کی ہے کہ

ہدید حالت جوش میں ندوے بلکہ حالت ہوش میں دے۔ مطلب بیک دوے تو محبت کے جوش

ہی میں لیکن اس جوش کو سکون ہونے دے اس سکون کی حالت میں اپنے مصالح پر نظر ٹانی

میں میں لیکن اس جوش کو سکون ہونے دے اس سکون کی حالت میں اپنے مصالح پر نظر ٹانی

کرے تاکہ کسی تنگی سے چھتا تا نہ پڑے بید قانون ہے ہدیے کا فرمایا کہ ہدیہ پر ایک مجیب

حکایت یاد آئی ایک عالم نے اپنے وعظ میں اپنی حاجت پیش کی ایک محف کے پاس ساری عمر

کا ذخیرہ سورو پید تھے اس نے خیال کیا کہ اس سے بہتر مصرف اور کیا ہوگا۔ عالم جیں حاجت

مند ہیں گھر جا کر سورو پیدلا کر چیش کرویے۔ اس پر لوگوں نے بری تحریف اور مدح کی تھوڑ کی

مند ہیں گھر جا کر سورو پیدلا کر چیش کرویے۔ اس پر لوگوں نے بری تحریف اور مدح کی تھوڑ کی

دریش آیا کہ حضرت وہ جو سورو بیر جی نے آپ کو دیے تھے وہ میرے نہ تھے میر کی والدہ کی

ملک تھے۔ میں نے اس وقت بیرخیال کیا تھا کہ میرے کہنے پرمیری والدہ راضی ہوجاوے گ مگر وہ اطداع ہونے پر بہت ناراض ہوئیں کیونکہ جھے کوا جازت نے بھی اس لئے اس قم کو واپس کرد بیجئے بے چارول نے افسر دہ ہوکرواپس کردیے اس پرلوگوں نے بہت یُرا بھلا کہا وہ حیب ہو کرچل دیا جب مولوی صاحب کو دیکھا کہ مکان پر تنہا ہیں تب نفس سے کہا لے تیراعلاج تو ہو چکا لوگول کی تعریف پر بڑا خوش ہوا تھا وہی سورو بیہ لے کرمولوی صاحب کے پاس پھر پہنچا۔مکان پر آ واز دی مولوی صاحب ناراض تھے گھر میں سے جواب دیا کہ ہم کوفرصت نہیں اس نے کہا کہ میں رو پید لے کر آیا ہوں آئے مولوی صاحب وہ روپیہ پیش کیا۔مولوی ص حب نے وجہ دریافت کی کہا کہ میں نے اپنے نفس کا علاج کیا ہے اب اخلاص ہے دیتا ہوں۔ سوہدیہ کا ایک ادب میر بھی ہے کہ دینے والانو اخفا کرے جیسااس حخص نے کیا اور لینے والا اظہار کرے۔ نیز لینے والے ہے کسی عوض کی توقع ندر کھے جی کہ اس ہے دیا ہ کی بھی ورخواست ندكر \_ اور لين والاوعاء كر \_ حق تعالى فرمات بي انما نطعمكم لوجه الله لا نسريـــد منكم جزاء ولا شكورا ال/شكور كعموم ش/لا نسريد منكم وعاء بكى داخل ہے اور اب مدید لینے والے بھی تو اس لئے اظہار نہیں کرتے کہ پھر کوئی دوسرانہ دے گا اور بھی اس وجہ ہے اخفاء کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کے کہ دوسروں سے لے کر گذر ہوتی ہے صدود کی رعایت کرنا ہر مخص کا کام نہیں۔ بڑے حکیم مخص کا کام ہے۔

(۱۲۸) نئی ایجادات کے دحشت ناک نام

ایک سلسله گفتگویی بطور ظرافت کے فرمایا که آج کل جس قدرنی نی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں نام بھی ان کے وحشت ناک ہیں۔ مثلاً ہولڈر، ہول بھی، ڈربھی موتمر بیعر بی لفظ ہے جس میں موت بھی ہے مربھی گرگا بی شیروانی گرگ بھی شیر بھی اور دیسی ہی خاصیتیں ہیں ان چیزوں کی۔ موت بھی ہے مربھی گرگا بی شیروانی گرگ بھی شیر بھی اور دیسی ہی خاصیتیں ہیں ان چیزوں کی۔ ۱۲ رجب المرجب ۱۳۵۱ ہے مجلس بعد نماز ظہر یوم شغنبہ

(۱۲۹) بلاوجہ منیخ ہے قطع تعلق کرنے کا انجام

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سی اصلاح باطن کا تعلق بیدا کر کے

بلاوجہ شرکی کے تو ڑتا ہوی ہی سخت بات ہے بعض مرتبہ بلاوجہ اس تعلق کے قطع کرنے سے خذلان کی نوبت آجاتی ہے اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے۔

### (۱۷۰) ایک مدرسه سے متعلق استفتاء کا جواب

أيك صاحب كے سوال كے جواب ميں فريايا كه بم تو انقلاب حياہتے والوں كى مخالفت نہیں کرتے ہاں بیضرور جا ہے ہیں کٹم البدل ہوبئس البدل ندہو۔اجی پیرجواس وفت ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ کرے ہیں لیکن اگر کوئی ان سے بھی زیادہ برا آیا تو کیا ہوگا اس وقت ان کا غنیمت ہونا یاد آ وے گا۔ جیسے ایک گفن چورتھا وہ مردے کی قبر کھود کر گفن نکال لا تا۔لوگ ناراض تتے اس کے مرنے کی دعاء کرتے تتے جب وہ مرگیا تو بیٹے نے میر کت شروع کی کے گفن تو لاتا ہی تھا مگر او پر سے مردے کے مقعد میں ایک لوہے کی شیخ بھی تھوک آتا تا تب لوگوں نے اس کے باپ ہی کوا چھا کہتا شروع کیا کہ وہی اچھا تھا وہ کفن ہی کھسوٹیا تھا اور تو کوئی حرکت مردے کے ساتھ نہ کرتا تھا اور بیرظا کم گفن کھسوٹ تو ہے ہی اوپر سے مردے کے ساتھ پیچر کت بھی کرتا ہے۔ سویہاں بھی کہیں ایسا ہی شہوجاوے کدان کا جاتشین ان ہے بھی بدتر آئے اور وہی مثل معادق آئے کہ پدراگر نہ تو اندپسر تمام کنداور پھران کی ہی تعریف ہو۔اس قوم میں یہ بات ہے کہ اپی غرض کے خواہاں ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنا عاہتے ہیں اب اس میں کوکسی کو بلاقصد ضرر ہی پہنچ جائے۔قصد ضرر پہنچانے کانہیں کرتے اور دوسری قوم براہ راست مسلمانوں کوضرر پہنچانا جا جنے ہیں تو کیا میتھوڑا فرق ہے مگر مسلمانوں پر تعجب ہے کہ وہ اس حالت میں بھی ان مخالفین کو توت پہنچاتے ہیں اور اپنے بھائیوں کوضرر بلکہ مشاہدہ بیہ کے مسلمان کو دسری قوم سے زیادہ خودمسلمان ہی زیادہ ضرر پہنچاتے ہیں اور باہم ایسی نااتفاقی ہے کہ دومسلمان مل کرایک جگنبیں بیٹھ سکتے ندایک جگہ بين كركوئى دنيا كا كام كريكتے ہيں نه دين كاور نه اگرمسلمانوں ميں اتفاق ہوجائے تو ميں بقسم عرض كرتا ہوں كدان سے كوئى آ كھوئيس ملاسك مكر افسوس تو بيہ ہے كەمسلمانوں سے اتفاق مفقو وہی ہو گیا۔ایک انگریز افسرنے عجیب بات کہی کہ ہندوستان میں تنین قومیں آباد ہیں مسلمان ہندوانگریز۔انگریزوں کے دورشن، ہندواورمسلمان۔ ہندوؤں کے دورشمن انگریز

اور مسلمان مسلمانوں کے تین و ثمن انگریز ہندواور خود مسلمان بالکل ٹھیک بات ہی بلکہ مسلمان نے اس کے ساتھ مسلم نوں کوکوئی قوم بھی نقصان نہیں پہنچا سکی جب تک کہ کی مسلمان نے اس کے ساتھ سازش نہ کی ہو مو پلوں کی قوم سے ایک شخص یہاں پر آئے تھے وہ لیڈروں کو گالیاں دیتے سے کہ انہوں نے ہمارا ناس کرایا۔ اشتعال دلا کر گورنمنٹ سے لڑا دیا۔ گورنمنٹ نے ہزاروں مو پلوں کو پھائسیاں دے دیں اور لیڈروں کو پھھی نہ کہا اور نہ سرادی غرض دوسری قوموں کے خوش کرنے کے لئے مسلمان اپنچار ہے تقصان پہنچار ہے تقصان پہنچار ہے تیں اور افسوس ہے کہ ان حالات کے مشاہدہ کے بعد بھی بعض علماء ان لیڈروں کا ساتھ ویں اور وہ لیڈران کو مذبی نہیں لگاتے حتی کہ جونر سے لیڈر چیں ان کے نام اور ان شیل اور وہ لیڈران کو مذبی نہیں لگاتے حتی کہ جونر سے لیڈر چیں ان کے نام اور ان کے کارنا سے اخباروں میں چھپتے چیں اور مولوی صاحب د ہلوی وہ دئی اس قدر کام کرتے ہیں ان کا کہیں نام تک نبیس ۔ اور اس کے متعلق اخبار والوں سے بھی یو چھا معلوم ہوا کر بھی بھی کے کارنا سے اخبار میں موموی صاحبان کا نام نہیں ہوتا۔ بھلاسوراج ملنے پر ان کو گورزی تو کیو دیے ان کا کہیں مادوں کی جو بہدان کا نام تک تو ہے ہی نبیس بلکہ تھی آس وجہ سے کہمولوی چیں اس طبقے کو بے کارنی حقی خود مولوی ہونا ہی جرم سجھا جاتا ہے۔

#### (اکا)بدے بدتر

فرمایا کے فلال مقام سے خطآ یا ہے لکھا ہے کہ فلال مدرسہ والوں نے ایک بہت ہوئے انگر یزافسر کودعوت دی ہے اس صورت بیل اس کے خلاف پر تقریریں کر نااورعوام کوان کی اس حرکت کے ندموم ہونے پر مطلع کرنا مناسب ہے۔ یا اس کے استقبال بیل شریک ہونا اور چندہ دینا اور تو اب کی نیت سے شامل ہونا کیا تھم ہے۔ بیل نے لکھ دیا ہے کہ کیا اس میں بہی دو شقیس ہیں تیسری شق کے متعلق بھی تو ہو چھا ہوتا کہ لالہ ولا علیہ اس جواب کود مکھ کر جھلا کی شقیس ہیں تیسری شق کے متعلق بھی تو ہو چھا ہوتا کہ لالہ ولا علیہ اس جواب کو دیکھ کر جھلا کی سے اس لئے کہ مطلب تو حاصل نہ ہوا۔ اگر کسی شق کو متعین کر کے جواب دیدیتا تو اس کو آ ڈ بنا کر خوب اشتہار بازی کرتے مگر اب وہ جواب ان کے کام بی کا نہیں ۔ لوگوں کو اس با تو ل میں مزا آتا ہے خواہ مخواہ مسلمانوں ہیں افتر اتی پیدا کرتے ہیں۔ اور معلوم تبیں ان مدرسہ میں مزا آتا ہے خواہ مسلمانوں ہیں افتر اتی پیدا کرتے ہیں۔ اور معلوم تبیں ان مدرسہ میں والوں کو بیٹھے بھیلائے یہ کیا سوجھی کرا ہے مر پرایک علمت لگا کرافتر اتی کی صورت پیدا کر لی۔

### (۱۷۲)سفارش میں غلو کی ندمت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل میہ سفارش کا باب بھی نہایت کمروہ ہے۔ ایک صاحب یہاں پرآئے تھے لکھے پڑھے تھے ایک ہزار رہ پیہ کے قرضدار تھے جھے ہاک ماحب کے پاس سفارش کرائی۔ میں نے اس محفی کو کلھا۔ بس آگے کیا عرض کروں انہوں نے بہت ہی کم مقدار میں کلھا ہے کہ دے سکتا ہوں جس کواس قرض کی مقدار سے کوئی نسبت ہی نہیں اب اگر سفارش نہ کرتا تو بیصا حب بہی سجھتے کہ ذکتک برتاؤ کیا۔ ذراقائم چلانے پرمیرا کا م جو جاتا اور سفارش کا یہ تیجہ ہوا۔ اب ان واقعات کو پیش نظر رکھ کراگران تجربات کی بناء کی ماج بیس خاص قواعد مقرر کروں تو کیا جرم ہے اور میرے تمام اصول اور قواعد کی بناء بہی تجربات ہیں۔ بار ہا کے تجربوں کے بعدا یک قاعدہ مقرد کرتا ہوں۔ اگران سب کی بناؤں کو بیان کروں تو ایک اچھا خاصہ رسالہ بڑی ضخامت کا تیار ہوجائے گرلوگ ان میرے اصول اور قواعد کوئرا فرضی قانون سجھتے ہیں گر قانون بنا کر کیا جھے کو حکومت کرنا ہے۔ میرے تمام اور قواعد کوئرا فرضی قانون سجھتے ہیں گر قانون بنا کر کیا جھے کو حکومت کرنا ہے۔ میرے تمام قانون کی بنائحن طرفین کی راحت کی رعایت ہے۔

## (۱۷۳) شریعت کا کام تدابیر بتلا نانهیں

ایک نط کے جواب کے سلسلہ میں فر مایا کہ شریعت کا نام محض احکام بتلانا ہے باتی مقاصد

کی تد اہیر بتلانا ہے شریعت کا کام نہیں۔ مثلاً شریعت کا فرض ہے ہے کہ آمدنی کے ذرائع کے جواز
وعدم جواز کو بتلادے باتی اس کا یے فرض نہیں کہ یہ بھی بتلادے کہ جب کشرت عقو دفاسدہ کی ہو
تو کہ پھر ہم کون سا ذریعہ معاش کا اختیار کریں جس میں کوئی خرابی شرقی نہ ہو۔ اس کی اسک
مثال ہے جیسے کوئی شخص شکھیا کھالے اور طبیب ہے کہ قے کرواس کے بعدا گر کسی مفتی
مثال ہے جیسے کوئی شخص شکھیا کھالے اور طبیب ہے کہ قے کرواس کے بعدا گر کسی مفتی
ہے یہ پوچھو کہ طبیب یہ کہتا ہے۔ شریعت کا کیا تھم ہے تو مفتی کے گا کہ شریعت ہے ہی ہی ہو۔
جا کرنے نے کرنا۔ باتی اس فعل کی کیا تد ہیر ہے تو اس کوخود شعین کرو پھراس کا تھم بھی شریعت
ہے معلوم کر لو یکر آئے کا لوگ ہرکام کا شریعت ہی کو ذمہ دار بھیتے ہیں جو شخت شلطی ہے۔
افسوس ہے خود اہل علم کوان باتوں کی خبر نہیں وہ جواب میں ان صدود کی رعایت نہیں رکھتے۔

سوال خواہ کیسائی خلاف اصول اور تامعقول ہوسائل کی رعایت سے لکھ دیتے ہیں گراس طرز میں بڑے مفاسد اور بڑی خرابیاں ہیں اس سے بجائے کم کے سائل کا جہل بڑھتا ہے۔ میں بحمد اللہ ان باتوں کا بے حد خیال رکھتا ہوں کہ ہر چیز میں حدود کی رعایت ہوا گر سب اہل علم بھی طرز اختیار کرلیں تو بہت سے عیث اور فعنول سوالات کا دفتر بند ہوجائے۔

## (۱۷۴) احکام شرعیه کی بےقدری کاسب

ا يكسلسله كفتكويس فرمايا كه بعض لوك جوهض باتنس بى بنات ين اورفضول والات كرت ہیں اور احکام شرعیہ کی ان کے قلوب میں عظمت اور وقعت نہیں بیسب اس وجہ سے ہے کہ ہم کو کچھ کرنانہیں پڑا دین مفت ل کیا اس لئے اس کی قدرنہیں ورندا کریمی احکام پریشانی کے بعد ملتے تو پینة چل جاتا کہ میکس درجہ کی چیزیں ہیں۔مولا نارومی رحمتہ اللہ علیہ اس کوفر ماتے ہیں۔ اے کران جان خوار دیدی مرا زانکہ بس ارزان خریدی مرا ہرکہ او ارزان خرد ارزان دہد مسموہرے طفلے یقرص تان دہد بچہ جواہرات کی کیا قدر جانے ایک بسکٹ کے کلڑے کے بدلے اس سے جواہرات اور بیش بہاموتی لے سکتے ہیں۔ سوبے قدری کا سبب تو مفت ہاتھ آ جا تاہے پھراس بے قدری ے شبہات واعتراضات پیدا ہوتے ہیں ورنہ عظمت کے ہوتے ہوئے اعتراض ہوہی نہیں سكتا\_د كيھے گورنمنٹ كے احكام كے سامنے كيول گردنيں جھكادية ہو۔ ذرا وكلاء كے پاس جا کرتغزیرات ہند کی دفعات پراعتر اضات کرود یکھووہ کیا جواب دیتے ہیںصرف پیرجواب کافی ہوجاتا ہے کہ صاحب قانون میں ہے سو میں جواب یہاں کیوں کافی نہیں ہوتا۔ سو وہاں کیوں نہیں اعتراضات سوجھتے۔ احکام شرعیہ ہی کو کیوں تختدمشق بنایا جائے ایک تحصیلدارصاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جہاں طاعون ہود ہاں نہ جانا تو عقل میں آتا ہے یے تھم توعقل کے موافق ہے مگر جہاں ہو وہاں سے نہ جاناعقل میں نہیں آتا ریح مقل کے موافق نہیں معلوم ہوتا بلکہ نہ جانے میں تو خطرہ میں پڑنا ہے میں نے کہا کہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے تب میں آپ کا جواب دو**ں گا** وہ میہ کہ سپاہی کا میدان کارزار ہے

پشت دیکر بھا گنا کیوں جرم ہے حالا نکہ وہاں بھی ہلا کت تقریباً بیٹنی ہے بھی اس پر بھی آپ

کوشہ ہوا اور اعتراض کیا کو عقل میں نہیں آتا وجہ جرم کی صرف یہ ہے کہ سلطنت نے ہیں کیا ان کو پہیں رو ہی ہیں ہیں د کیا ان کا سووا کرلیا سوحی تعالیٰ تو جان کے مالک ہیں کیا ان کو اس قانون کا حق نہیں ہے جہ صفے کھر دم نہیں مارا ہے جالت ہے کہ دوواقعے باہم نظیر۔شریعت پر شہر دنیوی رہم پرشبہ نہیں۔ ان لوگوں کی مجھا ور عقل اور تمام د ماغی قوت صرف احکام اسلام ہی براعتراضوں میں ختم ہوتی ہے وجہ وہ بی ہے کہ قلوب میں اللہ اور رسول کی عظمت اور احترام نہیں ای وجہ سے شہرات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں سواس کی اصلاح سوال و جواب سینیں ہوگئی اس کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ یہ کہ چندروز کسی کا مل کی صحبت میں رہیں اور اس سے روو کدنہ کریں بلکہ خاموش مجلس میں جیشے رہا کریں ان شاء اللہ تعالیٰ چندروز میں کا یا بہت ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی ان شاء اللہ تعالیٰ چندروز میں کا یا بہت ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی ان شاء اللہ تعالیٰ چندروز میں کا یا بہت ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی ان شاء اللہ تعالیٰ چندروز میں کا یا بہت ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی ان شاء اللہ تعالیٰ جند و اس کی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی بیٹ ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی بیٹ ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی بیٹ ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی بیٹ ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پیدا ہو کر سی بیٹ ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پر اس ہو کہا کا جائے گی ہور اس کے اس کا سی بی ہوجائے گی اور اللہ ورسول کی عظمت پر اس مشکل ہے۔

۳۱ر جبالر جب ۱۳۵۱ه مجلس خاص بوقت میج بیم یکشنبه (۱۷۵) ایک سرکاری سکول ماسٹر کا انداز تبلیغ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرما یا کہ بعض لوگوں کی قوت قبلی برجمی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک مولوی
صاحب میرے دوست ہیں۔ بہت ہی دلیر ہیں۔ سرکاری اسکول میں طازم ہیں کہتے ہے
کہ میں اسکول میں نوکری محض اس لئے کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو خطاب کر سکوں۔ یہ بھی تبلیغ
کا ایک طریق ہے خطاب کا خوب موقع ملتا ہے۔ میں گلستان بوستان پڑھا تا ہوں اس میں
قرآن وحدیث بیان کرتا ہوں۔ طلباء کو مسلمان بنا تا ہوں اور اس امر بالمعروف اور نہی عن
الممثر کی بدولت بے چاروں کو تکلفیس اور اذبیت بھی بہت پہنچیں مگر ماشاہ اللہ بڑے ہی پخت
ہیں۔ بالکل غرر ہیں مگر پھر بھی بشر ہیں کبھی پریشان بھی ہوجاتے ہیں اس پریشانی میں بھی
کوئی اذبیت یا تکلیف پہنچی تو بھی کو لکھتے اور مشورہ لیتے۔ ایک دفعہ میں نے لکھا کہ یا تو امر
بالمعروف چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو شکایت کرنا تھوڈ دو مجھ کو مت لکھا کرو میں احوال
عائبہ میں کہاں کہاں مشورہ و بتا پھروں گا اور یہ معرک کھود ہے۔

سرمد گله اختصار می باید کرد کید کار ازین دو کاری باید کرد

یاتن برضائے دوست می باید داد یا قطع نظر زیار می باید کرد

اس کے بعد پھرنہ بھے کو پھے کھااور ندامر بالمعروف کوچھوڑا برابرائی طرح اپنے فرائف منصی

میں مشغول کار بیں کام کرنے والوں کی بہی حالت اور بہی صورت ہوتی ہے وہ کہاں رکنے والے
بیں۔ باقی آج کل تو اکثر زبانی جمع فرج بھتنا چا ہو کرائو آگے کام کرنے کے نام صفر لیمی چوڑی
تقریریں پرشوکت الفاظ روانی بحر ذخار کی طرح محرصرف جسم سے دوح ندارد۔ بھلااس سے
کہیں کام چلاہے۔ کام تو کام کرنے سے چلاہے جمئی جام کی بات کو بھی نہیں پہنایا جاتا تمام
زورشور تحض ذبانوں اوراخباروں تک محدود ہے۔ اور جب کام کرنے کانام آتا ہے وہاں ان تلوں
تیل بی نہیں البت دومرون پراعتر اضات کی بھر مارشروع کردیتے ہیں بھلااس سے کیا نتیج۔

### (۱۷۶)مصنوعی تواضع اور تکبر میں صورت اعتدال

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ میں نہ تکبر کو پہند کرتا ہوں اور نہ ایسی تواضع کو جس میں ذات ہو یہاں نہ متکبروں کا گذر ہے اور نہ ایسے متواضع کو جگہ لتی ہے جو ذات کا ورجہ اختیار کرے یا اس نیت ہے تواضع اختیار کرنا کہ جس ہے بے نفس ہونے کی شہرت ہو یہ بھی تکبر کا ایک شعبہ ہے ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے جس کا مہل طریقہ بیہ ہے کہ نہ ایسی وضع رکھے کہ کبر کی شکل ہوا ور نہ تواضع کی شکل تکلف ہے بتائی جاوے بس بے تکلف جو فطر ی عادت ہواس پر عمل کرے اس میں بیدونوں یا تیں نہ ہوں گی نہ کبر نہ مصنوی تو اضع رور نہ جس صورت میں بھی تکلف ہوگا اس میں بیدونوں یا تیں نہ ہوں گی نہ کبر نہ مصنوی تو اضع رور نہ

## (۷۷۱) کسی عارف کے ساتھ تعلق کی ضرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دنیا دار کسی اعتبار ہے بھی ہوا ہواس سے
دین دار کو تعلق پیدا کر ناتملق کی کی شان معلوم ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ اگر وہ اپنے کو ہوا نہ بھتا
ہوفر مایا کہ عادۃ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک شخص ہوا آ دی اپنے کو ہوا نہ سمجھے۔ ایک عالم ہے وہ
یہ کیسے سمجھے گا کہ بیس جالل ہوں۔ ایک شخص مضمون نگار ہے وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ بیس مضمون
میں ہوں البتہ یہ فانی ہی شخص کا کام ہے کہ باوجود کسی کمانی کے اپنے کو با کمال نہ سمجھے ای

کے میں نے و نیا دار کی قید لگائی ورند میر مرض تو ایسا ہے کہ دینداروں تک کواس میں ابتلا ہے اور میر مرض اگر جاسکتا ہے جس کا اور میر مرض اگر جاسکتا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کواس کے سپر دکر وے یعنی وہ جو تعلیم کرے اس پڑمل کرے اور جس ہے منع کرے اس کو چھوڑ وے اپنی رائے کواس کے سیامنے مڑا دے اپنے حالات کی اس کو اطلاع کرتا رہے تب میدولتیں میسر ہو مکتی ہیں۔

## (۱۷۸) تعلق اورتملق کی شان میں فرق

ا کے صاحب جن کا تعلق بیعت کا حضرت والا کے ایک اجازت یافتہ صاحب سے تھا اور عرصہ سے ان کا خانقاہ میں قیام تھا انہوں نے ایک مولوی صاحب سے جو کہ حضرت والا کے مہمان تھے ان کے قیام کے وقت میں بہت زیادہ خلا ملارکھا پھروہ مولوی صاحب طلے سنے ان کے رخصت ہوجانے کے بعد حضرت والانے ان صاحب سے فر مایا کہتمہاری اس حرکت پر جوتم نے مولوی صاحب کے قیام میں ان کے ساتھ اپنا برتا وُ رکھا میں نے چوہیں محننہ مبر کیا اس ہے میرے جوش کا یا ہوش کا پہتہ چاتا ہے۔ مگر اس وقت بھی تم نے مولوی صاحب کے رخصت ہونے کے وقت مجلس ہے اٹھ کران ہے معالفتہ اور مصافحہ کیا۔ میہ بتلاؤ کدان سے تہارا یعلق کب ہے ہے اور کہال سے ہے اور اس قدر اہتمام ملاقات کا ان ہے کیوں تھا کیا یہ تمہارے کوئی رشتہ داریا ہم سبق تھے یا ہم وطن تھے جواس درجہ اہتمام تھا۔ مجھ کوتمہاری اس حرکت ہے تملق کا شبہ ہوا۔ تعلق کی شان جدا ہوتی ہے تملق کی شان جدا۔ تعلق تو جومیرے پاس آتے ہیں مجھ کو بھی ان ہے ہوتا ہے لیکن اس میں ایسا برتا و نہیں ہوتا کہ جس میں تملق اور چیٹنے کا درجہ معلوم ہو مجھ کواس سے شبہ بیہ ہے کہ مجھ کواس تعلق کا ذریعیہ بنایا گیاہے نیز بعض مرتبہ تعلقات سبب بن جاتے ہیں نا گواری کے جوحدے گذر جاویں۔ اس کا آپ جواب دیں عرض کیا کہ میری اور مولوی صاحب کی جگہ پیدائش کی ایک ہے۔ در یا دنت فر ما یا کداس کی اطلاع کا ذر بعیر آپ ہوئے یا مولوی صاحب۔عرض کیا کہ میں نے بی مولوی صاحب ہے معلوم کیا تھا کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے۔ان کے بتلانے کے بعد پھر میں نے اپنا وہاں کا پیدا ہونا ظاہر کیا اس سے ایک فتم کا تعلق قلب میں ہو گیا۔

در یا فت فرمایا که بیمعلوم موجانے پرتم کوہی ان ہے انس کا تعلق بیدا ہو گیا یا مولوی صاحب کوبھی ہوگیا تھا۔عرض کیا میں تواہینے قلب میں انس یا تا تھاان کی خبر نہیں کہ ان کو بھی مجھ ہے ہوا تھا یانہیں۔ دریافت فر مایا کہ جب میحض احتالی بات تھی کہ شایدان کو نہ ہوا ہوتو ایسا برتا و كه جس سے اس كے بيتى ہونے كا ورجه معلوم ہوتا تھا كيوں كيا كيا جس و يكتا تھا كہتم جيئتے تنهاور وہ تنگ ہوتے تھے حتیٰ کہ جانے کے وقت بھی انہوں نے تمہاری طرف النفات نہیں کیااٹھ کرچل دیے تمہاری طرف دیکھا تک نہیں اس وقت بھی تم ہی مجلس ہے اٹھ کران کے يجهي بها ك\_اورية تعارف جوآب في ان عد حاصل كيا كدان كى پيدائش كى جگه معلوم كى كياجس قدريهال يرآنے والے لوگ جي سب سے معلوم كرتے ہوكہ تمہاري كهال كى پیدائش ہے۔عرض کیانہیں فرمایا تو ان سے اس کی خصوصیت کیوں ہوئی۔عرض کیا کہ میں اسینے دل میں ان کی محبت یا تا تھا۔ فرمایا تی ہاں ماشاء الله آپ کے واروات بھی بہت زبردست بیں آپ کوالقاء اور الہام بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کداتنا زمانہ تم کو یہاں بررجے ہوئے ہو گیالیکن رہے مہل ہی عبث اور فضول حرکات ہے ابھی تک تم کو چھٹکا رانہیں۔اییا ھخص کہ جس کوا بنی اصلاح کی فکر نہ ہواگر ساری عمر اور عمر بھی وہ جوعمر نوح لے کر آیا ہو اصلاح نبیس ہوسکتی۔اب دیکھے لیجئے ان بے ہودہ حرکات برتغیر نہ ہوتو اور کیا ہوآ خرکہاں تک صبرے کام لوں اور صبرے کام لے بھی سکتا ہوں محربیا و شخر تو خراب اور برباد ہوں کے آ خراس کا منشا کیا تھا جواس قدر سنج و کا و کرے بعیداز بعید تعلق کی وجہ تلاش کر کے تعارف اور ملا قات کی گئی۔عرض کیا کہ خلطی ہوئی فر مایا مکارمجلس میں تو تشہیج لے کر گردن جھ کا کر جیشتا ہے اور قلب میں بیخبا ثت بھری ہے۔ جاہل بدنہم برعقل خبر دار جو آج کے بعدے جلس میں آ کر بیٹھا۔ چل دور ہو یہال ہے ور نہ طبیعت میں اور زیادہ تغیر بڑھے گا۔ آج ہے خانقاہ میں قدم ندر کھیوا ورائے مصلح کو خط لکھ کہ بیز کت مجھ ہے ہوئی اور فلاں شخص کو تکلیف پیچی تا کہ وہ کوئی تد بیر تیری اصلاح کی سوچیں۔اورایک خطان مولوی صاحب کولکھ کرتم ہے تعلق پیدا کرنے کی وجہ سے مینتیجہ نکلا نہ میں عمر بحرتم سے ملوں گا اور نہتم جھے سے ملنا۔ پھر فر مایا کہ ° میں کسی کے پہلے تعلقات کو بدلنانہیں جا ہتا مگر میری وجہ سے جو تعلقات ہوں وہ میری اجازت ہے ہونا جاہئیں اور خیراب آنے کی ممانعت میں تخفیف کرتا ہوں جب یہ مولوی

#### (۱۷۹)بابتربیت بردانازک ہے

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که باب تربیت بالکل مسدود ہو گیا۔ مشائخ تک کواس طرف توجہ نیس ۔ چند چیزوں کا نام درولی اور بزرگی رکھ لیا ہے ندا تمال کا اہتمام ندافعال کی خبرنہ اقوال کی حفاظت جو جی میں آیا کرلیا جومنہ میں آیا بک دیا۔ مجنونا نہ باتوں کا نام درولیش دکھ لیا ہے جو بانہ بات کا ایک کا بھی پر نہیں باتی باب تربیت بڑاہی نازک فن ہے۔

#### (۱۸۰) ایک رساله پرتفریظ

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کے ایک صاحب نے جومولوی کہلاتے ہیں ایک رسالہ کلھاہے جس کے سرنہ پیر مجھے سے تقریظ لکھنے کیلئے کہا ہیں نے صرف رسالہ کی حقیقت بیان کر دی ہے۔ تعریف میں ایک نفظ بھی نہیں لکھا۔ بھررسالہ پر دعاء کے لئے درخواست کی گئی ہیں نے لکھ دیا کہ تہماری مرضی کے موافق اس میں باتیں بیں ان کوتافع فر مااور جومرضی کے خلاف ہوں ان کومعاف فرما۔

# (۱۸۱) حضرت بینخ الهند ً اوران کا ترجمه کلام پاک

ا کیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت مولا تامحمودحسن صاحب و بو بندی رحمته الله علیہ نے ز مانہ قیام مالٹا میں قرآن شریف کا ترجمہ لکھا مگر فوائد بورے نہیں ہوئے تھے دوسرے اہل علم نے بورے کئے اس کو ایک مطبع والے نے حضرت کے ورثاء سے خرید لیا معلوم ہوا کہ بہت برى رقم لى كئ اگر حضرت مولا ناتشريف ركت موت توكياوه بهى ليت بلك بعيد نه تفاكه يا فيج سو روپیداور اینے باس سے چھاہنے والے کو امداد کے لئے ویتے۔ میرے اعتقاد میں تو یہ حضرات قریب قریب متفذمین کے ہم پلہ ہیں جیسے جنید۔غزالی تنے گراینے زمانہ میں ہونے کی وجہ سے لوگ قدر نہیں کرتے۔صاحب مطبع نے مجھ سے حصرت مولا تا کے ترجمہ پرتقریظ لکھنے کے لئے کہا۔ میں نے جواب دیا کہ تقریظ وہ لکھ سکتا ہے جس کو تنقید کا حق حاصل ہواور مجھ کو بیچن نہیں بلکہ میراتعلق حضرت ہے تقلید کا ہے ایسے خص کی تقریظ کیا معتبر ہو سکتی ہے۔ اس وجے سے میں تقریظ سے معذور مول۔ دوسرے حضرت کے کلام پر یا ترجمہ پرتقریظ کی ضرورت ہی کیا ہے اور صاحب مطبع نے مجھ کوایک نسخ بھی دینا جا ہا گرمیں نے مفت لینے ہے ا نکار کر دیا کہ میں اس کواہانت مجھتا ہوں کہ میں مفت لوں۔ اگر تو قبق ہوئی میں اس طرح خریدول کا جیسے اور لوگ خرید نے ہیں۔ پچ یہ ہے حضرت مولانا کو کسی نے پیجانا نہیں الانا درأ اور وجہ ریہ ہے کہ جوحق کوئیس بہجا نتا وہ اہل حق کو کیا بہجانے گا اس وجہ سے زمانہ تحریک میں عام طورے مجھ براعتراض ہوا کہ حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ ہے اختلاف کیا میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے امام ابو یوسف امام محمد نے اختلاف کیا اس کا کیا جواب ہے دوسرے میں نے مولا ناہے اختلاف کیا خلاف تونہیں کیا خدانخواستہ میں نے کوئی ہے اولی نونبیں کی اور ندمولا تا ہر بھراللہ اس اختلاف سے ذرہ برابر گرانی ہوئی اس لئے کہ حضرت اختلاف کی حقیقت ہے باخبر تھے اور اختلاف تو میں نے بعض مسائل میں حضرت مولا نارشید احمد صاحب منگوبی رحمته الله عدیدے کیا ہے جو حضرت مولانا کے بھی شیخ تنے۔ای اختلاف کے متعلق ایک مرتبدایک مولوی صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی رحمت الله علیہ ہے عرض کیا کہ حضرت اشرف علی کے والد کا رو بہیہ بینک میں داخل ہے اور اس کو لینے ہے انکار ہے معزت سمجھاویں کہ دورو پہیائے۔فرمایا سبحان اللہ اگرکوئی محص تقوی اختیار کر ہے تو کیا ہیں تقوے ہے منع کروں۔اپنے اکا ہرکواس رنگ پردیکھا وہی عادت پڑی ہوئی ہے اس کے خلاف کو طبیعت قبول نہیں کرتی۔حقیقت میں مید حضرات خدا پرست حق پرست تھان کے عہاں ہر چیزا بی حد پررہی تھی اوراب تو رسم کا اس قد رغابہ ہوگیا ہے کہ حقائق بالکل مث کے یہاں ہر چیزا بی حد پررہی تھی اوراب تو رسم کا اس قد رغابہ ہوگیا ہے کہ حقائق بالکل مث کے جس کو دیکھونفس پرست رسم پرست اوہام پرست۔ ونیا پرست مال پرست ۔جاہ پرست۔ اوہام اورخدا پرست ولی پرست۔ جاہ پرست۔

(۱۸۲)مسلم اورغیرمسلم کے اخلاق میں فرق

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا اگر آدمی خدا کے راضی کرنے کو اخلاق اختیار کرتا ہے اس میں رسوخ بھی ہوتا ہے اور جس شخص کے اخلاق اپنی اغراض کے لئے ہوں کہ جیسیا موقع دیکھا ویسا کرلیا اس کا کیا اعتبار۔مسلم من حیث المسلم اور غیرمسلم کے اخلاق میں یہی ایک فرق ہے۔غیرمسلم اپنی غرض کے لئے کرتے ہیں اور مسلم خدا کے لئے۔

(۱۸۳) عقل عطاء حق ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل مکعنب ہے اور اہل جق کا فد ہب ہے کہ عطاء حق ہے۔ اور کشرت ہے واقعات مشاہدات اہل سنت ہی ہے مؤید ہیں۔ ایک لاڑی ہے جس کی عمر تقریباً تمین سال کی ہوگی سردی کی وجہ ہے اس کوروئی کا ٹو یا اڑھار کھا تھا اور وہ گھڑی کی آ واز سننا جا ہتی تھی تو اس نے پہلے تو اس کا تقاضا کیا کہ میرے سرت ٹو یا اتار دو پھر اس طرف کان لگا کر بیٹھی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عقل فطری ہے مکتنب نہیں ورنہ بچے کو کیسے معلوم ہوگیا کہ گھڑی کی آ واز سننے میں بیٹو یا حائل ہوگا۔ بید وسری بات نہیں ورنہ بچے کو کیسے معلوم ہوگیا کہ گھڑی کی آ واز سننے میں بیٹو یا حائل ہوگا۔ بید وسری بات کوئ ہے کہ یہ فطری چیز کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہوا گر پہلے سے عطاء نہیں کی گئی تو نگی بات کوئ کر قلب کہیں تھد این کرتا ہے اور کہیں انکار تو اس میں پہلے سے وہ کیا چیز ہے جس پر اگر نگی بات کوئ بات کوئ بات کوئی بین تھد این کرتا ہے اور منظمین نہیں یا تا تھد این نہیں کرتا۔

(۱۸۴) لطيفه ندائے عائب

ا كي سلسله گفتگو مين فرمايا كه مين ايك دوست كا مدعوكيا بهوا حبيدرا با ددكن گيا تهاو بال برايك

بیان میں میں نے نداء غائب کے متعلق ایک لطیفہ بیان کیا جس کارنگ بیان کے وقت استدلال
کا ساتھا۔ ایک صاحب جو بڑے عہدے پر ممتاذ ہتے جائے قیام پر آئے اور بہت سلیقہ اور ادب
سے کہا کہ بیاستدلال کس درجہ کا ہے میں نے کہا کہ آپ ماشاء اللہ بجھے گئے وہ استدلال نہ تھا بلکہ
ایک لطیفہ تھا جو بصورت استدلال ہے۔ سلیقہ بھی اللہ کی بڑی تھت ہے۔ انہوں نے کس خو بصورتی
سے اعتراض کو ظاہر کیا۔ اس سوال وجواب کی تفصیل نمایت لطیف وعظ اسرار العبارة کے اخیر میں
بعنوان حاشیہ شائع ہوئی ہے۔ بیدعظ سلسلہ لنتہ لیغ کا سینی آلیسوال وعظ ہے۔

(١٨٥) سفارش ہے متعلق حضرت حکیم الامت کامعمول

أيك سلسله كفتنكو مين فرمايا كدميرا سفارش كمتعلق بيه عمول ہے كہ جب كوئى مجھ ہے سفارش حابتا ہے میں واقعات لکھ کرمخاطب کوآ زادی کے ساتھ اس طرف متوجہ کردیتا ہوں جس ہے دا تعات اور حاجت کاعلم بھی ہوجاد ہے اور گرانی بھی ندہو۔ تا کہ نہ جر ہواور ندا بنی یاجس کی سفارش کی گئی ہے ذلت ہو۔اس میں شریعت کی عقل کی۔غیرت کی۔حیاء کی سب کی رعایت ر کھتا ہوں اس کولوگ ٹالنا سیجھتے ہیں۔خیر سمجھا کریں میں اپنے معمول کو کیسے بدل دوں اور کیوں خواه مخواه خود ذليل مول يا مخاطب موكر مجبور كرول \_ايسي سفارش كاايك نمونه ملاحظه مو\_ فلال مدرسہ کے کارکنان نے ایک درخواست جوتواب بھویال کے نام روانہ کرنے کے لئے لکھی گئی تمقی جس میں مدرسہ کی مختصراً حالت اور امداد کی ضرورت کو ظاہر کیا تھا حضرت والا کی خدمت بابركت مين برائے تقديق چيش كى۔اس برحضرت والا كا تقيد يقي مضمون جس ميں شريعت عقل غیرت حیاء۔مب کی رعایت کو حفوظ رکھا گیا ملاحظہ ہو۔وہ مضمون ذیل میں درج ہے اور بيضمون مكتوبات حسن العزيز بين ١٣ رجب المرجب ١٣٥١ه يوم يكشنبه كي تاريخ مين نقل هو چکاہے۔ بعدالحمد والصلوٰۃ احقر اشرف علی تھانوی عفی عنہ سے کار کنان مدرسہ مندائے توثیق کے کئے تقیدیق کی درخواست کی ۔ چونکہ مدت طویلہ سے میرا سنرمتروک ہےاس لئے بجائے مشاہدہ کے روایات ثقات کی بناء پرجس کومیرا قلب بھی قبول کرتا ہے ضمون ہذا کی تصدیق کرتا ہوں اور بجائے عادت متعارف سفارش کے تعلیم و بنی کی اعانت کے فضائل کی تذکیر کرتا ہوں اور بعد تقعديق وتذكير كے دعا كرتا ہول كماللہ تعالىٰ اس درخواست بيس كاميا بي عطاء فر ماوے حق تعالی حضرت والاکو جزاء خیرعطا وفر یا کی اور تا دیر ہمارے سرول پر مامور فر ماکین کس یا کیزہ اور الطیف عنوان سے مضمون تقد بین تحریر فرمایا جس جس توکل کی حقیقت اور دینی خدمت کی ضرورت اور دین سے تعلق کوظا ہر فر ماتے ہوئے صاحب اعانت کی ایداد و عدم ایداد سے مستغنی اور خود صاحب اعانت کی ایداد و عدم ایداد سے مستغنی اور خود صاحب اعانت سے استغناہ اور عدم تملق کی بھی حقیقت کوظا ہر فر مادیا اور سے بتلادیا کہ ہر صاحب علم اور دیندار کو اپنا کی مسلک اور طرز اور دستور العمل بنالینا چاہیے تا کہ دین وائل دین الله کی بی صاحب علم اور دیندار کو اپنا کی مسلک اور طرز اور دستور العمل بنالینا چاہیے تا کہ دین وائل دین الله تا کی بے قدی اور تحقیر الل دیا کی نظر جیس نہ ہو حضرت والا کے مضمون تقد لیق سے ایک شان استغناء برتی ہے جو تو حید کائل پر دال ہے۔ (احقر جامع ملفوظات صغیر احمد غفر لہ ۱۲ منہ استغناء برتی ہے جو تو حید کائل پر دال ہے۔ (احقر جامع ملفوظات صغیر احمد غفر لہ ۱۲ منہ المرجب المرحب المرجب المرحب المرجب ا

#### (۱۸۷) حکایت دا جدعلی شاه

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پہلے زمانہ میں کچے لوگ ہوتے تھے۔ باوشاہوں کے دربار میں بھی معمولی معمولی لوگ حق بات کہنے ہے ہیں رکتے تتھے۔ داجد علی شاہ کے زمانہ میں علی تقی وزبراعظم نقار بردابي متعصب فمخص تقااس زمانه بين شابي مطبخ كے ايك داروغه يتھے تن ال كى مہر ہوکر واجد علی شاہ کے دسترخوان پر کھانا آتا تھا۔ان داروغہ نے اپنی مہر پراینے نام کے ساتھ جاریاری بھی کندہ کرار کھا تھا۔ایک روز علی نقی نے براہ شرارت ان داروغہ سے کہا کہ خان صاحب آپ کی مہر پر جو آپ کے نام کے ساتھ جاریاری کندہ ہے کیا آپ کی بیوی بھی جاریاری ہیں کہا کہ تی ہاں وہ بھی جاریاری ہیں مرآپ کی بیٹم سے ایک یار کم اس کئے کہوہ ' تحتنی ہے واجد علی شاہ بھی من رہے تھے وزیر پر خفا ہوئے کہ اور چھیٹراینے بہنوئی کو میں نے تم کو ہار ہامنع کیا ہے کہان لوگوں کومت چھیٹرا کرو۔ مگرتم بازنہیں آتے۔اب جواب کیوں نہیں ویے خاموش کیوں ہو۔ایک حکایت اور بادآئی۔واجد علی شاہ سواری پر چلے جارہے تھے ایک سى خدمت گارساتھ عضايك قبرستان برگذرا موا فرنى چھونى قبرين تھيں ايك قبر پركتا ٹانگ اٹھائے پیشاب کررہاتھا واجدعلی شاہ قرائن ہے سمجھے کہا یہے قبرستان سنیوں ہی کے ہوسکتے ہیں کیونکہ شیعوں کے قبرستان پر تکلف ہوتے تھاس لئے کہ حکومت تھی اور بیلوگ اکثر روپیہ والے بھی ہوتے ہیں۔واجد علی شاہ نے ان می سے کہا کہ بیقبر کسی کی معلوم ہوتی ہے۔ان

سی نے جواب دیا کہ جی حضور صح ہے بجافر مایا جب بی تو رافضی کتااس پر پیشاب کردہا ہے۔

کیا شمکانا ہے اس دلیری کا بادشاہ کی بھی پرداہ نہ کی فوراً ترکی بترکی جواب دیا۔ آخ کل تو
مصلحت پرتی بی میں رہتے ہیں بیان لوگوں کی حکایات ہیں جو ملازمت بھی انہیں کے یہاں
کرتے بتھا ور ملازمت بھی ادفی درجہ کی۔ اب تو کوئی برابر والے کے سامنے بھی ایسی بات
نہیں کر سکتا ان لوگوں کے ایمان قوی ہتے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا شہید رحمت اللہ علیہ لکھنو
تشریف لے گئے وہاں پر قیام تھا ایک فرگوش شکار کرکے لائے وہ ایک طرف رکھا ہوا تھا۔
ایک شیعی جمجہ ابغرض ملاقات مولانا کے پاس آئے اتفاق سے ایک کا آیااس نے فرگوش کو جو
ذریح کیا ہوار کھا تھا سونگھا اور جٹ گیا۔ جمہد صاحب مولانا سے کہتے ہیں کہمولانا آپ کے
شکار کو تو کتا بھی نہیں کھا تا (اس کہنے کی بوجہ یہ تھی کہ فرگوش شیعوں کے نہ بہب ہیں حرام ہو
مولانا نے فی البد یہی جواب دیا کہ جناب جمہد صاحب یہ شکار کتوں کے کھانے کا نہیں۔
مولانا نے فی البد یہی جواب دیا کہ جناب جمہد صاحب یہ شکار کتوں کے کھانے کا نہیں۔
انسانوں کے کھانے کا ہے۔ جمہد بے چارے کوسانس نہیں آیا۔ حضرت شہید صاحب رحمتہ
اللہ علیہ بھی بر ہند شمشیر سے۔ ان کے یہاں تو ہزاروں کوس تک بھی مصلحت پرتی کا نام نہ تھا۔
اللہ علیہ بھی بر ہند شمشیر سے۔ ان کے یہاں تو ہزاروں کوس تک بھی مصلحت پرتی کا نام نہ تھا۔
اللہ علیہ بھی بر ہند شمشیر سے۔ ان کے یہاں تو ہزاروں کوس تک بھی مصلحت پرتی کا نام نہ تھا۔

(۱۸۷) ایک نئی درویش

فرمایا کہ ایک محض کا خطآ یا ہے لکھا ہے کہ فلال ہزرگ نے جھے بند کر کے ذکر کرنے کی تعلیم فرمائی تھی اس تعلیم فرمائی ہے۔ یہ شیخ ہیں نہ طریق کی فیر نہ طالب کی حالت اور استعداد پر نظر بے چارے کو مجنون بنادیا۔ سنت پڑمل کرنے والے کو کہتے ہیں کہ بید طانوں کا مہہ ہوگ کہ جس کو نہ کام ہے۔ ان کو درویش ہوگ کہ جس کو نہ شریعت سے تعلق شاید درویش کی کوئی قشم ایسی بھی ہوگ کہ جس کو نہ شریعت سے تعلق نہ سنت سے تعلق ۔ ایک نئی درویش ان جا ہلوں نے گھڑ رکھی ہے۔ ان جا ہلوں نے گھڑ رکھی ہے۔ ان جا ہلوں نے گھڑ رکھی ہے۔ ان جا ہلوں نے اللہ کی محلوق کو گھڑ ان کے ہیں مقد واللہ جا ہات فرمادے۔ جس مقد واللہ جا ہات فرمادے۔

(۱۸۸) بینک کے سود کامصرف

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ڈاک خانہ میں روپیہ جمع کر دیا جائے اور سود نہ لیا جائے

اس کا کیا تھم ہے فرمایا کہ بینک والے اس رو پیدکو بجنسہ محفوظ تھوڑ اہی رکھتے ہیں اس رو پیدیر دوسروں سے سود لیتے ہیں تو اس جمع کرنے میں اعانت ہوئی معصیت کی اور اس کا کوئی نفع نہ ہوا اور بینک والوں کوفا کدہ پہنچا اور اس کے سر پر مفت گناہ کا بارر ہا باتی اگر تفطی سے رو پیہ جمع ہوچکا ہوتو اخف المفسد تین یہی ہے کہ غرباء پر تقسیم کردیا جائے۔

(١٨٩) حظوظ نفسانی کودین مجھنا غلطہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل کو کوں کی بیرحالت ہے کہ دین میں بھی حظوظ نفسانی کو دخیل بنار کھا ہے۔ چنا نچا گر تبجد قضا ہو جائے تو رنج ہوتا ہے اور اگر فجر کی فرض نماز قضا ہو جائے تو رنج نہیں ہوتا کیا بید ین ہے۔ محض حظفس ہے ورند فرض قضا ہونے کا زیادہ رنج ہوتا ہے۔ گوئفس تبجد کو بزرگ جھتا ہے اور فرض کو معمولی اس لئے اثر بالعکس ہوتا ہے۔ اور ای تشم کی بہت ی خلطیوں میں اہتلاء ہور ہاہے۔

#### (۱۹۰)اظهار قابلیت کامرض عامه

فر ایا که ایک صاحب کا خطآ یا ہے عربی بین اکھا ہے۔ گریس نے اردویش جواب دیا ہے اور بیس نے بیجی لکھا ہے کہ جب تم اردوجائے ہوتو کھرعر فی زبان میں جوخط لکھا بیس اس مسلحت کی مسلحت جانے کا مشاق ہوئی گرمسلحت ہے تھے تھی نہیں محض اظہار قابلیت مقصود ہے بیمرض بھی لوگوں میں عام ہوگیا ہے۔ سمار جب المرجب المسال عاص بوقت سے بوم دوشنبہ

# (191) كير \_ دهوئ جانے والے تالاب كاحكم

اکے مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اکثر دیہات کے قرب میں تالاب ہوتے ہیں وہو بی ان میں کپڑے دھوتے ہیں۔ تو کیا ایسے تالا بوں کا پانی پاک ہے۔ فرمایا کہ دو

با تیں دیکھنے کی ہیں ایک تو یہ کہ وہ پانی کہاں سے آ کرجمع ہوا دوسرے یہ کہ جو پانی آ کرجمع

ہوا اس میں مقدار زائد پاک کی ہے یا تا پاک۔ اگر اطراف سے آ کرجمع ہوا تو ہید دیکھا

جاوے کہ وہ اطراف گندے ہیں یاصاف حاصل ہے کہ اگر پاک کی مقدار زائد ہے تب تو

پاک ہے اور اگر تا پاک کی مقدار زائد ہے تو ٹا پاک کیوں گندہ پانی زیادہ جمع ہوکر بھی پاک

نہیں ہوتا۔مثلاً کثرت ہے مقدار میں بیٹاب جمع ہواوراس میں تھوڑی مقدار میں پاک پانی ڈال دیا جائے وہ نا پاک ہی ہوگا اورا گر کثرت سے مقدار میں پاک پانی جمع ہواوراس میں تھوڑی مقدار میں پیٹاب ڈال دیا جائے تو وہ یاک رہےگا۔

## (۱۹۲) زمانة تريكات ميس حضرت تحكيم الامت كامسلك

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ اللہ کاشکر ہے اور احسان ہے کہ ذمانہ تح یکات جی معذرت

کے لئے جھ کو کئی کے در پرنہیں جانا پڑا۔ سب یہاں ہی پر آئے اور معافیاں چاہیں۔ جی فرسب کودل سے معاف کر دیا اس خیال سے کہ جی خود اللہ تعالیٰ کا خطاوار ہوں وہ جھ کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرے میرا اس جی کونسا نقع ہے کہ میری وجہ سے ایک مسلمان کو عذا ہ بروجی نے اللہ سے دعا ہ کی ہے کہ میری وجہ سے ایک مسلمان کو عذا ہ بروجی نے اللہ سے دعا ہ کی ہے کہ میری وجہ سے کسی مواخذہ نہ فرمایا جائے۔ آخرت کا مواخذہ بڑا ہی زیر دست اور خطر تاک ہے جی تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس وقت کے مواخذہ واور عمان ہے سے محفوظ فرمائیں کون برداشت کرسکتا ہے۔

ایک مولوی صاحب جوز مانہ تحریک میں نہایت زبردست خلاف پر متھانہوں نے ایک
رسالہ میرے پاس تقریظ کے لئے بھیجا ہے میں ان سے ایک سوال کرتا گر کیا کروں الی
باتوں کی اپنی عادت نہیں۔ جی شرما تا ہے۔ سوال یہ کرتا کہ پہلے تو میں گراہ تھا معزا سلام تھا
کیا اب اس قابل ہو گیا کہ رسائل پر تھد ایق تکھوں حالانکہ میرے اب بھی وہی عقائد ہیں
وہی مسلک وہی مشرب وہی فرجب ہے جو زمانہ تحریک میں تھا میں ایک اپنے بھی اپ
خیالات ہے نہیں ہٹا اور نہ ہٹ سکتا ہوں اس لئے کہ میں ان خیالات کوتی محمتا ہوں ان ہی
لوگوں کا طرز بدل گیا۔ خدامعلوم کیا سمجھ کر کھڑے ہوئے جی اس وقت ایک عجب ہڑ ہونگ تھا
حرام ہے نہ ڈھا کہ نہ چکن سب وہی استعمال کر رہے ہیں اس وقت ایک عجب ہڑ ہونگ تھا
حی ناحی کا تو ذکر بی مجھ نہ تھا جو زبان سے نکل گیا وہی جی تھا۔

#### (۱۹۳) ایک بے جوڑمجون مرکب رسالہ

ايك صاحب نے تقريظ كے لئے بذريعہ ڈاك ايك رسالہ بھيجا۔حضرت والانے چند

مقامات ہے اس رسالہ کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ جا بھلے مانس اتن تکلیف اٹھانے کی تجھ کو کیا
صرورت تھی محض بیجوڑ اور عجب معجون مرکب رسالہ بنایا ہے۔ محنت تو بہت کی ہے قریب قریب تم متنظیروں کے حوالے دیے ہیں۔ لفظی شخقیات کثرت ہے کی ہے مگر حاصل پچھ کھی نہیں۔ آج کل مصنفین کی ہوئی کثرت ہے۔ اب ہیں ان کوضا بطہ کا جواب کھوں گا اس بھی خورہ کا مرائع کے ان کو یہ کھوں گا کہ اس رسالہ کو نہ شاکع بیجی اور نہ ضاکع بلکہ خورہ ہی اس کا مطالعہ کیا بیجئے۔ نیز اس رسالہ ہیں خالفین پر بری طرح اعتراضات کئے بلکہ خورہ ہی اس کا مطالعہ کیا بیجئے۔ نیز اس رسالہ ہیں خالفین پر بری طرح اعتراضات کئے ہیں۔ برا بھلا تک کہا ہے جھے کو یہ پہند نہیں۔ صاحب دین کی خدمت کرنا مقصود ہے یا لوگوں بیس ۔ برا بھلا تک کہا ہے جھے کو یہ پہند نہیں۔ صاحب دین کی خدمت کرنا مقصود ہے یا لوگوں بیا کے خلوص کے نفس کی آ میزش ہو جاتی ہے اور مخاطب پر بہائے اس طرز میں بجائے خلوص کے نفس کی آ میزش ہو جاتی ہے اور مخاطب پر بہائے اس طرز میں بجائے خلوص کے نفس کی آ میزش ہو جاتی ہو اور دنیا کے بہت کا موں اور دنیا کے کا موں اور دنیا کے کا موں میں بھی کی ان کا موں کو پہند کرتے ہیں جن میں شورش اور فتہ ہو۔ بی بی الیے کا موں میں بھی کی ان کا موں کو پہند کرتے ہیں جن میں شورش اور فتہ ہو۔ بی بی الیے کا موں میں بیس بھر کی ایسے کا موں میں بیس بین بیں بونی اور برعقلی کا غلبہ ہے تی تعالی فہم سی خوسی نے میں ایسے کا موں میں بیس بیں بردنی اور برعقلی کا غلبہ ہوت تعالی فہم سی خوسیت فرماویں۔

(۱۹۴) پہلے لوگوں کا اختلاف میں معمول ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو بیرنگ ہے کہ ذرا تقریر میں یاتحریر میں سے مزالفہ ہے جو ان کی بھرید وں کفرتک پہنجائے ہیں جیوڑتے اور سلے لوگوں کی جالت سنتے ۔مولوی

خالفت ہوئی پھر بدول کفرتک پہنچائے ہیں چھوڑتے اور پہلے لوگول کی حالت سنتے۔مولوک فضل حق صاحب مولانا شہید صاحب رحمته الله علیہ کے مقابل سخے ایک مرتبہ مولوک فضل حق صاحب تھانہ بھون تشریف لائے شخے۔قاضی نجا بت علی صاحب رئیس مشہور نے مولوی فضل حق صاحب سے پوچھا کہ مولانا محمد اسلیل صاحب کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے مولوک صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب وہ ایسے فضل ہیں کہ ان کے مقابل کے لئے بہی بہت بڑا فخر ہے کہ ان کا مقابل ہے۔ پھر قاضی صاحب نے مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کی نسبت بڑا پوچھا وہا بیت بدعت کا ان ہے بھی اختلاف تھا مولوی صاحب نے فرمایا کہ اس محمل سے انسانوں کو چھا وہا ہیت بدعت کا ان ہے بھی اختلاف تھا مولوی صاحب نے فرمایا کہ اس مجلس شن انسانوں کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا اس وقت شاہ محمد اسحاق صاحب کا ذکر ہوگا کہ سے مالت تھی مخالفوں کے ساتھ عقیدت کی پہلے لوگوں کا بیطر زھا

کہ اختلاف اپنی حدیر ہے اور دوسرے کے کمالات بھی پیش نظر ہیں اب تو ذرا ذرا بات میں این خدا نے مار کے کہالات بھی ا اپنے مخالف کو تعلم کھلا برا بھلا کہتے ہیں نہ کوئی علمی تحقیق ہے نہ اصول پر مناظرہ ہے۔ گالیوں سے اور کفر کے نتووں سے رسالے بھرے ہوتے ہیں کیااس کو دین کی خدمت کہیں گے۔

#### (۱۹۵)نهات پرفتن دور

ایک سلسله گفتگویس فرمایا که بیز مانه نهایت بی برفتن ہے جوغریب اینے مسلک اور مشرب ادرائ بزرگوں کے طرز پررہاور سلف کا فرہب افتیار کرے سب اس کے پیچے ہاتھ دھوکر پر جاتے ہیں۔ سی طرح چین نہیں لینے دیتے۔ چنانچہ ای جرم میں میرے حال پر بھی بعض کی عمّا يت ہے مرالمدلله بين النفات بھي نبيس كرتا۔ بولنا بمھوكو بھي آتا ہے۔ زبان الله نے مجھوكو بھي وی ہاللہ نے قلم بھی میرے ہاتھ میں دیا ہے لیکن میں تو اس طرز بی کو پسندنہیں کرتا ہول جو طرزسلف سے بزرگول كا چلاآ ر باہاورائے! كابركا إلى آئكموں سے ديكھاہے وہى پندے ای پررہنے کو پسند کرتا ہوں نیز میں سج عرض کرتا ہوں کہ میں الل علم ہے بہت شر ما تا ہوں اور ان كے مقابلہ من جي جا بتا ہے كا بنائ تقص نظر ميں رہے۔ من چھوٹے سے چھوٹے طالب علم كي اينة قلب مين عظمت واحترام يا تا هول مين بهي الل علم كوايسا خطاب كرنا پيندنېين كرتا جس سے ذرا برابر بھی ان کی اہانت کا شبہ ہوتح کی کے زمانہ میں بعض اہل علم تک نے مجھ مر ردوقدح کیامضامین شاکع کئے مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیامحض اس خیال ہے کہ خدانخواسند تقربر وتحربر ميس ميرى نيت كسى مناظره مكالمه ياردوقدح كى نتقى بلكها ظبهار حق مقصود تقااس پر لوگول کونا گواری ہوئی اوراعتر اضات کئے تحریس نے کسی کو پچھٹیں کہا۔ صبر کیا اوران کے علم کی وجه سے اپنے قلب میں ان کی و لیمی بی عظمت واحتر ام یا تا تھا۔ اورا گراپنے اکابر کا طرز پیش نظر نه هوتا بیز قلب میں الل علم کی عظمت اور احترام نه هوتا اور ان کی طرح میں بھی زبان کھولتا اور بولنا اورقلم ہاتھ میں لے کر بیٹھتا تو بہت ہے تھیک ہوجائے تمریدز ورشورای وجہ سے تھا کہ بجھتے تے کہاں کامسلک اس کاطرز صبروسکوت کا ہے ہم بھی اپنی بجڑ اس تکال لیں۔

(۱۹۷) بيبوده بات پرمواخذه كاحكيمانه معمول

ایک مخص کی بیہودہ بات پرمواخذہ فر ماتے ہوئے فر مایا کہ لوگ مجھ کومشورہ دیتے ہیں کہ

زی کا برتاؤ کرتا چاہئے۔اب میخف آیا ہے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں بیاہ شادی میں برہمن تاریخ مقرر کردوں تاریخ مقرر کردوں تو بی کہلائے گی گر حاصل اس کا بیہ ہوگا کہ بچائے برہمن کے موادی ہوئیکن تاریخ کا مقرر ہونا ضروری ہے۔ ایسے جاہلوں کے مقابلہ میں میں نے بیہ فیعلہ کیا ہے کہ معنوں تو حضرت شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی صاف اور عنوان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی صاف اور عنوان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی صاف اور عنوان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ہوئیتی صاف اور عنوان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب

زم کو لیکن مگو غیر صواب وسوسه مفروش درلین الخطاب سوکوشش او بهی کرتا ہوں لیکن پھر بشر ہوں بھی اگر مخاطب جہالت کی بات کرے تو عنوان بھی شخت ہوجا تاہے۔

(١٩٤) تضوف ميسب سے زياده آسان علم ہے

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ علوم میں تصوف سب سے زیادہ آسان علم ہے گر تعجب ہے فلاں مولوی صاحب سے کہ عالم فاضل ہو کر انہوں نے تصوف کوسب سے زیادہ مشکل بتایا۔ مجھ سے ان کی خط و کتابت ہوئی اس سے مجھ کو بیا عدازہ ہوا کہ دہ چاہتے تھے کہ توجہ باطنی سے میر نے قس کا تزکیہ ہوجائے علم عمل کی حاجت نہ ہو۔ میں نے اس مکا تبت میں ساری عمر کی تحقیق ان کے سامنے رکھ دی تھی وہ یہ کہ طریق میں افعال مقصود ہیں انفعالات میں مقصود نہیں انفعالات میں محمل ہوں میں ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ عالم ہیں قد رکریں گے انہوں نے بیدقد رکی کہ اس کے جواب میں بیکھا کہ معلوم ہواتھ ہوت سب سے مشکل چیز ہے۔ساری عمر ان مولوی صاحب کی غیر مقصود کا موں معلوم ہواتھ ہوت کے درکر تے۔ میں گر رکی اگر تھوڑی سے کے کا مل کی عجبت اٹھائی ہوتی اس وقت قد درکر تے۔

(۱۹۸)رعایت اور چیز ہے غلامی اور چیز

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں کے متعلق ایک مولوی صاحب نے ایک بات کہی اور اس سے میں بھی متفق ہوں۔وہ یہ کہ جذبات کی جس قدر یہاں پررعایت ہے آئی کہیں نہیں۔ اور بیرواقعہ ہے کہ جس قدر میں رعایت کرتا ہوں دوسرا کرنہیں سکتا۔ ہاں غلامی نہیں کرتا۔

رعایت اور چیز ہے۔غلام اور چیز ہے۔لوگ جا جے ہیں کہ جارا متبع ہے سویہ مشکل ہے جھ کو نەخودىمىغ بنمالپىندىپادر نەددىسرون كۆتىم بىتانا جا بىتا بىول بلكە بەچا نېتا بىول كەاسول مىجىدىكا اىتاع تم بھی کرواور میں بھی کروں۔ نہم میرے تالع بنونہ میں تمہارا تالع بنوں۔اگراصول کے خلاف تم سے ہو میں متنبہ کر دوں اگر مجھ سے ہوتم متنبہ کر دوالبتہ اس تنبیہ میں ایک فرق ضرور ہوگا وہ بیر کہ میں جومتنبہ کروں گا میرالہجداور ہوگا اورتم جومتنبہ کرو مے تمہارالہجداور ہوگا۔ جیسے باب أكر بيني كونفيحت كرتاب تواس كالهجداور بوتاب اورا كربينا باب كونفيحت كرتاب تواس كا لہاور ہوتا ہے۔جیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسپنے باپ کو جب خطاب کیا ہے حالانکہ باب مشرک تنے مگرعنوان بدتھا یا ابت یا ابت لینی اے میرے ابا اے میرے ابا۔ نیز باپ سامنے تنے جو کہنا تھا کہہ دیتے یا ابت بردھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی محرابیانہیں کیا باپ ہونے کاحق ادا کیا۔عاجز اندنیاز مندانہ لبجہ اختیار کیا۔ تو میں بھی چھوٹے کی زبان سے خشونت اورب باک کے لہدکو گوارانبیں کرسکتا اس کو جاہے میری مخروری ہی بھی جائے۔ باتی متنب کرنے بران شاءاللہ نارامنی نہیں ہوسکتی اورابیا بار ہا بھی ہو چکاہے بیں نے فورا قبول کرلیا مگر جنہوں نے متنبہ کیا نہایت سلقہ سے کیا کو بدتہذی کے ساتھ اگر کھا جائے گا توحق بات کو قبول کرنوں گالیکن اس برتہذی پرنا گواری ضرور ہوگی۔اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک ھنے کی گئی کھوئی گئی۔ بہت تلاش کی نہلی ایک شخص نے یا کراور نہایت بدتمیزی اور بدتہذی ے اس کے ماتھے پر پھینک کر ماری تو وہ اس کوا ٹھا کر رکھ تو لے گا مگر ماتھے کو دیر تک سیلائے گا اوراس پرخفا بھی ہوگا کہ رہمی کوئی طریقہہے چیز کے دینے کا۔ ۱۳۵ وجب المرجب سنه ۱۳۵ هجلس بعد نماز ظهر يوم و وشنبه

#### (۱۹۹) ایک اصولی بات

فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآ یا ہے میں نے ان سے ان کے ایک خلاف اصول خط کے جواب میں پچھ سوالات کے تقے سید ھے ہو مجے میں اس کو ہمیشہ ضروری سجھ تا ہوں کہ آ ومی پہلے اپنے مطلوب کا تغیین کر لے بیاصولی بات ہے۔ ان کے خط میں بہی کی تفیی ۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے مکان تغییر کرنے ہے تیل بنیا دکو قائم کیا جا تا ہے پھراس پر تغییر شروع بالکل ایسی مثال ہے جیسے مکان تغییر کرنے ہے تیل بنیا دکو قائم کیا جا تا ہے پھراس پر تغییر شروع

کرتے ہیں تو با قاعدہ مکان تیار ہوجاتا ہے ان ہی باتوں پرلوگ مجھ سے خفا ہیں۔ ہیں اصول پر چلانا چاہتا ہوں وہ ہے اصول چلنا چاہتے ہیں یہی لوگوں سے میری لڑائی ہے ورنہ ان سے کیا کوئی حصہ تھوڑ اہی بانٹ رہا ہوں۔

(۲۰۰) نجدیوں کے بارے میں حضرت حکیم الامت کی رائے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک مخف تمام عالم کو کیے خوش رکھ سکتا۔ اگر تمام عالم کی سے خوش رہ سکتا ہوتو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے گران سے بھی سب خوش نہیں تو پھر کسی کا کیا منہ ہے کہ اس کا دعو کی کرے یا اس کی تو قع رکھے۔ اب و کھیے لیجئے نجد یوں ہی پر کسی قدراعتر اضات ہورہ ہیں ان کی تن کے بہت لوگ شاکی ہیں حالا نکہ بعضی تنی انتظام کی ضرورت سے کی گئی ہے۔ ایک صاحب نے جھے سے نجد یوں کے یارے میں پوچھاتھا کہ آپ کا ان کے متعلق کیا خیال ہے میں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ نرے نجدی ہیں وجدی نہیں بس اتنی ہی کی ہے یعنی ان میں صوفیوں کا اثر نہیں خشک لوگ ہیں۔ اور میں نے کہا کہ کاش ان میں بیرنگ پیدا ہوجا وے تاکہ وہاں سے آنے والوں سے ہم ہے کہ سکیں۔ یہ کہا کہ کاش ان میں بیرنگ پیدا ہوجا وے تاکہ وہاں سے آنے والوں سے ہم ہے کہ سکیس۔ یہ کہا کہ کاش ان شی بیرنگ پیدا ہوجا وے تاکہ وہاں سے آنے والوں سے ہم ہے کہ سکیس۔ یہ کہا کہ کاش ان شی بیرنگ پیدا ہوجا وے تاکہ وہاں سے آنے والوں سے ہم ہے کہ سکیں۔ یہ کہا کہ کاش ان خبد و از یا ران نجد کی بیدا ہوجا وے تاکہ وہاں سے آنے والوں سے ہم ہے کہ سکیل۔ یہ کہ سکیل باز گواز نجد و از یا ران نجد کے دور دیوار را آری بوجد

(۲۰۱) ہرجگہ ہمت سے دین پڑمل کرسکتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ اگر آدی بچاہ ہوتہ ہرجگہ ہمت ہے دین پڑھل کرسکتا ہے ہیں بھی
کوئی مانع نہیں یہ تو تحض کم زوری ہے کہ صاحب فلال وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا۔ فلال وجہ سے
امر بالمعروف نہیں کرسکا اور یہ کمزوری ہوتی ہے غرض سے یا خوف سے جس میں دومرا موقع تو
کی وقت عذر کا بھی ہوسکتا ہے اور پہلاتو کوئی عذر ہی نہیں۔ ایک صاحب ویسرائے کے ایک
لیکچر میں نثر کیک تھے نماز کا وقت آگیا انہوں نے کھڑ ہے ہوکر صاف کہد دیا کہ ہماری نماز کا
وقت ہوگیا ہے ہم نماز کو جاتے ہیں جب ہم لوگ ٹماز پڑھ کر آجا کی تب تیکچر دھیجے گا
ویسرائے فوراً بیٹھ گیا یہ نماز کے لئے باہر آئے تو ان سے ایک دوسرے مسلمان صاحب ہو لے
کہ دیا حرکت کی انہوں نے کہا کہ نماز فرض نہیں کہا کیا بیٹک نماز فرض ہے گر آپ

چیچے ہے اٹھ کر چلے آتے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن تم جیسے نماز کو کیے آتے۔ کہدویے میں یہ مصلحت ہوئی کہ جس قدرمسلمان اس مجمع میں جھے سب کونماز کے لئے اٹھنا پڑااس لئے کہا گر نہ گئے تو ویسرائے کہ اٹھی کہ بیرے نمازی ہیں۔ غرض آ دمی کے پختہ ہونے کی ضرورت ہے اس ہے دوسروں پرخود بخو داثر ہوتا ہے بڑی زبردست تبلیغ تو یہی ہے کہ خود پختہ ہو۔

#### (۲۰۲) دیندارول کوفییحت

ایک سلسله گفتگویش فرمایا که دینداروں کواہل دنیا خصوصاً امراء ہے ایباتعلق جس سے تملق کی شان معلوم ہونہیں رکھنا جا ہے اس میں دین اہل دین کی تحقیر ہوتی ہے باقی مطلق تعلق کومنع نہیں کرتالیکن تعلق کے حدود ہیں۔ حافظ محمد ضامن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے حافظ محمہ یوسف صاحب ریاست بھویال بیں تحصیلدار تنے ان سے مولوی عبدالجبارصاحب وزبرر باست نے ملاقات كرتا جابى اول عذركر ديا بكر بے حداصرار اور سفارش پر کہا کہ چند شرطیں ہیں اگر وہ منظور ہوں ملاقات کرسکتا ہوں۔ایک تو بیر کہ جب جاؤں میری تعظیم کو نہ آتھیں دوسرے جہاں جیٹیوں وہاں ہے مجھ کو اٹھا کیں نہیں۔ تیسرے جب میں اٹھ کرچل دوں مجھ کور دکیس نہیں۔وزیر صاحب نے سب کومنظور کرلیا۔ ملا قات کو سے وہ تعظیم کو کھڑے ہونے لگے۔ کہا دیکھئے شرط اول کی مخالفت ہور ہی ہے وہ بیٹھ گئے۔ ا كي معمولي جكه يريين محر وزير صاحب في متاز جكه بيضني كوكها - كيني لك كرد يكيف شرط ٹانی کی مخالفت ہور ہی ہے۔ خیریت مزاج بری ہونے کے بعد وزیر صاحب نے کہا کہ ش کوئی عہدہ آپ کو دینا جا ہتا ہوں آپ جوعہدہ منظور کریں اور پسند کریں کہا کہ میرے پیاس رو پرینخواہ ہے اس سے کم میں گزرمشکل ہے اس لئے بیتو ضرور ہو۔ باتی عہدہ۔سو اس كے متعلق بيہ كہ جا ہے بھتكيوں كا جمعدار كرد بجئے۔ بيكها اورالسلام عليكم كهدكرا تھ كرچل ويئے۔ بيشان ہال دين كى۔ان بى حافظ صاحب كا واقعه ہے ايك درويش بھويال ميں آ ما خدامعلوم سمريزم كي اس كومش تقى ما كيابات تقى وه نوجه سے لوگوں پراثر ۋالنا تھااورامراء کولوٹنا تھا۔ حافظ محمر بوسف صاحب کے باس بھی پہنچاوہ کچھ لکھ رہے ہتے ان بربھی توجہ کی حافظ صاحب کوا دراک ہو گیاانہوں نے خوداس کی طرف جوتوجہ کی اور پیشعر بڑھا۔

سنجل کے رکھنا قدم دشت خارجی مجنوں کماس نواح میں سودا بر ہندیا بھی ہے وہ دھڑ سے زمین پرگرا اور افاقہ کے بعد کہا کہ میں تو حضور کا شغال رنگیں ہوں حافظ صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب اس ڈھونگ میں کیا رکھا ہے اتباع سنت اختیار کرو۔ بھاگا اٹھ کر چیجے مؤکر نہیں دیکھا۔

# (۲۰۳)اصل چیز تعلیم ہے

ا یک نو دارد صاحب نے حضرت والا کے دریافت فرمانے پرعرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں اور فرمایا اگر مرید ہو محتملیم نہ کروں گا۔ اگر تعلیم جا ہو کے مرید نہ کروں گا دونوں کوالی جگہ جمع نہ کروں گا ابتمہارے نز دیک جواہم ہو ہتلا دو۔عرض کیا کہ مرید ہو تا چاہتا ہوں فرمایا کہ اس چورکو پکڑنا چاہتا تعاتعلیم ہے اٹکار۔ بیعت پراصرار۔ و کھے لیجئے کہ لوگوں کو جہل میں کس قدراہتلا مہور ہاہے۔مقعود کو غیرمقصودا در غیرمقصود کومقصور سمجھ رکھا ہے اب اگر کھود کرید نہ کرتا تو ان کوتو جہل ہی میں ابتلاء رہتا۔ الی خوش اخلاتی ہے آئے والوں کا کیا نفع۔ پھران صاحب کی طرف متوجہ ہو کر دریا نت فرمایا کہ معلوم بھی ہوا کہ اصل چراتعلیم ہاور یمی ضروری چے ہے۔ بیعت سے بھی یمی مقصود ہے خود بیعت مقصود تہیں۔عرض کیا جی معلوم ہو گیا۔ دریافت فرمایا کہ اب بتلاؤ کیا خیال ہے۔عرض کیا کہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں بیعت کومقدم سمجھا تھا اب تعلیم کی درخواست کرتا ہوں۔ فر مایا کہ ماشاء اللہ مجھ دارمعلوم ہوتے ہوتم نے پریشان ہیں کیا اور سمجھ لینے کے بعد بیعت براصرار تبیس کیا بری طبیعت خوش ہوئی۔ابتم واطن واپس پہنچ کر بذر بعہ خط اپنے حالات ے اطلاع دینا اوراس پر بس جوتعلیم کروں گا اس پرعمل کرنا۔ اور اس کا خیال رکھنا کہ ایک خط میں مختلف مضمون نہ ہوں ایک ایک مرض کولکھ کرعلاج یو تیما جاوے۔ جب اس سے نجات ہوجائے تب دومرالکھا جاوے۔ پھر فر مایا کہ جوابی رعایت کرتاہے اس کی رعایت كرنے كوخود بخو دول جا ہتا ہے۔خدانخواسته آنے والوں سے كوئى بغض نہيں۔كينہيں۔ عداوت یا دشمنی بیں ۔اس واقعہ۔معلوم کر کیجئے ۔ میں نے ان پر کوئی تخی کی۔ ۵ار جب المرجب سنها ۱۳۵ هم مجلس خاص بوقت صبح بوم سه شنبه

#### (۲۰۴۷) بعض طبائع قوی ہوتے ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کر بعض طبائع توئی ہوتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب میرے
دوست ہیں ایک زمانہ میں دہ بے روزگار تھے۔ سیدھے الانوس صاحب کے پاس پنجے اور
جاکر مطے اور بیکہا کہ کیا علاء کا آپ کے یہاں پرکوئی حق بی ہیں۔ اس نے کہا کہتے کیا بات
ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نوکری دلوائے۔ کہا کہ نوکری بہت اور جس متم کی آپ فرما تیں
گے۔ گر میں آپ کو ایک نیک مشورہ دیتا ہوں وہ بیکہ آپ عالم ہیں اس متم کی نوکر یاں کرنا
آپ کی شان کے خلاف ہے آپ نوکس متجد میں بیٹھ کردرس کا کام سیجے۔ دین کی خدمت
گر میں اس کے خلاف ہے آپ نوکس متجد میں بیٹھ کردرس کا کام سیجے۔ دین کی خدمت
کرتا ہوں۔ اس کے بعد گورز نے اپنے خدمت گاری طرف اشارہ کیاوہ ایک مشتی میں پیاس
دو پیدر کھ کر لانیا۔ گورز نے مولوی صاحب کے سامنے چیش کی انہوں نے کہا کہ بیس آپ کے
مشورہ پرای وقت سے شل شروع کرتا ہوں اب میں نہیں لوں گا ہمت کی بات ہے۔

#### (۲۰۵) انقلاب پیندگی گزبرد

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دکھ کیے ان انتقاب پیندلوگوں نے کہیں گریز مچار کھی ہے۔ کوئی اصول یا قاعدہ ہی نہیں اور بہاتو اس صورت میں ہے کہ ابھی تو سوراج بھی نہیں ملااس حالت میں لوگوں پر جرتشد داورظلم کئے جارہے ہیں۔ افل تق اورائل باطن میں ہی توفرق ہے۔ اگرافل تق کا تحریکات میں اثر ہوتا تو وہ کی پر جرنہ کرتے۔ اور بیا یک طرف تو آزادی اور حریت کے نعرے لگاتے بھرتے ہیں اور دوسری طرف جرا اپنی تجویزات کو منوانا چاہتے ہیں۔ جوجس کے جی ہیں کہ ہرخص آزادے ہوجس کے جی میں کہ ہرخص آزادے ہوجس

# (٢٠١) خشيت الله كے لئے علم شرط ب

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ جس دعظ پریس آج کل نظراصلای کررہا ہوں اس میں انسما بعضتی اللہ من عبادہ العلموًا کی تغییر میں نے بیان کی علم کے لئے خشیت لازم بجھتے ہیں یہ آیت کا مدلول ہی نہیں اور وقوعاً بھی صحیح نہیں۔ تخلف مشاہد ہے البت خشیت کے لئے علم شرط ہونے کی وجہ سے لازم ہے اور میں مدلول ہے آیت کا خرض بیزہ ممکن ہے کہ علم ہواور خشیت نہ ہوگر یمکن نہیں کہ خشیت ہواور علم نہ ہو خواہ وہ علم درس سے حاصل نہ ہوا ہو۔ آخر جب کی خوف کی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کا علم بی نہیں تو خوف کس چیز سے ہوگا۔ خلاصہ بیہ ہے تقریر کا کہ علم خشیت کی شرط ہے اس کی علت نہیں۔ جب بیبیان ہور ہا تھا ظلبہ منہ تک رہے تھے کہ بیر کیا بیان ہور ہا تھا ظلبہ منہ تک رہے تھے کہ بیر کیا بیان ہور ہا ہے بعد دعظ کے بعض طلبہ نے کہا کہ ہم تو ہوئی غلطی میں جتلا تھے میں نے کہا تم کیا بعض ہور ہا ہے بعد دعظ کے بعض طلبہ نے کہا کہ ہم تو ہوئی غلطی میں جتلا تھے میں نے کہا تم کیا بعضے ہور ہا ہے بعد دعظ کے بعض طلبہ نے کہا کہ ہم تو ہوئی غلطی میں جتلا تھے میں نے کہا تم کیا بعضے ہور ہا ہے بعد دعظ کے بعض طلبہ نے کہا کہ ہم تو ہوئی غلطی میں جتلا تھے میں نے کہا تم کیا بعضے ہور ہا ہے بعد دعظ کے بعض طلب سے اللہ کا فضل ہے کہ وہ علم سے دل میں ڈال دیتے ہیں۔

(۲۰۷) بزرگول سے مشورہ میں برکت

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ اگر کسی کا تو کل بھٹے ترک اسباب ظلیہ کا ارادہ ہوتو بدون اپنے

بزرگوں کے مشورہ کے علی نہ کرنا چاہئے۔ جی نے جمیشہ اس کا خیال رکھا کہ جب پہر کر کے کہ و نے کوئی کام

ارادہ کیا اپنے بزرگوں سے خرور مشورہ کر لیا کبھی بزرگوں کے بدون شریک کے ہوئے کوئی کام

نہیں کیا اس جی حکمت بھی ہے اور برکت بھی۔ اور بعض اہل طریق ترک اسباب اس لئے اختیار

کرتے جیں کہ تعلقات سے قلب کے لئے فراغ چا جے بیں ہویے بھی اپنی تجویز سے مشکل ہے

اس کا بھی غیب بی سے سامان ہوجا تا ہے جس کے لئے تی تحالی چا جے بیں فارغ کردیتے ہیں

اس کا بھی غیب بی سے سامان ہوجا تا ہے جس کے لئے تی تحالی چا جے بیں فارغ کردیتے ہیں

ہرگریزی برامید راھتے ہم از انجا پیشت آید آفتے

سیکی ان کی عطاء ہے فودکر نے ہے بعد یہ تعصود بھی حاصل ہوجا تا ہے اور ان کی

برکت سے ضروری فراغ کی دولت بھی تعمیب ہوجاتی ہے ای کوفر ماتے ہیں۔

برکت سے ضروری فراغ کی دولت بھی تعمیب ہوجاتی ہے ای کوفر ماتے ہیں۔

تو چنیں خوابی خدا خواجہ چنیں مید جدیز دان مراد متھیں

تو چنیں خوابی خدا خواجہ چنیں مید جدیز دان مراد متھیں

تو چنیں خوابی خدا خواجہ چنیں مید جدیز دان مراد متھیں

تو چنیں خوابی خدا خواجہ چنیں مید جدیز دان مراد متھیں

تو چنیں خوابی خدا خواجہ چنیں مید جدیز دان مراد متھیں

ایک سلسلہ گفتگوییں فرمایا کہ لوگ جھ کو بخت مشہور کرتے ہیں۔ میری مجھ میں نہیں آتا کہ میں آخر

کیائٹی کرتا ہوں نفس کوتوا بی صفات کاعلم حضوری ہوتا ہے پھر جھے ہے بیلم کیوں عائب ہالبتہ اگر اصلاح اور تربیت کی تدابیراور تجاویز کا نام تن ہے سویہ مقصود تو بدون عرفی تنی کے غیرممکن ہے۔

## (۲۰۹) این رائے سے مل کرنا مناسب نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس طریق میں محض اپنی رائے پر عمل کرنے ہے راستہ طے نہیں ہوسکا اس میں سخت ضرورت ہے کی کامل کے سر ہونے کی اور بدون کی کامل کی رائے کے اپنی رائے ہے عمل کرنا مناسب جیس ۔ اور آپ جو کہدرہ ہیں بدون کی کامل کی رائے کے اپنی رائے ہے عمل کرنا مناسب جیس ہے تا بھی طبیب ہی کا کہ مہریض کا کام نہیں ۔ آخر طب کی گابوں سے علاج کیوں نہیں کر لیتے جو وہاں مانع ہے وہی یہاں جھو۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے وہ طب جسمانی ہے۔ یہ طب روحانی ہے وہی یہاں جھو۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے وہ طب جسمانی ہے۔ یہ طب روحانی ہیں اس پرایک خاص تفریخ رزات اس میں ہیں وہی تخیصات آجو کروشنل مراقبہ وغیرہ معمول ہیں یہ سب بدا ہیر کے ذریعہ میں ہیں مقصود نہیں البتہ مقصود کے معین ہیں اس ہے آگے اس کا ورجہ نہیں تو جسے طبیب جسمانی کی تداہیر مبا دکوکوئی عاقل خواہ وہ مقلہ ہو یا غیر مقلہ بدعت نہیں کہ رسکا۔ باتی طرح طبیب دوحانی شیخ کامل اہل حق کی تداہیر مبا دکوکوئی عاقل خواہ وہ مقلہ ہو یا غیر مقلہ بدعت نہیں کہ رسکا۔ باتی کا کہنا اس طرح طبیب دوحانی شیخ کامل اہل حق کی تداہیر مبا دکوکوئی عادر خواہ کی کہنا ہیں کہر سازی کے باس خبیں کہ رسکا۔ باتی کو کہنا کہ کی کو بال طریق ہے عنا داور بغض ہی ہوتو اس کا علاج کس کے باس خبیں۔

# (١١٠) حضرت عليم الامت كقرض كے مجھ واقعات

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ جی جس وقت کا نبود ہے آیا پہر مقروض تھا۔ جی نے حضرت مولا نا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ہے وعاء کے سلنے عرض کیا حضرت نے دعاء کے علاوہ شفقت کی راہ ہے استفسار فرمایا کہ مدرسہ دیو بند جی ایک تدریس کی ملازمت ہے اگر کہو تخویت کی راہ ہے استفسار فرمایا کہ مدرسہ دیو بند جی ایک تدریس کی ملازمت ہے اگر کہو تخریک کروں۔ جھ کو حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا تھم تھا کہ اگر کبھی کا نبور ہے دل برداشتہ ہوتو اور کہیں تعلق مت کرنا تھانہ بھون جی قیام کرنا تا کہ اللہ کی تخلوق کو تفع بہتے۔ جس نے حضرت مولا نا گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ہے عض کیا کہ حضرت کا بیار شاو ہے لیکن اگر آپ

علم دیں تو میں اس کو بھی حضرت ہی کا عظم مجھوں گا اور سے مجھوں گا کہ حضرت کے دوعکم ہیں ایک مقدم ایک مقدم ایک مقدم ایک مقدم ایک مقدم ایک موخر تو میں پہلے کو منسوخ اور دوسرے کو تائخ مسجھوں گا باتی اس وقت تو مقصود دعاء کرانا تھا ریس کر حضرت پرایک حالت طاری ہوگئی اور فر مایا کہ بیس نہیں اگر حضرت کا تھکم ہے تو خلاف نہ کرنا چا ہے اور میں دعاء کروں گا چنا نچہ بھداللہ قرض ادا ہوگیا۔

ای سلسله میں ترک ملازمت مدرسہ کانپور کے واقعہ کا ذکر فرمایا کہ میں کانپور میں نہا ہت ول چھی سے رہتا تھا جب حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھی کانپور سے دل برواشتہ ہوتو اور کہیں تعلق مت کرنا وطن ہی میں رہنا۔ بہت خوش ہوا کہ حضرت نے تھم جازم نہیں و یا دل برواشتہ ہوں گا مگر مجھے کومعلوم نہ تھا کہ جب حضرت کا دراشتہ ہوں گا مگر مجھے کومعلوم نہ تھا کہ جب حضرت کا دل وطن کی اقامت کو جا ہتا ہے تو حسب تول مولانا

لو چنیں خوابی غدا خواہد چنیں می دہد برزدان مراد متقبیں ضروردل برداشته ہوگا چنانچہ چند ہی روز ہیں بلاکسی سبب ظاہری کے قیام کا نپورے وحشت ہوئی اور وطن کاعزم کیالیکن بیاند بیشرتھا کہ مدرسہ نہوٹ جاوے اس لئے میں نے اس کے بھام والتخكام كاخاص انتظام كياوه بيركه اول قلت آيدني مدرسه كے بہاندے تنخواه چھوڑی پھرا پنالقب مدرس اول سے سر پرست مدرسہ رکھا اور مدرس دوم کو مدرس اول بنایا اور پس مدرسہ کا جوانظامی کام مدرس اول ہونے کی حالت میں کرتا تھاوہ جدید مدرس اول کے سپر دکیا اور میں نے کہا کہ د سخط میرے نام کے ہوا کریں۔ انظامی کام اس طرح چاتا رہا پھر خیال ہوا کہ میرے جانے ے میرے اسباق متعلقہ میں خلل نہ پڑے۔ مدرسہ میں طلبہ کی ایک جماعت الی تھی کہ جن کی كنابين ختم ہونے والی تھيں ان كے اسباق اليخ متعلق كر لئے كيونكدان كى كتابين ختم ہونے کے بعدان اسباق کا سلسلہ ہی بند ہوجاوے گا جب کتابیں ختم ہو گئیں میں نے مدرسدوالوں ے کہا کہ میں رخصت پروطن جا کر چندے آ رام کروں گا۔اور بیسب انتظام سب سے فی کر کے اور کام کے سب شعبوں کو بدون اپنے دخل کے چلتا ہوا دیکھ کرمطمئن ہو کروطن روانہ ہو گیا وطن كا اتنا اشتیاق تفاكه جس وقت گاڑی تچھٹی تو اس وقت بیمعلوم ہوتا تھا كه الله كاشكر ہے كه جیل خانہ ہے چھٹی لمی۔ پھروطن پہنچ کر مدرسہ کی خبریں منگا تار ہاجب ہر پہلو ہے مطمئن ہو گیا

تب مدرسه مي لكه بهيجا كهاب نه آؤل گااورها فظ كاييشعرلكه ويا ..

از قال وقبل مدرسہ مالے دلم گرفت یک چند نیز خدمت معثوق می کنم اسکے بعد میں نے حضرت ماجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کوسب واقعہ ککھ دیا حضرت نے مجھ کو ککھا کہ کانپور والوں کا بھی حق ہے وہاں آتے جاتے رہنا چنانچہ مدت تک آنا جانا بھی رہا مجرسفر ہی منقطع ہوگیا۔

#### (۲۱۱) صوفیاءاطباءاورشعراء کی صحبت کااثر

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل ڈاکٹر اور طبیبوں نے پچھ مرکبات ایجاد کی جیں اور اپنی اصطلاحات جیں ان کے مختلف نام رکھ لئے جیں تاکہ دوسری جگہ نہ ل سکیں اور اس جی معمولی معمولی چیز دس کی قیست بڑی بڑی لیے جیں اور سے پیٹنہیں چانا کہ اس جی ہے کیا۔ فرمایا کہ میرے بھائی خشی اکبر علی مرحوم کے طنے والے ایک ڈاکٹر تھان کی ایک ہی نیک بیارہ وقی ۔ ڈاکٹر تھان کی ایک ہیارہ آ نہ اس کی قیمت کی پھر بعد جس بھائی مرحوم کو تحقیق کرنے پرمعلوم ہوا کہ وہ چونے کا پائی مجارہ آ نہ اس کی قیمت کی پھر بعد جس بھائی مرحوم نے ڈاکٹر صاحب ہے کہا کہ کیا طنے کا بہی مقااور اس جس کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ بھائی مرحوم نے ڈاکٹر صاحب ہے کہا کہ کیا طنے کا بہی تھا اور اس جس کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ بھائی مرحوم نے ڈاکٹر صاحب ہے کہا کہ کیا طنے کا بہی مسلمہ جس فر مایا کہ حضرت مولا تار شید احمد صاحب گنگو ہی قدس مرہ اپنے کہی استاذ الاستاذ سے نقل فر مایا کہ حضرت مولا تار شید احمد صاحب گنگو ہی قدس مرہ اپنے کہی استاذ الاستاذ سے نقل فر مایا کہ حضرت مولا کا مرہ وہ بین کا بیانا ہو د بین کا بیانا ہو د بین کی طلال وحرام و جائز و نا جائز کی احتیا طنبیس بھر دکر د سے اور بھش کو اور جون کی بیانا ہو د فر مایا نینیں ہوسکی ۔ محضرت ایک صورت رہ گئی کہ اگر دونوں کا بیانا ہو د فر مایا نینیں ہوسکی۔

١١رجب المرجب سناه المجلس بعدتماز ظهريوم جبارشنبه

(۲۱۲) حضرت شیخ اکبرگی شان

ا یک صاحب کی غلطی پرمواخذ و فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگ جھے کو بخت بتلاتے ہیں محض

اس لئے کہ اصلاح کے باب میں غلطیوں پر روک ٹوک کرتا اور متنبہ کرتا ہوں۔ فلال صاحب دریا آ بادی بہت رحمل ہیں بعض غلطیوں پرتسائ کی رائے دیتے تھے۔ ہیں نے ان کوشن اکبرکارسالہ آ داب الشنے والمرید دکھلایا۔ وکھے کر کہنے گئے کہ بیتو آپ ہے بھی بہت کہ ان کوشن اکبرکارسالہ آ داب الشنے والمرید دکھلایا۔ وکھے لیجئے کہ ہیں سخت ہوں یانرم کہنے گئے کہ ان کے مقابلہ پرتو آپ بہت نرم ہیں ای سلسلہ میں ای رسالہ کے تعلق سے فرمایا کہ میں کہ ان کے مقابلہ پرتو آپ بہت نرم ہیں ای سلسلہ میں ای رسالہ کے تعلق سے فرمایا کہ میں رسالہ میں اس قدر آ داب طریق کے لکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے زیردست شنے اور تربیت میں فت میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے زیردست شنے اور تربیت میں فتر ان کے یہاں محمل اور اداور وطا کف آجی میں بہر حال اصلاح مقصود ہے۔ یہ تو گئے کے دے مرید کے حقوق ہیں۔ اور پھے نذ را نہ اور ہیں جو پھٹی ہوئی۔ انا لئد

# (١١٣) خلاصه مسلك حضرت عليم الامت

شريعت كتمام احكام سياسيه كاخلاصه بيان كركيا أكريكسي مولانا يامجتهد كاكلام موتا توتحسين كا شور کچ جاتا کەلب لباب ہی بیان کر دیا ہے بیچارہ ایک گاؤں کا تھااس کی پچھ بھی کوئی قدرنہیں كرتا \_ بعض لوگ سليم الطبع اور فبيم ہوتے ہيں ايک مرتبه هل لکھنو حميا ہوا تھا۔ يکه هيں سوار ايک طرف سے گزرر ہاتھا و یکھا کہ ایک مقام پر پچھ لوگ جمع ہیں باجانج رہاہے۔ میں نے یک والے سے بوچھا بیکیا ہنگامہ ہے۔ کہا کہ بیٹن ہے اس میں تماشہ ہوتا ہے معلوم ہواتھیٹر تھا۔ میں نے اس شخص سے بوچھا کہتم بھی تماشہ دیکھا کرتے ہوکہا کہ جی ہاں میں بھی دیکھا کرتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں اپنا بیسے نفنول ہر باد کرتے اور گنبگار ہوتے ہو کہنے لگا ابی پہلے من تو لو\_ ش ایک غریب آ دمی موں جو پچھ کما تا موں اس میں کا ایک حصه آمدنی کا بیجا تا ہوں اس کو خرج نہیں کرتا جب اس کی مقدار کافی ہوجاتی ہے۔اس سے جاندی یا سوناخر پد کرز پور بنوا کر بیوی کو پہنا کراس کود مکھ لیتا ہوں۔ بیمبرا تماشہ اور تعمیز ہے۔ مجھ کو بین کر بڑا ہی تعجب ہوا کہ لکھنو جیسی لہودلعب کی جگہ میں ایساسلیم الطبع ہخص بھی موجود ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی تیرا تھیٹر اور تماشہ سب سے بڑھا ہوا ہے ایک تو روزانہ دیکھنے میں آتا ہے پھر بلافیس ٹی فیس کچھ دینا ہی نہیں پڑتی۔ پھراپنے قبضہ میں اور کوئی گناہ نہیں۔ ہرطرح جائز بعض فطرتیں ہی سلیم ہوتی ہیں۔اس کی اس بات سے بڑائی جی خوش ہوا۔

# (٢١٣) ابل باطل كے پاس وافرسر ماتيليغ ہے

ایک مولوی صاحب سے بہبل گفتگو حضرت والانے فرمایا کہ بیہ قادیانی شب و روز

بہکانے ہی کے سرر بح ہیں۔ ہر ہر محض اپنے عقائداور فرہب کی بلغ جدا جدا کرتا ہے۔ ان

ابل باطل کے پاس وقت اور سرمایہ بلغ کے لئے کافی ہے۔ اہل حق ہجاروں کے پاس نہ اتنا

وقت ہے اور نہ ان کے پاس سرمایہ اور سب جس برقی بات بیہ کہ ان جس غفلت بھی ہے کی

کام کی طرف توجہ بیں۔ بیداری نہیں۔ اور یہ بچھ جس نہیں آتا کہ آٹر لوگ ان کے کسی بات پر
معتقد ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوئی بات بھی تو قابل کشش کے نہیں۔ خصوصاً ان انگریزی

خوانوں کو زیادہ قادیانی ہوتے سنا درد بھایا تو ان کے دماغوں کی بیرحالت ہے کہ اللہ پراعتقاد

مزین رسول پراعتقاد نہیں احکام اسلام پر ہزاروں شبہات اعتر اضات۔ اور یا معتقد ہوئے تو

قادیانی کے بجزاس کے پہونہیں کمٹے ہو گئے ہیں۔ایسے لوگوں میں پہلے بی ہے ایمان نہیں ہوتااگر میقادیانی بھی نہوتے تب بھی ایمان ہے کورے ہی تھے فرق صرف اتنا تھا کہ ایمان کا نہ ہونا پہلے فی تھااس سے طاہر ہو گیا اور کوئی نگ بات نہیں ہوئی۔ پھران کے شغف تبلیغ کی آیک حکایت بیان کی کہ بیس جس وقت کا نپور میں تھاا کیے مخص مجھ سے آ کر ملامیں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں کہا کہ میں دابتہ الارض کے تحکمہ میں ملازم ہوں۔اول مرتبہ میں تو میں سمجھا ہی نہیں تھا جیرت ہوئی کہ بیکونسا نیا محکمہ اضافہ ہوا ہے۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ بیرقادیائی ہے ر مل کودابته الارض کہتا ہے۔ ریلوے کے تحکمہ میں گاڈ تھا۔ مجھ کو بڑی نفرت ہوئی کہ ان لوگوں میں تہذیب بھی نہیں جواب میں بھی شرارت ہے اس کا مطلب میرتھا کہ جھے کو بلنے کی۔ پھران ئىملى تىلىغى كى ايك حكايت بيان فرمائى كەيبال قصبەكى پولىس بىس ايك قاديانى سب انسپكىزتھا وہ اپنا شکار کیا ہوا اور ااپنے ہی ہاتھ سے ذرج کیا ہوا لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ جھے کو معلوم ہوا وہ میرے یاں بھی بھی مجھی آیا کرتے تھے آ دمی مہذب تھے میں نے ان سے صاف کہددیا کہ آپ اپنے ہاتھ کا ذرح ہوا شکار قصبہ میں کسی کو نہ جیجا کریں اس کا کھانا ہم لوگوں کوجائز نہیں۔ میں بیگمان کرتا تھا کہ ثمایہ میرے اس کہنے کے بعد خفا ہوجا ئیں اور خیال كريں كه بم كوكا فركہا مكر بظا برتو برا ما تانبيس باطن كا حال الله كومعلوم ہے اور مجھ ہے وعدہ كيا كہ بہت احپھاا بہمی ایسانہ ہوگا۔مطلب اس واقعہ کے بیان کرنے سے میمی ہے کہ تہذیب بھی کوئی چیز ہے اہل باطل اکثر تو بدتہذیب ہوتے ہیں مگریے تھانہ دار معلوم ہیں کس طرح ان کے پچندے میں مجیس سے ظاہراً تو مہذب اور طبیعت کے سلیم معلوم ہوتے تھے ورندا کٹر لوگ تو شرری ہوتے ہیں ہروفت ول میں شرارت بی بحری رہتی ہے۔ عارجب المرجئت سناه حااحك بعدتما ذظهريوم ينجشنه

(۲۱۵) وفینه کی تلاوی قناعت کے منافی ہے

ایک نو وار دصاحب نے حضرت والا کی خدمت میں ایک پر چہ بیش کیا حضرت والانے پر چہ ہاتھ میں لیتے وقت دریافت فرمایا کہ پہلے یہ تو بتلائے کہ آپ کھاں ہے آئے۔اور غرض آنے کی کیا ہے عرض کیا کہ فلاں مقام ہے آیا ہوں۔اور زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔حضرت والا نے پر چہ کو ملاحظہ فر ما کر فر مایا کہ جو پر چہ میں لکھا ہے میں تو ان کا موں کو جانتانہیں اور آب نے پہلے ہی صاف بات کیوں ند کہددی کماس کام کوآ یا ہوں۔ زیارت کو بھی کیوں بدنام کیا۔ کیا ایس یا توں میں تم لوگوں کو پچھ مزا آتا ہے۔ جو کام آپ نے یرجہ میں لکھا ہے مید کام عاملوں کا ہے۔ ہاں میں دعاء کروں گا دعاء سے انکار نہیں میرے بہت سے دوست جن سے خصوصیات کے تعلقات ہیں ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں جیسی پریشانی آپ نے پرچہ بیل کھی ہےان کا مجھ پرزیادہ حق ہے اگرایسے عملیات مجھ کومعلوم ہوتے تووہ اس کے زیادہ مستحق تھے۔اور میاں ان خزینوں اور دفینوں کی بدولت بہت لوگ تباہ و ہر باد ہو گئے تم کہال اس چکر میں پڑے ہو کس نے بہکا دیا۔ کیوں وقت اور روپیے برباد کرتے پھرتے ہود فیزتو کیا ملے گا جو پچھ پہلے ہے پاس ہے وہ بھی دے بیٹھو گے۔ بیس کروہ صاحب السلام علیم کر کے چل دیئے اس پر حضرت والانے فر مایا کہ بیز یارت کوآئے تھے۔ كہتے ہتھے كەز يارت كوآيا ہوں۔ جب دفينه كاپتة نه چلاخود بھى غائب ہو گئے۔ قبر ميں يا دُن لٹکائے بیٹے ہیں خوداینے ون کا وفت قریب ہے مگر دفینہ کے نکالنے کی فکر میں پھر رہے ہیں بس حب دنیا قلب میں بحری ہے۔ تو کل قناعت جوایک ایمان والے کی شان ہے اس کا لوگول میں نام ونشان نہیں رہا جس کو دیکھوو نیا کی جنتجو اور تلاش میں۔ ہاں بقدرضر ورت فکر معاش کی ممانعت نہیں تکریہ صورت کہ دیننے ڈھونڈتے پھریں بالکل تو کل اور قناعت کے منافی ہے۔اب لوگ کہتے ہیں کہ زی کا برتاؤ کرو۔ زی تو پیٹی کہ ان کو دفینہ نکالنے کے وظا نَفُ بتلا دیتا تو بیہ خوش ہو جاتے ۔ نہیں بتلایا خفا ہوکر چلے گئے شکایت کرتے پھریں کے۔ بھلاکس طرح تمام مخلوق کوراضی رکھ سکتا ہوں اورا یسے بدفہموں کا تو ناراض ہوکر جانا ہی مناسب ہےاوران سے جا کر کیے گااورا ہے بدفہم بین کرندآ کیں گے نجات ہوگی۔

# (۲۱۲) انتشاراورا نظار کی تکلیف میں فرق

ایک صاحب نے حاضر ہوکر کھڑے ہی کھڑے تعویذ کی درخواست کی حضرت والانے فرمایا کے میال بیٹھ کر کہو جو کہنا ہو۔ کھڑے ہوکر کہنے سے دوسرے کے قلب پر بار ہوتا ہے۔اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے سب کام چھوڑ کر پہلے ہمارا کام کرو۔ کیا تم نے دیکھانہ تھا کہ ہیں

دوسرے کام میں مشغول تھا اس ہے فارغ ہوجانے پر کام ہوسکتا تھا۔لوگوں کی تصلتیں ایسی مجڑی ہیں سمجھتے ہیں کہ اپنی فرصت کے وقت دوسرے کو بھی فرصت ہوگی یہ فر ما کر حضرت والا مچراہیے کام میں مشغول ہو گئے (ایک خاص مضمون کو تلاش کمّا یوں میں فر مارے تھے) پھراس ہے فارغ ہو کر فرمایا کہ بعض کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک بی وقت میں ہوسکتا ہے اور اس کے درمیان میں دوسرا کام ہونیں سکتا۔اب مقامات مقصودہ پرنشا نات بنادیے ہیں۔اب دوسری طرف توجه کرنے ہے انتشار نہ ہوگا ہاں انتظار ہوگا کہ اس کام سے فارغ ہوکراس کوکرنا ہے۔ یہ مجى توبات ہے كەانتىتاركى ھالت بىل دوسرا كام ہوتا بھى نېيى جس كوكام كرتا كہتے ہيں۔خلاصہ یہ ہے کہ جو تکلیف انتشار کی ہوتی ہے وہ انتظار کی نہیں ہوتی۔اور بیتو میرااحسان ہے کہ میں ا ہے کام چھوڑ کر درمیان میں دوسروں کے کام کر دیتا ہوں در نہ جب میں اس وقت کام کر رہاتھا صاف کہددیتا کہ جھے کواس وقت فرصت نہیں۔ آخر پجبری میں جاتے ہیں تھنٹوں انتظار میں رہتے ہیں۔ پھر بعض اوقات اس پر بھی کام نہیں ہوتا۔ تاریخ ہوجاتی ہے دوسری بار جاتے ہیں بجرتاريخ تيسرى بارجاتي بين پحرتاريخ اوريهان ايك منث كاانتظار بحى بارب تقاضي جيئت بناتے ہیں آخرجس کے پاس جائے اور اس سے اپنا کام بھی لے تو اس کی راحت اور فرصت کا مجی خیال کرنا جاہئے۔خصوصا ان تعویز گنڈوں کے بارے میں تو میں حضرت حاتی صاحب رحمة الله عليه كي علم مع مجبور جول - حضرت في بيفر ما ديا تها كه جوآ جايا كرساس كوتعويذ وغيره وے دیا کرنا ورنہ مجھ کوتوان تعویذ گنڈول ہے دحشت ہوتی ہےاور طبیعت الجھتی ہے۔ دوسرے اس کام میں پڑنے سے دوسرے کام نہیں ہو سکتے۔اس طرف آگر متوجہ ہوا جائے توعوام کا آیک ا ژد مام ہوجائے جو کی وقت بھی فرصت نہ لینے دے اور سب کام بند ہوجا کیں۔ ٨ارجبالرجب سندا١٣٥١ هجلس بعدتماز جعه

# (۲۱۷)اصلاح وتربیت کے لئے شیخ کامل کی ضرورت

ایک سلسلہ مختلکو میں فرمایا کہ اصلاح اور تربیت کا باب بڑا ہی نازک اور باریک مسئلہ ہے اس کے لئے ماہر فن کی ضرورت ہے۔ بدون ماہر فن کے طالب ہزاروں فضولیات کا شکار بنار ہتا ہے ندراہ یا تا ہے اور نہ مطلوب اور مقصود تک رسائی ہوتی ہے۔ غیرمطلوب ۔غیر

مقصود میں ساری ساری عمرین خراب اور برباد ہوجاتی ہیں اور حقیقت کا پیتہ تک نہیں چاتا یہ غرض کہ شخ کامل کے سر پر ہونے کی ضرورت ہے وہ اس راہ کا واقف ہوتا ہے وہ ہر خض کی حالت کے مطابق تعلیم کرتا ہے سب کو ایک لکڑی نہیں ہانکا کیونکہ ہرایک کی طلب جدا۔ نداق جدا قوت جدا فهم جدا عقل جدا۔ جب ہر مخص کے ساتھ جدا معاملہ ہونا ہے تو بعض لوگ جوابیا کرتے ہیں کہ ایک خطیس دوٹریک ہوکراہے حالات لکھ دیتے ہیں ان کی تعطی ثابت ہوگئی ای لئے میں لکھ دیتا ہوں کہ الگ الگ خط میں حالات لکھوتپ جواب دوں گا اس پر جھے کو بدنام کرتے ہیں کہ مزاج میں درشتی ہے۔اصولی بات کومزاج کی درشتی سجھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تین نقطے اس میں ہے الگ کر دولیجی درتی ہے۔اختلاف معاملہ کی وجہ ہے اس کی الیک مثال ہے کہ اگر ایک قبر میں چند مردے ڈن کر دیئے جا کیں تو کیا منکر نکیر ایک ہی ساتھ سب سے سوال و جواب کریں گے۔ یا جدا جدا۔ نظا ہر ہے کہ چونکہ ہر مخض کے ساتھ اس کی حالت کے مناسب جدامعالمہ ہے اس لئے دونوں کے بعد دیگرے سوالات كريں مے بس ايسا بى يہاں مجھنا جا ہے بلكہ ميرا تو اصلاحي گفتگو كے علاوہ دوسري گفتگو ميں بھی میں معمول ہے کہ ایک وقت میں مخاطب ایک بی شخص ہے کرتا ہون۔ اگر چندآ دمی خطاب کرنا چاہیں میں کہددیتا ہوں کہ گفتگو کے لئے ایک صاحب کو نتخب کر لیا جائے۔ مجر دوسرے خواہ ان کی مدد کریں مگر جھے ہے ایک ہی صاحب خطاب کریں۔ بیہ بالکل خلاف اصول ہے کہ ایک دائے سے بول رہا ہے ایک بائیں سے ایک سامنے سے ایک بیجھے سے خواہ نخواہ انتشار ہوتا ہے ہر چیز قاعدہ ادر اصول ہی ہے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کے منکر نكير كے سوال براسطر اوا ايك حكايت ياد آئى۔اس برايك مفيد تفريع بھى ذہن ميں آھئى اس کو بیان کرتا ہوں ایک شخص نے ایک مولوی صاحب سے وعظ میں سنا کہ قبر میں اس طرح عذاب ہوتا ہے اس طرح دوفرشتے مکر تکیرسوال کرتے ہیں اس کوخیال ہوا کہ دیکھنا جا ہے ایک روز میخص قبرستان میں پہنچا اور ایک شکتہ قبر میں جا در اوڑ ھے کر لیٹ گیا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے ایک سیاجی کا اس قبرستان کے پاس سے گز رہوا جو گھوڑی پرسوارتھا۔ یمال پہنچ کر گھوڑی کے بچہ پیدا ہو گیا۔اب سیابی پر بیٹان تھا کہ گھوڑی کا بچہ گاؤں تک کس

طرح لے جائں۔ادھرادھرکھڑا ہوا دیکھے رہا تھا کہ ایک قبر میں سے پچھ آ ہٹ سی معلوم ہوئی۔اورسانس کی بھی آ وازمعلوم ہوئی۔سیابی لوگ ڈرتے کم ہیں قبر کے پاس جا کر دیکھا توایک شخص جا دراوڑ ہے لیٹا ہے۔ سیابی نے ڈانٹ کرکہا کون لیٹا ہے۔ باہرنگل ہا ہرآ ۔اس سیابی نے ایک جا بک اس کے رسید کیا اور کہا کہ بیٹھوڑی کا بچیگردن مرر کھ اور گاؤں تک پہنچا گھوڑی کا بچہ لاد کر گاؤں تک لے گیا اس سابی نے غریب سمجھ کر دوآنہ پیسے دے د بے۔اپنے کھر آیا اور مولوی صاحب کے پاس پہنچا سلام کے بعد کہا کہ مولوی جی تم نے حچوٹی سی بات کواس قدر طول دے دیا۔ میں آج ہی امتحان کرکے آ رہا ہوں۔ میں قبرستان میں پہنچااورا کی۔قبر میں لیٹ گیا وہاں فرشتے وغیرہ چھیجی نہیں آئے۔مزاحاً فرمایا کہ نہ منکر آئے ندمعروف۔ ندسوال ندجواب۔ ند دوزخ کی کھڑکی ندجنت کی ندسانپ ندبچھو۔ صرف ایک بہت ہی ہلکا ساقصہ ہوا وہ بیر کہ ایک سیاہی آتا ہے وہ ایک ڈانٹ دیتا ہے۔ پھر باہر نکلنے کو کہتا ہے باہر آجانے پرایک جا بک مارتا ہے گواس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ قابل مخل ہے۔ آ دی برداشت کرسکتا ہے پھرایک گھوڑی کے بیچے کو گردن برر کھوا کر گاؤں تک لے جاتا ہے اور دوآنہ پیسے دیتا ہے۔بس اتنا واقعہ ہے جس کوتم نے اس قدر بڑھار کھا اورلوگوں کو ڈرارکھا ہے پھرتفریعا فرمایا کہ بیتو ایک ہلسی کی حکایت ہے لیکن اس کی ایک نظیر ہے وہ بیر کہ جیسے اس شخص نے عذاب قبراور سوال وجواب کی تغییر مجی ۔ ایسے ہی آج کل کے عقلا وقرآن کواینے زمانہ کے واقعات ہے منطبق کر کے قرآن حدیث کی تفسیر کرتے ہیں جس کی حقیقت اس ہے کم نہیں جیسا اس مخص نے قبر کے معا ئندکو مجھا۔

(۲۱۸) تجربهاور عقل میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تجرب اور چیز ہے عقل اور چیز ہے۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج کل لوگ نا واقفیت کی وجہ سے دونوں کوا یک سجھتے ہیں جو سخت دھوکہ اور غلطی ہے۔ ویکھوویسرائے کوشا بدید بھی خبر ندہوکہ گیہوں کس موسم میں بویاجا تا ہے تواس کوقلت تجربہ میں سے نہ کہ قلت عقل ۔ اور گاؤں کا جامل کا شنکار جانتا ہے تو

سمجھ کیجے کہ علاء کو دنیا کی بعض باتوں کا تجربہ ہیں ہوتا۔ تجربہ نہ ہونے کو قلت عقل کیے کہا جا سکتا ہے۔ اور میں معترض صاحب سے بی پوچھتا ہوں کہ آپ کو کپڑ ابنا آتا ہے کپڑ اسینا آتا ہے۔ کپڑ ارنگنا آتا ہے۔ کپڑ ادھونا آتا ہے جواب میں یہی کہا جائے گانہیں تو پھراس سے لازم آوے گا کہ ایک جولا ہا ایک ورزی ایک تیل گر ایک دھو ہی کے برابر بھی آپ کو عقل نہیں۔ اس کا جو جواب تم ہم کو دو گے وہی ہماری طرف سے خیال کر لیا جائے۔

(٢١٩) حضرت عليم الأمت كالباس يراعتراض كاجواب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض عقل کے دشمن میں پیچھتے ہیں کہ جس کا لباس انگریزی کوٹ پتلون ہیٹ ہود ہ تو قابلیت رکھتا ہے اور جوساد ہ اور شرعی لباس رکھتا ہودہ کم عقل ہوتا نہے گو یا لباس قابلیت وعدم قابلیت کا معیار ہے۔اس کا ایک واقعہ ہے وہ بیر کہ بیں ایک مرتبہ بمعيت اورعلاء كے شمله ميں مرعوكيا كيا۔ اپني يہي ساده وضع تقى -كرتا ـ تو بي - يا مجامه ـ نهمامه ند چوغه ندینکا بعد نماز جعد میں بیان کرنے کو کھڑا ہوا تو ایک صاحب نے کرال عبدالجید خال ہے جن کے نام ہے دعظ کا اعلان شائع ہوا تھا کہا کہ بیآ پ کے علماء کالباس کیا ہے جیسے یا خاندے نکل کرآئے ہوں انہوں نے نہایت متانت سے جواب ویا کہاس وقت تو بیان شروع ہو گیا وعظ کے بعد کہئے۔ جب وعظ ہو چکا اب وہ صاحب پچھنہیں ہو لئے۔ کرال صاحب نے کہااب کہنے کیا کہتے تھے۔ کہنے ملکے میری حماقت تھی میں سمجھا تھا جیسالباس ہوتا ہے والی ہی لیافت ہوتی ہے مگر بیان من کرا پنی حمافت کاعلم ہوا۔ یہ بات میرے کان میں بھی م القاق سے ایک دوسرے جلسے میں بھی میری ہی تقریر تھی جب میں تقریر پر کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ صاحبو مجھ کومعلوم ہوا کہ بعض حضرات کی بیدائے ہے کہ واعظوں کوا چھالباس قیمتی پہن کر وعظ کہنا جا ہے تا کہ لباس ہے واعظ کی وقعت ہواور اس کی وقعت ہے وعظ کی وقعت اوراس سے سامعین پراٹر ہو۔ میں نے کہا کہ بہت اچھی نیت سے بیرائے دی گئی ہے کیکن سوال میہ ہے کہ قیمتی لباس آئے کہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ بدون بڑی رقم کے تو آئہیں سكتا-اب ميرقم كہال سے آئے سواس كى دوصورتيں ہيں۔ايك تو با تفاق جارے تمہارے ہاں نا جائز ہے۔تمہارے ز دیک تو عقلاً ہمارے ز دیک شرعاً وہ یہ کہ ہم وعظ کے بعد بیاعلان

کریں کہ صاحبوفلاں انٹیشن ہر ہمارا بیگ اٹھ گیا ہماری مدد کرو۔اور دوسری صورت جوآپ کے نز دیک جائز اور ہمارے نز دیک شرعاً ناجائز وہ بیہے کہ ہم بڑے بڑے عہدے حاصل کریں جن کی بڑی بڑی تنخواہ ہوسو میدونوں صورتیں تو ہم اختیار کرنہیں کیتے اب صرف ایک تیسری صورت رہ گئی وہ بیر کہ ہرجگہ کے مسلمان خاص علماء کے وغظ کہنے کے لئے قیمتی ور دی بنا کرر کھ لیں اور وعظ کہنے کے وقت وہ ور دی واعظ کو پہنا دی جایا کرےاب میں منتظر ہول کہ وہ کون صاحب ہیں جواس کا انتظام کریں ہے اور اگر ایسا نہ کریں تو پھرالیکی رائے دے کر ڈ وب مریں پھر کسی نے دم نہیں مارا۔اوراس سلسلہ بیں شملہ ہی کا ایک اور واقعہ بیان فر مایا کہ وہاں کے بعض معززین تعلیم یا فنۃ صاحبوں نے مولا نا انور شاہ صاحب سے کہ وہ بھی اس سفر میں تھے اعجاز قر آن پر بیان کرنے کی فرمائش کی چنانچیہ بیان کیا گیامضمون غامض تھا وہ لوگ بھی نہیں سمجھے پھراس براعتراض کیا گیا کہ ایسے بیان سے کیا نفع جب سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے بیان تو مدرسہ دیو بند میں بیٹھ کر کرنا تھا اس کا جواب بھی وعظ میں میں نے ہی ویا کہ شاہ صاحب نے جوابیا بیان کیاہے وہ اضطرار انہیں کہ ہل بیان پر قاور نہیں بلکہ ایک مطلحت سے قصداً بیان کیا ہے اور وہ صلحت سے کہ آج کل مدعیان علم بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں اور اجتهاد کا درواز وکھل گیاہے جتی کہ انگریزی پڑھ پڑھ کرقر آن وحدیث کا اردوتر جمہ دیکھ کرعلوم میں دخل دینے لگے ہیں تو شاہ صاحب نے دکھلا دیا کہتم اٹل علم کے کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے جہ جائلکہ قرآن وحدیث میں اجتہاد کرسکو۔ بتلایئے اس بیان سے کیا یفع تھوڑ اہوا کہتم کواینے جہل پراطلاع ہوگئی۔سبشرمندہ ہوگئے جھ کو جاہلوں کا علماء پراعتراض کرتا بھی نا گوار ہوتا ہے اس لئے بھی میہ جواب دیا گیا اس سلسلہ میں کہ علماء پرعوام کے ایک اعتراض کا جواب دیا مجمیا ایک قصداور بیان فرمایا که قصبه مجمره میں ایک مدرسه کا جلسه تھا وہاں کے منتظمین نے پنڈال بنایا جس میں رو پیرزیادہ صرف کیا اور علماء کی آ مدیر جھنڈیوں سے استعبال کا سامان کیا اس پر دیو بند کے مہمان علاء نے ناپندیدگی کا اظہار کیا اور واپس چلے گئے۔اس پر ایک قصبہ كرين والي في مير المناعز الله كياكة بس وقت مدرسدد يو بنديس ليفنينث كورز آ یا تھااس کی آ مدیرا یسے ہی تکلفات کئے سے تھے حیرت کی بات ہے کہ ہم اگر علماء کا اکرام

کریں وہ تو نا جائز اور انگریز کا اکرام جائز۔ ہیں نے کہا کہ ضیف کا جواکرام ہوتا ہے اس ضیف کے غراق ہی ہوتا ہے وہال مہمان ایک انگریز تھاان کا غراق ہی ہے وہائی کو اکرام ہجھتے ہیں اور یہال مہمان علاء تھائن کا یہا کرام ہجھتے ہیں اور یہال مہمان علاء تھائن کا یہا کرام نہ تھا بلکہ اہانت تھی۔ میرا جواب س کر وہ معترض کہنے گئے کہ خوب تاویل کی ہے۔ میں نے کہا خواہ تاویل ہی ہوگر رید کھے لوکہ معقول ہے یانہیں کہنے گئے کہ بات کے معقول ہونے میں تو کوئی شک وشبہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ سوال بھی معقول ہے گرتمہاراعلاء براعتراض کرنا اپنی صدے لکانا ہے۔

#### (۲۲۰)عورتول سے بیعت میں ایک ضروری شرط

ایک صاحب ہے۔ بیبیل گفتگو فرمایا کہ آپ تواپی ہی کہدرہے ہیں۔ اصلاح کے طریق ہیں میاں ہوی کے ساتھ بھی ایک معاملہ نہیں ہوسکتا ان کی بھی جدا جدا طریق ہے اصلاح کی جاوے گی اس لئے کہ مردول کے مناسب اور شرائط ہیں جوشدید ہیں اور عورتوں کے لئے وہ شرائط نہیں۔ عورتوں کی اصلاح بمقابلہ مردول کے ان کے خدات اور فہم کی سہولت کی رعایت رکھتے ہوئے کی جاتی ہواتی کی اصلاح بمقابلہ مردول کے ان کے خدات اور فہم کی سہولت کی رعایت رکھتے ہوئے کی جاتی ہواتی ہے اور یہی تفاوت بیعت ہیں ہے کہ مردوں کے ذرا زیادہ شرائط ہیں۔ عورتوں کے لئے اسے شرائط ہیں۔ عورتوں کے لئے اسے شرائط ہیں۔ اس شرعورت کے خوارت کی خوارد بطنیب خاطر کے لئے ذیادہ ہو وہ یہ کہ خاوند سے بیعت یا تعلیم کی اجازت حاصل کرلیں اگر خاوند بطنیب خاطر اجازت و سے دیتا ہے بیعت کر لیتا ہوں ور نہیں۔ اس شرط ہیں بردی حکمتیں اور مصالے ہیں۔ اجازت دے دیتا ہوں ور مدینہیں۔ اس شرط ہیں بردی حکمتیں اور مصالے ہیں۔

#### (۲۲۱)غیرواجب کوواجب سمجھنا بدعت ہے

ایک سلسلڈ تفتگو میں فرمایا کہ آج کل بیعت کو عام لوگوں نے اس قدر مقصود بالذات بنار کھا ہے کہ شکل فرض دواجب کے بیچھتے ہیں گر باد جو داس کے علیاء اہل حق جس طرح دوسری بدعتوں کومنع کرتے ہیں اوران کی اصلاح کرتے ہیں اس طرح اس کی طرف قطعاً توجہ نہیں کرتے کہ اس طالب کا کیا عقیدہ ہے۔ اور سے بیعت کو کیا سمجھتا ہے جہاں کوئی آیا اور جھٹ بیعت کرلیا۔ کیا یہ بدعت نہیں کہ غیر واجب کو واجب سمجھا جاتا ہے اور کیا سے بدعت کی تحریف میں داخل نہیں۔ اس معاملہ میں تو خصوصیات کے ساتھ سب میں ڈھیلا پن ہور ہا ہے صرف ایک میرے یہاں اس معاملہ میں تو خصوصیات کے ساتھ سب میں ڈھیلا پن ہور ہا ہے صرف ایک میرے یہاں

#### ڈھیلا پن ہے بیائے مجہول سودیے بی بدنام بھی ہوں کہ بدخلت ہے۔ (۲۲۲) متعارف خوش اخلاقی کی برکات

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ آج کل کی خوش اخلاقی متعارف کے بیبر کات ہیں کہ ساری عمر بیلوگ جہل میں جہلا رہتے ہیں اور روک ٹوک سے جہل کا علاج ہوجا تا ہے۔ ایک فخص فضا کہ بدور فاری کی وجہ ہے پریشان ہوں کوئی جرب وظیفہ بہلا دو۔ میں نے لکھ دیا کہ اگر جمرب کی قید نہ ہوتو بہلا دیتا چھر خط آیا کہ جھ سے گہتا خی اور غلطی ہوئی و یہے ہی بہلا دیجے و کیسے سید ھے ہوگئے عقیدہ درست ہوگیا ساری عمر کے لئے جہل سے نجات ل گئی۔ اگر میں متعارف خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتا اور کوئی وظیفہ لکھ دیتا وہ اس کو جمرب جھتا اور شمرہ مرتب نہ ہوئی کہ برجومفاسد پیدا ہوتے وہ ظاہر ہیں کہ آیات الہیدے متعلق بھی عقیدت میں خرائی پیدا ہوئے وہ ظاہر ہیں کہ آیات الہیدے متعلق بھی عقیدت میں خرائی پیدا ہوئی دیا ہوئی کہ کہ اس شکایت کی اطلاع کرتا اور میں اس وقت حقیقت بٹلا تا سومیں نے پہلے ہی معاملہ ختم کردیا بینغ ہے اس طرز ہیں۔

# (۲۲۳) بركام طريقه سے بوتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فر مایا کہ ہرکام طریقہ ہی ہے ہوسکتا ہے بدون طریقہ ہمیشہ گرز ہو 
ہرتی ہے۔ ہیں نے جس قد راصول اور قواعد مقرر کئے ہیں ان ہیں ہوئے معمالح اور حکمتیں 
ہیں اور بہت سے تجر یوں کے بعد بیاصول مقرر کئے ہیں ویکھو طبیب سے علاج کراتے ہو 
اس کے تمام اصول اور قواعد کی پابندی کرتے ہو مثلاً وہ کہتا ہے کہ ہرمریض کا قارورہ جدا 
شیشی ہیں لاؤتم نے یہ کیا کہ تمام خاندان کے قاروروں کوایک گھڑ ہے ہیں جمع کر کے طبیب 
کے پاس لے گئے اب بتلاؤ کہ طبیب کیا خاک تشخیص کرے گا۔ جیسے ہمارے قصب کے ایک 
طبیب کے پاس ایک گاؤں کا شخص قارورہ کا گھڑ انجر کرسا منے سے آر ہا تھا ایک صاحب 
نے جو طبیب کے پاس ہیٹھے تھے دور سے دیکھ کرکھا کہ جیم بی آج تورس آبا ہے بیشکر کا موسم 
فاعیم جی نے کہا کہ میری قسمت ہیں رس کہاں موت ہوگا۔ واقعی اس نے آکر کہا ابی حکیم 
جی سارا کنبہ پڑا ہے میں نے کہا کہا گاگ کہاں (کرورہ) لے جاؤں سب کا ایک

گھڑے میں جمع کرلایا۔ علیم صاحب بھی تھے ظریف ایک نسخ لکھ کروے دیا کہ ٹوید دوائیں لے جا وَاورایک بڑے بیلے میں لیکا کرسب کوا کیک بیالہ بھر بھر کر پلاپلادینا۔ لے کر چلاگیا۔ شاید کسی موسم کا مرض ہوگا۔ گریہاں تو ایسا علاج بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ مرض مشترک نہیں۔ شاید کسی موسم کا مرض ہوگا۔ گریہاں تو ایسا علاج بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ مرض مشترک نہیں۔ (۲۲۲) جیا بلوی کا نام اخلاق نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعضے لوگ ہمال پر آتے ہیں محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں اور باہر جا کر بدنام کرتے ہیں بےطالب ہیں۔اصل میں قلوب میں طریق کی قطعاً عظمت اوراحتر ام نہیں۔ایک محض ہمارے پڑوی میں رہتے ہیں وہ کا لکا ریلوے میں ملازم ہیں وہ رخصت پر آئے تھے۔ بیان کرتے تھے کہ کا لکا ہے ایک شخص یہاں پر آئے تھے ان کی سی غلطی برمواخذہ کیا گیا انہوں نے واپس جا کرفلاں بابوصاحب سے کہا کہ وہاں اخلاق بالكل نبيس ـ بابوصاحب نے جواب ديا كهتم اب تك ايسول ہى ہے ملے ہوجو تمهارے ساتھوا ہے اغراض کو وابستہ سمجھتے ہیں اور جس شخص کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو وہ تو صفائی کا معاملہ رکھے گا واقعی سمجھ کی بات کہی۔ آج کل جا پلوس کا نام اخلاق رکھا ہے۔اس کا مطلب توبيه مواكه من آنے والوں كى جو تيال سيدهى كيا كروں \_ان كے سامنے ہاتھ جو ژكر کھڑا ہوا کروں۔غلامی کرانا جا ہے ہیں سومیری کونسی غرض ہے کیا میں نے بلایا تھا۔اس کی بالكل اليي مثال ب جيسے ايك تو رشوت خوار الل كار جوتا ہے ادر ايك غير رشوت خوار دونوں میں ضرور فرق ہوگا۔ اور میں تو شروع میں بختی نہیں کرتا بڑی رعایت ہے کام لیتا ہوں مگر جب کوئی اپنی تلطی کی تا ویلیس اور تخن پروری کرتا ہے اپنی ہی ہا کے چلا جاتا ہے تو طبیعت کا تغیرلازم اوراس کے ساتھ کہج میں تغیرلازم ہوگا۔ یہ ہےاصل میرے بڈیام کرنے کی محر میں ایسے بدفہموں کی وجہ ہے اسے طرز کونہیں بدل سکتا۔

(۲۲۵) حضرت مولا ناشهيدٌ براعتراض كااصل سبب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ابھی تھوڑا زمانہ گذرا پرانے لوگوں کو دیکھا کہ باوجود اختلاف مسلک کے ایک دوسرے کا اوب اوراحز ام رکھتے ہتے اب ایک دم ایساانقلاب ہوا ہے کہ اپنے برابر والوں کا تو کیا ادب کریں گے چھوٹے اپنے بردوں کا ادب نہیں کرتے اس وجہ ہے خیر و برکت رخصت ہوگئی میرے اموں صاحب جو حیدر آبادد کن جس تشریف رکھتے سے مسلک جس ان کا ہم لوگوں ہے اختلاف تھا صاحب سائے بھی تھے بلکہ اس جس بھی کی قدر غلو کا درجہ ہوگیا تھا۔ ان ماموں صاحب نے اپنے ایک مرید کولکھا کہ دیکھوا شرف علی کا مسلک ہم ہے جدا ہے اس لئے اس ہمت مانالیکن گتا ٹی بھی نہ کرنا اب اس واقعہ سے محمد لیجئے کہ کیے لوگ تھے کہ باوجود اختلاف مسلک کے جودرجہ خلاف تک پہنچا ہوا تھا مرید کو کہا تھم دیا۔ یہ ماموں صاحب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے قومت اللہ علیہ کے جودرجہ خلاف تک پہنچا ہوا تھا مرید کو کہا تھم دیا۔ یہ ماموں صاحب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیحد معتقد تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہا سے خص والی ساری عمر کا حصد اور اپنی اللہ علیہ کے بیحد معتقد تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہا سے خص نے اپنی ساری عمر کا حصد اور اپنی در حت سب وین کے واسطے وقف کر دیا۔ ان پریوگ اس لئے اعتر اض کرتے ہیں کہان اللہ کہی حق بات کی روٹیوں میں کھنڈ ت پڑگی۔ بیان اللہ کہی حق بات کہی۔

### (۲۲۲)اصلاح وتربیت وظا نف سے بیں ہوتی

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے۔ بجیب با تیں کھی ہیں جن کے ند سر ہے نہ ہیر۔ مجون مرکب ہے۔ بیسب رسمی مشائخ کی تعلیمات کے برکات ہیں۔ طریق سے ان چیز ول کو کیا واسطہ ان مشائخ دکا نداروں نے فن سے عدم وا تفیت کی بناء پرلوگوں کو وظیفے بتلا بتلا کر حقیقت کو تخفی کر دیا ہے کیا اصلاح وتر بہت کہیں وظا کف ہے ہوا کرتی ہے۔ بیاصلاح کا کا م تو طبیب اور مریض کا سامعا لمہ ہے اگر طبیب کی مریض کو بجائے شنح اور تر بین کے سامعا لمہ ہے اگر طبیب کی مریض کو بجائے شنح اور تر بین کے مطبیب اور مریض کا سامعا لمہ ہے اگر طبیب کی مریض کو بجائے شنح اور تر بین کے دفیفہ بتلا دے تو اس سے علاج کو کیا تعلق ۔ اسی طرح یہاں پر بجھ لیا جاوے۔

## (۲۲۷) كوڙمغزى كاكوئى علاج نہيں

فرمایا که ایک صاحب کا پہلے خط آیا تھا پھھالی ہی ہے جوڑ یا تیں لکھ کرلکھا تھا کہ حضور والا میرے لئے پچھفر مائیں۔ میں نے لکھ دیا تھا کہ پہلے تم پچھکھو میں جواب دوں گااس پر پھر آج خط آیا ہے لکھا ہے کہ پہلے آپ ہی پچھفر مائیں۔اب فرمائے اس کی کیا تاویل کروں اس کوڑمغزی کا کیا علاج۔ میں نے اب بھی رعایت ہی کا جواب لکھا ہے اب بھی معاب ہے میں مابید ہیں ہرا میں نے لکھا ہے کہ طبیب پہلے پچھ کہا کرتا ہے یام یض ۔ اس کے جواب میں اگر گرز ہوئی تو ضابطہ ہے کام لوں گائی واقعہ کو وکھے کرمغرض حضرات فیصلہ کریں کہ کس کے افلاق کا خراب ہونالازم آتا ہے اورائی قتم کی برہبی کی باتیں زیادہ ترانگر بزی خوان کرتے ہیں اس لئے ان سے استغناء ہی کا برتا و ہونا چاہئے ہے کہیں یہ نہ جھیں کہ ہمارے رجوع ہیں اس لئے ان سے استغناء ہی کا برتا و ہونا چاہئے ہے کہیں یہ نہ جھیں کہ ہمارے رجوع کرنے کو ملانے نئیمت بچھتے ہیں یہ لوگ اکثر مغرور ہوتے ہیں مشکل سے ان کا دماغ درست اور سیدھا ہوتا ہے ویسے کہاں قبضہ بیں آتے ہیں۔ اگر سب اہل علم اس طرز کوا ختیار کرلیں تو میں بچ عرض کرتا ہوں کہ بہت جلدان لوگوں کے دماغ سیدھے ہو جا کیں ایسے برد ماغوں کومنہ نہ لگایا جائے۔ یہائل علم اور دین کونظر تحقیر ہے دیکھتے ہیں۔

(۲۲۸) رمی درویش کاانجام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جن مشائ کے یہاں رسوم کا غلبہ ہے وہاں ساری عمرلوگ جہل ہی میں مبتلارہ ہے ہیں جہل ہے نجات نہیں ہوتی اس کا سب وہی رکی درویش ہے اور یہاں پر بحمداللہ جیتی درویش ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اوا کرتا ہوں کہ طبیعت میں غلبہ طالب علمی ہی کا ہے جیتی درویش ہی ہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اوا کرتا ہوں کہ طبیعت میں غلبہ طالب علمی ہی کا ہے جیتی درویش ہیں اس نعمت پر ہڑا خوش ہوں کہ اللہ نے ہزرگان سلف اور اپنے اکا ہر کے مسلک پر درویش میں کی تو فیق عطافر مائی کواصل نہ ہونقال ہی ہیں۔ یہ می جی تعالیٰ کی ہڑی افعت ہے۔

#### (۲۲۹) نعمت ادب براظهارتشكر

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جھے کو ندایسا علم ہے نداس درجہ کا عمل ہے البت ایک چیز ہے جو خدا تعالیٰ نے دی ہے خواہ اس کو کوئی دعویٰ بھی سمجھ لے دہ ایک چیز ہے ہے کہ جھے میں ادب ہے ہے خدا کی بڑی نعمت ہے جو جھے کو عطاء فرمائی گئی ہے۔ کسی مشرب کسی مسلک کے اللہ اللہ کرنے والے ملے بچھے سب خوش رہے اور سب نے دعا کمیں دیں۔ میں غیر مسلک کے اللہ اللہ کرنے والوں ہے بھی ملا ہوں۔ کو اعتقاد اور چیز کرنے والوں سے بھی ملا ہوں۔ کو اعتقاد سے ندمانا تھا گر ادب سے مانا تھا۔ اعتقاد اور چیز ہے درب ادر چیز ہے۔ ادب میں سب کا کرتا ہوں باتی اعتقاد ہے جس سے ہاں سے ہے۔

#### (۲۳۰)ہم وطنوں کومریدنہ کرنے کا سبب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب ہم وطن مرید ہونے آئے تھے۔ میں نے صاف کہد دیا کہ میں ہم وطنوں کومرید نہیں کرتا ویسے خدمت کومیں آ دھی رات موجود ہول ماتی ہم وطنوں کے مرید کرنے کے بہت یُرے نتائج ہیں۔ بیاتو بھائی بن کر دوست بن کر رہیں۔ یہ وطنوں کے مرید کرنے کے بہت یُرے نتائج ہیں۔ بیاتو بھائی بن کر دوست بن کر رہیں۔ یہی اچھا ہے۔ آگے ہو جھنے میں خرائی ہے۔

١٩رجب المرجب ١٣٥١ هجلس خاص بوقت صبح يوم شنبه

#### (۱۳۳۱) ایک صاحب کے خلوص کا امتحان

ایک نو وار دصاحب نے حاضر ہو کر حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت میں مہلے بولیس میں ملازم تھا۔ زماندملازمت میں میں نے لوگوں سے رشوت لی جو حقوق العباد میں سے ہے اور ميرے ذمہ ہےاب مجھ کو کيا کرنا جاہتے ،فرمايا بني ياد ہے ال حقوق کی ايک فهرست بناؤاورا بني وسعت كولكصوك أيك دم اداكرنے يرقدرت ب يانبيس تب تقم شرعى بتلاؤن گا۔ پھرفر ماياحقوق العباد کونو لوگوں نے وین کی فہرست ہی ہے نکال دیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جواس کا خیال كرتے ہيں۔ايك راجيوت ميرے ياس آتے جاتے تھے۔ بيس نے ان سے كہا كہ چودهرى ا پنی اصلاح کرو۔کہا کہ تماز میں پڑھوں۔روز ہیں رکھوں۔ریڈیوں میں بین بیس جا تا۔تھیٹر میں نہیں دیجتا۔ بھراصلاح اپنی کس بات کی کروں میں نے کہا کہ احیجابیہ بتاؤنم نے بھی چوری بھی کی ہے۔ کہا کہ جی ہاں چوری تو کی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بیقابل اصلاح نہیں ہے۔ کہا کے میرے پاس اتنارہ پہنیس ہے۔ میں نے کہا کہ جتنی چوریاں کی ہیں سب کی فہرست بناؤاور سب ہے معاف کرا کے آؤ کہا کہ اگر کوئی اس اقرار پر پکڑوادے میں نے کہا کہ جاؤ مجمع میں مت کہو پھرکو ٹی نہیں پکڑ واسکتا۔ فہرست تیار کرا کرمیرے یاس لائے۔ میں نے کہا کہ آیک اور بات کرنا ہوگی جن جن ہے معاف کراؤ فہرست پران کے دستخط بھی کراؤ اور وہ بیلکھودیں کہ ہم نے معاف کر دیا اور پھروہ دستخط مجھ کو دکھلانے ہو نگے ہیجارے معاف کرانے گئے سب نے معاف کر دیااورخوشی ہےمعاف کیا۔مجملہ ان چور یوں کے رمل میں ایک ہندو کی یا بچے سورو پہیر

نفتر کی چوری کی تھی۔ توٹ ج ائے تھے اس نے معافی میں بدالفاظ کھے کہ میں حبة القد معاف كرتا بول جھكوبيد كھ كرجيرت ہوگئ كدبيسبال شخص كى خلوص نيت كى بركت بورند مندو ا یک پید بھی معاف نبیں کرسکتا چہ جائیکہ یا تج سوروپید۔ بٹن نے کہا کہ بھائی یا تو بہتمہاری کرامت ہے یا میری یا دونوں کی تھوڑی تھوڑی اس کے بعد میں نے کہا کداب مجھ کو یہ کیسے یقین ہو کہ بید متخط معانی کے بیجے ہیں آج کل جعل سازی بہت چل رہی ہے۔کہا کہ جوصورت آ بے فر ماکیں۔ میں نے کہامیرےاطمینان کی صورت سے کتم لفافے خرید کرلا وَاور فہرست میں جتنے نام ہیں سب کے نام میں جوانی خطائھوں گا کہ اس شخص نے تم سے معانی جاتی یانہیں اورتم نے معاف کیا یانہیں۔ میں نے میسوجا تھا کہ اگر لفانے خرید کر لا دیا تو بہ سے ہیں نہ لائے تو مجھوٹے وہ لفانے خرید کرلے آئے میں نے کہا کداب ضرورت نہیں مجھ کواطمینان ہو گیا۔اور بیلفافےتم خرید کرلائے ہوتم غریب آ دمی ہوتم سے بیکار ہیں اب ان کومیرے ہاتھ فروخت کردو۔ کہا کہ مجھ کوخود بھی ضرورت رہتی ہے میں نے تنجارت کا سلسلہ کر رکھا ہے۔اب انتقال ہو گیا اگر آ دی آ خرت میں مرخرو ہوجائے تو سلطنت کی بھی کیا حقیقت ہے۔لوگ مجھتے میں کداس طریق میں قدم رکھتے ہی خدامعلوم کیا ہوگا۔ بھائی کچھ بھی ندہوگا ذرا قدم رکھ کرتو ریکھوفضل ہی فضل ہوگا۔ ہرقدم پر سہولت ہی سہولت نظر آئے گی۔

(۲۳۲) بےفکری کامرض عام

ایک نووارد صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ نہتم اپنی کہہ سکتے ہونہ دوسرے کی سمجھ سکتے ہو۔ اس حالت عمل تم سے کلام کرنا بی عبث ہے۔ جب تم اپنا تعارف کرانے پر قادر نہیں ادھرادھر کی ہا تک رہے ہوآ کندہ بی کیا تم سے امیدر تھی جائے کہ تم پچھ کرو سے۔ میں ایسے خفس سے تعلق پیدا کرنا نہیں چاہتا چلو یہاں سے اس پران صاحب نے اپنا پورا تعارف کرادیا اور جو حضرت والانے دریافت فرمایا نہایت معقول جواب دیا۔ اس پر حضرت والا نے دریافت فرمایا نہایت معقول جواب دیا۔ اس پر حضرت والا نے دریافت فرمایا نہایت معقول جواب کے گڑ ہو کرد ہے تھے وہی نے فرمایا کہ اب اس کی جلدی کہے بچھ آگئی اور کہاں سے آگئی جب سے گڑ ہو کرد ہے تھے وہی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں میں بی فکری کا مرض ہے۔ اب طبیعت کو فکر ہوئی۔ دل بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں میں بی فکری کا مرض ہے۔ اب طبیعت کو فکر ہوئی۔ دل اورد ماغ سب اپنا کا م کرنے گئے بدون چا بک تو گھوڑ ابھی کا م نہیں دیتا پھران سے فرمایا اب

وطن بینی کر خط و کتابت ہے سب معاملہ طے کرنا۔ یہاں جب تک رہنا ہوم کا تبت نخاطبت کچھ نہ کرنا خاموش مجلس میں بیٹھے رہا کرنا۔عرض کیا کہ ایسا ہی ان شاءاللہ ہوگا۔

## (۲۳۳)نفس کی جالا کیاں اور مکاریاں

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ آئ کل نفوس ہیں اس قدر شرارت پیدا ہوگئی ہے کہ لوگ چالا کیوں اور مکاریوں ہے کام نکالے ہیں۔ جھنجا نہ ایک قصبہ ہے وہاں ایک مبحد بن رہی تھی اس کیلئے چندہ جمع ہور ہا تھا۔ وہاں کے ایک واعظ صاحب دہ کی ہے پانچ سورو پیدز کو ہ کا لائے غریب مؤذن ہے کہا ( فرائز کیب و کھنے ) کہ میاں تم مبحد ہیں کچے نہیں ویتے اس نے کہا کہ حضرت ہیں فریب آ دی ہوں میر ہے پاس کیا ہے کہا کہ اگر اللہ تھے دی رو پیدو ہے و مسجد ہیں دید ہے کہا کہ اگر اللہ تھے دی رو پیدو ہے تو کہا کہ حضرت ہیں فریب آ دی ہوں میر ہے پاس کیا ہے کہا کہ اگر اللہ تھے دی رو پیدو ہے تو کہا کہ میں وید ہے کہا گہا کہ حال ہوا ہے ہی ہوا ہے کہا کہ میاں تک کہ پانچ ہوا ہوں گو جی کہا کہ اگر اللہ تھے دی اس کے جواب دیا ای طرح بچاس کو سوکو یہاں تک کہ پانچ ہوا ہو چھا و مسب پر یہی کہتا رہا خالی بات ہی تو تھی کہدو بنا کیا مشکل تھا اخیر ہیں اس کو پانچ نبور و پید دے کر کہا کہ لے یہ اللہ نے کھے بید دیا ہے تو اس کو صحبہ ہیں دید ہوگی کیا اس نے اگر جمور ہو کر دیدیا گر بیا گذری ہوگی کیا اس نے آزادی ہوگی کیا اس نے تو اس کو جو بھول کے متعلق کی نے خوب کہا ہے۔

زنبار ازال قوم نباشی که فربیع حق رابعودے ونبی رابدرووے

## (۲۳۳) ایک عالم کا قابل اضاعت مضمون

فرمایا کہ ایک مضمون آیا ہے۔ ایک عالم کا لکھا ہوا ہے میں نے اس مضمون کو کہیں کہیں ہے و کھے کر جواب میں لکھا ہے کہ یہ قابل اشاعت نہیں بلکہ قابل اضاعت ہے۔ یہ توکل لکھا تھا آج اتنا اور بڑھا دیا ہے کہ یہ قابل اخفاء بیاس خیال سے کہ بعض مرتبدا ہے کہ یہ وئے مضمون کو اس برمحنت ہونے کی وجہ سے ضائع کرنے کو خی نہیں چا ہتا۔ میں نے اس کی بھی رعایت کی ہے ان کو اہل مجھ کر لکھ دیا ورنہ ہرخص کو ایسانہیں لکھا جاتا۔

### (۲۳۵)نفس کاایک زبردست کید

ایکسلسار فشکومی فرمایا کدمی نے طالب علمی کے زماند میں ایک نقشبندی کو چپ کیا تھا

طالب علمی کی شوخی تھی۔ میں نے یو چھا کہ کیا ذکر جبرعلی الاطلاق منع ہے۔ بےسویے کہد دیا کہ تی میں نے کہا تو اوان بھی آ ہستہ کہا کروجیب ہو گئے کھے نہیں پڑا حالانکہ اس کا بھی جواب تھا ک بعض متنتے بھی ہیں۔ ذکر خفی اگر خلوص سے ہوجلی سے افضل ہے لیکن اگر خلوص نہیں بلکہ اس میں نفس کی شرارت ہو کہ اگر کسی روز آ نکھ نہ <u>کھلے تو ش</u>خ صاحب کی کر کری نہ ہوگی سب بجھ لیس کہ وہ تو ہمیشہ ذکر خفی کرتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہوا ہوگا پیتہ نہ چلے گا اور بینس کا بڑا زبر دست کید ہے تو السے خص کے لئے جلی ہی افضل اور علاج ہے۔ ایک نقشہندی کو ایک چشتی نے عجیب لطیف جواب دیا۔ نقشبندی نے کہا تھا کہ ہم نے سناہے کہ تم ذکر جرکرتے ہومطلب بیتھا کہ اس میں ریاہے یہاں تک کہ ہم تک خبر پہنچ گئی۔ چشتی نے کہا کہ ہم نے سناہے کہ تم ذکر حفی کرتے ہو۔مطلب بیک سننا تو مشترک رہا تو پھراس میں بھی ریا ہوگئ۔ دونوں میں فرق ہی کیا ہوا۔حصرت مولا نا گنگوہی رحمت الله علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی سی مخص کو ذکر جمر بتلایا کہنے لگا كداس ميس توريا ہوگئي۔فرمايا كد جي بان جبر ميس توسب كومعلوم ہے كدلا الدالا الله۔ لا الدالا الله-الاالله الله الله كرر باباس مين توريام وكي-اور تفي مين جب كرون جهكا كرآ كله بندكر ك بیٹھو کے لوگ مجھیں سے کہ نہ معلوم اوح وقلم کی سیر کر ہے ہیں یا عرش وکری کی۔اس میں ریاء نہ ہوگی۔واتعی بیدحفرات حکیم ہیں خوب نبض پہنچانے ہیں۔ محربہ با تنس محض کتابیں پڑھنے سے نصیب نہیں ہوتیں۔ کسی کامل کی محبت کی برکت ہے نصیب ہوسکتی ہیں۔

(۲۳۲)مبتدی کے لئے ایک ضروری کام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مبتدی کو چاہئے کہ مجت اور اوب تو سب سے رکھے لیکن اعتقاد ایک ہی سے رکھے لیکن کا درواز ہ اعتقاد ایدا کرنے سے شبہات اور تشویشات کا درواز ہ کھل جائے گا۔ پھر ان شبہات سے بیالت اس سے بیالت ہوائے ہوائے

اعظم اس طریق میں مناسبت ہی ہے۔ پھر افضل غیر افضل کی تفتیش کے فضول ہونے پر ایک
حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کیرانہ میں حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت
میں ایک صاحب حاضر ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے دل میں خیال کرنے لگے کہ معلوم نہیں
حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ بڑا ہے یا حافظ ضامن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا
حضرت اس خطرہ پر مطلع ہوئے فرمایا کہ ایسا خیال بہت بری بات ہے جہیں اس سے کیا
مطلب کہ کون بڑا اور کون چھوٹا ہے۔ بادل کے دو کھڑ ہے ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا گرتمہا را
گھڑ ابجردیے کوتو دوٹوں کافی ہیں۔ اورا یسے موقع پر حضرت اکثر بیشعر پڑھا کرتے تھے۔
کھڑ ابجردیے کوتو دوٹوں کافی ہیں۔ اورا یسے موقع پر حضرت اکثر بیشعر پڑھا کرتے تھے۔
مطلب حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی بجیب شان تھی۔ حضرت کی شان کو دکھے کر بے
ماختہ یہ پڑھے کو جی جا ہتا ہے۔

نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک بیں باش اگر اہل ولی مرد حقانی کے پیشانی کا نور کس سے چھپا رہتا ہے پیش ذیشعور محضرت محفرت محالاتی عالم نہ تھے۔ اور حضرت کواصطلاحی عالم نہ تھے۔ مرد حور محضرت کواصطلاحی عالم نہ تھے۔ مرد حور محدرت کواصطلاحی عالم نہ تھے۔ مرد مورد و علوم ایسے تھے۔

بنی اندر خود علوم انبیا بے کتاب وب معید دادستا حضرت مولانا محد قاسم صاحب رحمته الله علیہ جیسے فض یفر مایا کرتے ہے کہ محمد کو حضرت سے اعتقاد علوم ہی کی دجہ سے ہے۔ اور ظاہری تخصیل نہ ہوتا یہ زیادہ کمال کی دلیل ہے ور نہ اگر حضرت اصطلاحی عالم ہوتے اور پھریتے تقیقات ہوتی تو کوئی کمال نہ تھا وہ ملمی استعداد کا شرہ مجھا جاتا اور اب باوجود اصطلاحی عالم نہ ہونے کے اس قدر حقائق کا ظہور یہ حضرت کے کمال کی صریح دلیل اب باوجود اصطلاحی عالم نہ ہونے کے اس قدر حقائق کا ظہور یہ حضرت کے کمال کی صریح دلیل ہے اور تمام کرامتیں اس کرامت پر قربان ہیں۔ واقعی حضرت اس فن کے امام ہے مجہم تھے۔ محقق شے یہ یہ دیتے حضرت کے فیض سے مدتوں کا مردہ طریق زیرہ ہوگیا۔ والحمد لللہ۔

سے یہ دوجے حضرت کے فیض سے مدتوں کا مردہ طریق زیرہ ہوگیا۔ والحمد لللہ۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں حضرت حاجی صاحب رحمته الله علیه

کے پال زیادہ بیس رہا جومیرے جذبات کے علم کا ذریعہ ہوسکتا تھا گربا وجوداس کے حضرت کامبھر جونااس سے معلوم جونا ہے کہ ندوہ والوں نے میری پچھٹکایات حضرت ہے کیں کہ وہ ہماری مخالفت کرتا ہے حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس میں تو مادہ ہی مخالفت کانبیں۔ بھلا حضرت کومیرے جذبات کی کیا خبرتھی کیکن حقیقت حال کوتح میفر مادیا ۔ لوگ کرامتوں کو وعونڈ تے بھرتے ہیں۔ اصلی کرامتیں ہے ہیں۔

## (۲۲۸)محض ملفوظات رثبًا كافي نہيں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کام کرنا جائے۔ محض بزرگوں کے قصے اور سوائح عمری جن کرنے سے کیا حاصل۔ میں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی رجمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب رجمتہ اللہ علیہ کی کرائٹیں جن کرنے کا خیال ہے اگر حضرت کو پچھ یاد آجاد سے ارشاد فرمادیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جھائی تم نے ایسی بات کا سوال کیا کہ ہم نے اس نظر سے بھی حضرت کو دیکھائی نہیں۔ واقعی خوب ہی فرمایا۔ ای طرح ملفوظات کے یاد کر لینے سے بچھ نیس ہوتا بلکہ اکثر تو اس سے وہی غرض ہوتی ہے جس کو مولا نافر ماتے ہیں۔

حرف درویشاں بدزدو مرد دول تابہ پیش جاہلاں خواند فسوں محض ملفوظات یادکرنے کی جب خود خالی ہو بالکل ایسی مثال ہے جیسے کسی قلعہ کے چہار طرف خندق ہے جومیلوں جلی ٹی ہے اور چہار طرف سے قلعے کو گھیرے ہوئے ہے گر پائی میں باہر کی مقتاح ہے اس میں اپنا پائی نہیں بلکہ نہر یا کنو کیں کی مقتاح ہے اور ایک قلعہ کے اندر کو کیاں ہیں باہر کی مقتاح ہے اس میں اپنا پائی نہیں بلکہ نہر یا کنو کیں کی مقتاح ہے اور ایک قلعہ کے اندر کو کیاں نہیں ہو خود وہ کا مادر عرضا بھی چھوٹی ہے گراس کے اندر سے پائی جوش بارتا ہے وہ باہر کی مقتاح نہیں تو خود وہ کام اور اعمال کرنے جا جی مضاکہ نہیں ۔ یہ جو کو برکت وافادہ کے لئے قبل کا بھی مضاکہ نہیں۔ یہ ہے کام کی بات کہ کام میں لگو۔

## (۲۳۹)اسوه حسنه کی مثال

ایک سلسلہ تفتالو میں فرمایا کرانی ایم السلام عمل کانمونہ بیں مخلوق کے لئے حق تعالی فرماتے ہیں لفد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه اس کی ایس مثال ہے کہ ایک

درزی کواچکن کا کیڑادیا کہ اس کوی دو۔اوراس کی دوصور تیں ہیں یا تو کوئی نمونہ بھی دیا کہ اس
کے موافق ہی دو۔یا یہ کئمونہ نہیں دیا۔سو برول نمونہ کے اگراس میں اپنی طرف ہے کوئی ترمیم
سنیخ کرتا ہے تو زیادہ مجرم نہیں لیکن نمونہ دینے کے بعدا گر گڑ ہز کرتا ہے تو سخت مجرم ہاور
بجائے کسی مزدوری اور کسی انعام کے آنا ڈیڑے گی۔اس طرح اللہ تعالی نے ہمارے لئے
انبیاء کوئل کا نمونہ بنایا ہے کہ اس طرح عمل کیا کر وجیسا ہے کرتے ہیں۔آ خربیں یو چھتا ہوں کہ
انبیاء کی بعث کا کوئی راز اور حکمت ہے یانہیں۔اگر ریابات نہ ہوتی تو اللہ میال بجائے انبیاء
علیم السلام کے بھیجنے کے آسان سے پر بے برسادیے اوران میں سب احکام لکھ دیتے۔

(۲۲۰) حضرت مولا ناخلیل احمدصاحب سهارن بوریّ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کرتن تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بالکل ہرطرح سے کامل پیدا فرمایا ہے ظاہراً بھی باطنا بھی حتی کہ خوبصورتی بھی کامل عطاء فرمائی گئی تقی۔ اور جمارے حضور علیہ تو اس قدر جامع نے کہا گرکسی کوحضور علیہ کے کمالات بھی نہ معلوم ہوں تو صورت ہی دیکھ کرکشش ہوتی تھی۔ اور حضور تو بڑی چیز ہیں حضور علیہ کے

غلاموں کی صورت دیکھ کراہل نظر کوکشش ہوتی ہے۔

حضرت مولا ناظیل اجرصاحب سہار نبوری بریلی ایک جلسے بی شریک ہوئے سے ان کو ایک عالی برعتی کے ایک مرید نے دیکھ کر ایک صاحب سے بوچھا کہ بیکون بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیمولا ناظیل اجرصاحب ہیں۔ کہا ان کو دہائی کہتے ہیں۔ کیا وہائی کی صورت پر ایبا نور ہوسکتا ہے۔ بیلوگ ہرگر دہائی نہیں ہو کتے لوگ فضول ان کو بدنا م کرتے ہیں۔ اب بتلائے کہ اس نے مولا ناکی کوئی کرامت دیکھی تھی یا کو نے علوم ظاہرہ یا باطنہ دیکھی یا کو نے علوم ظاہرہ یا باطنہ دیکھی تھی صورت دیکھی تھی یا کو نے علوم ظاہرہ یا باطنہ دیکھی یا سے ہے محض صورت ہی تو دیکھی تھی صورت دیکھ کر بے ساختہ بیہ کہنا پڑا اواقعی تن کا فور کر بچھیتا ہے۔ اس کی بھی حالت ہوتی ہے ای کوفر ماتے ہیں اور خوب ہی فرماتے ہیں۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی نیک بین باشی اگر اہل وئی مولوی الوکس صاحب کا مرحلوی نے اس کا عجیب ترجہ کیا ہے اور خوب ہی کیا ہے۔ مولوی الوکس صاحب کا مرحلوی نے اس کا عجیب ترجہ کیا ہے اور خوب ہی کیا ہے۔ مرد حقائی کی پیشانی کا فور سے چھیا رہتا ہے پیش فی چھور

اوراس کی ریکفیت ہوتی ہے۔

سائے ہے جب دہ شوخ داریا آ جائے ہے تھا متا ہوں دل کو پر ہاتھوں سے نکلا جائے ہے ابعض لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ گورا آ دمی حسین ہوتا ہے بحض غلط ہے بعض کالا اس قدر حسین ہوتا ہے بحض غلط ہے بعض کالا اس قدر حسین ہوتا ہے کھن غلط ہے بعض کالا اس قدر حسین ہوتا ہے کہ اس کے چہرہ سے نگاہ ہٹانے کو جی نہیں چاہتا وہ ایک ذوقی چیز ہے اس کی کشش مجمی ذوقی ہی چیز ہے۔

## (۱۲۲) حضرت حکیم الامت کے شافی جوابات

## (۲۳۲) اہل باطل کے اعتراضات کاراز

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ان اہل باطل کے پاس ابنا تو کوئی ذخیرہ ہوتا منبیل جس میں مشغول ہوں۔ بیٹے ہوئے دوسروں پر کھتہ جینی اوراعتر اضات کیا کرتے ہیں ہمیشہ بی سے ان اہل باطل کا بھی روب چلا آ رہا ہے اب بھی جوموجود ہیں ای طرح اپنے بروں کی تقلید کررہے ہیں۔ ابھی قادیا نیول نے اخبار پیغام سلے جس کھاعتر اضات شاکع کے ہیں۔ وواعتر اض کررہے ہیں۔ ایک بہشتی زیور پراس میں شرقی غربی میاں ہوگی کا مسئلہ ہے۔ اورا کیہ حفظ الا کیان کو پرانے ہیں۔ ایک جفود باللہ ہمائم اور مجنون کے علم سے تشعید دی ہے۔ ان اعتر اضوں کا تو دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اور دواعتر اض نے ہیں ایک میری تفسیر بیان القرآن پر کہاں ہیں جملیات کھ دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اور دواعتر اض نے ہیں ایک میری تفسیر بیان القرآن پر کہاں ہیں جملیات کھ دوبارہ اعادہ کیا ہے۔ اور دواعتر اض نے ہیں ایک میری تفسیر بیان القرآن پر کہاں ہیں جملیات کھ

جس کو میں نے نشر المطیب کا جزوبنا دیا ہے۔ ان اعتراضوں کو دیکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ معترض بھنا ہا جا لہ ہے۔ دوسروں کے اقوال کو میری طرف منسوب کیا ہے اس لئے کہ بہتی ذیور کا مسکا تو فقہا ہا کہ کھا ہوا ہے اور نشر المطیب میں مفتی اللی پخش صاحب کا مضمون ہے اور تغییر بیان القرآن پر تعویذ اور عملیات کے اضافہ مطبع والوں کا کام ہے۔ ہاں حفظ الا بمان کی عبارت البت میری ہے مگر وہ بالکل صاف ہے لفظ ایسا میں مطلق بعض غیوب کا علم مراد ہے نہ کہ علم نہوی۔ اس (لفظ ایسا) سے بیوتوف معترض لوگ حضور علیا ہے کا علم مراد لیتے ہیں۔ اگر ذرائجی اردو پڑھے ہوئے ہوں تو معلوم ہو۔ اب مساس میں کیا مشغول ہوں ایک تو تیل وقال کرتا ہے خدات کے خلاف ہا وردوسرے یہ کہ اب کون اب میں اس میں کیا مشغول ہوں ایک تو تیل وقال کرتا ہے خدات کرے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی ان کوڑ مغزوں کے ساتھ تیل وقال کر کے اپنی تھیجے اوقات کرے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی نفر سے کرتے ہوئے جب سامعلوم ہوتا ہے اگر نفس مسائل پرقطع نظر میری نسبت سے اعتراض کرتے ہوئے جا ہا اوراس وقت وہ دین کی نصرت ہوئی۔

(۲۲۳) ایک مولوی صاحب کا یا دری کوانجیل

یڑھانے کے متعلق سوال کا جواب

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ ایک عیسائی پادری مجھ سے انجیل
پڑھنا چاہتا ہے وہ انجیل عربی میں ہے ایک گھنٹہ یومیہ پڑھانے کے چالیس رو پید ما ہوار دیتا
چاہتا ہے ابھی میں نے اس کوکوئی جواب نہیں دیا جیسے حضرت والا فرما کیں ممل کروں میں نے
جواب میں لکھ دیا ہے کہ پادری کی الیم ٹوکری ہے ول کونفرت ہوتی ہے۔ فتو ہے کون دے۔
جواب میں لکھ دیا ہے کہ پادری کی الیم ٹوکری ہے ول کونفرت ہوتی ہے۔ فتو ہے کون دے۔

الم ۲۲۲۲) عقل صحیح کا مقتضاء

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عقل صحیح کا مقتضاء ہر حال میں عدل ہے اور وہ مخصر ہے شریعت میں تو ہر حال میں جو تھم شریعت کا ہواس کے ماتخت رہ کر آ دمی کور ہنا اور کام کرنا چاہئے شریعت کو اپنے مصالح کے تا ابع نہیں بنا تا چاہئے۔ باتی نداڑ ائی فی تفسیر مقصود ہے ندم بلکہ ہر چیز کا موقع اور وقت شریعت سے معلوم کر کے ممل کرے ملے اور اڑ ائی سب اللہ کی رضا

#### کے داسطے ہونا جا ہے مقصود اصلی ہر مسلمان کے کام سے خدا کا راضی کرنا ہے۔ ( ۲۲۵) تیرہ سومسائل کا قرآن وحد بیث سے استنباط

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سرسری نظر ہے آیات قرآنی ہے جس قدر مسائل سلوک کے مستنبط کے گئے ہیں ان کی فہرست تیار کرار ہا ہوں۔ تیرہ سو کے قریب نمبر مسائل کے ہو چکے ہیں ابھی اور باتی بھی ہیں اور بعض مکر ربھی ہیں۔ اگر نصوف کوئی حق چیز نہیں تو اس کے اس قدر مسائل قرآن ہے کیے مستنبط ہو گئے۔ اس کے بعد جس قدر مسائل سلوک کا حدیث ہے استنباط کیا گیا ہے اس کی فہرست تیار کرانے کا ادادہ ہے۔ ذرا معترضوں کی محمد بین تو کھلیں (یفہرست بشکل ایک رسائل کے ہاس کا نام عنوانات التصوف ہے) اصل بیہ ہے کہ ان معترضین نے قرآن وحدیث کو سمجھا ہی نہیں اس لئے یون مردہ ہو چکا تھا اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب کئی صدیوں کے لئے زندہ ہو گیا اور یہ سب حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علی کر کت ہے آپ کے فوض باطنی کے شمرات ہیں۔

## (۲۳۷) بعدتما زعصر مصلی پرمصافحہ نے اظہار نا گواری

ایک صاحب نے بعد نماز عصر مصلی ہی پر حضرت والاسے مصافی کرنا جا ہا فر مایاتم لوگوں کو کیا ہوگیا۔ کیا ہیں مصلی سے نماضتا کیوں اس قدر عجلت ہے کیا کوئی وقت میری فرصت یاراحت کار ہا ہی نہیں۔ عرض کیا تصور ہوا فر مایا بھلوہ ٹویہ ال سے اگر قصور ہوا تو اب کیوں چھاتی پر کھڑ ہے ہو۔ ۲۰ رجب المرجب المرجب احتمال بعد نماز ظہر ہوم کیشنبہ

#### (۲۲۷) مدعی عامل بالحدیث کا حال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ریے غیر مقلدین کا فرقہ بھی باستٹناء بعض اس قدر گستا خ ہے کہ میرے پاس ان لوگوں کے متعدد خطوط بیعت کی درخواست کے لئے آئے میں صرف اتنا ہی پوچھ لیتا تھا کہ تم تقلید کو کیسا سمجھتے ہوتو اکثر جگہ ہے صاف بی جواب لکھا ہوا آتا تھا کہ ہم تقلید کو شرک سمجھتے ہوتو کھر مشرک سمجھتے ہوتو پھر مشرک سمجھتے ہوتو پھر مشرک سمجھتے ہوتو پھر مشرک سے بیعت ہوتا کہاں جائز ہے۔ عقل مند بیعت بھی ہونا چا ہے جی اور جس سے مشرک سے بیعت ہوتا کہاں جائز ہے۔ عقل مند بیعت بھی ہونا چا ہے جی اور جس سے

بیعت ہوں اس کومشرک بھی بچھتے ہیں پچھاصول اور عدود ہی نہیں اس قدر گستاخ ہیں الا ماشاء اللہ ۔ اور جاہلوں کی تو شکایت ہی کیا بعضے مولوی اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ تقلید حرام ہوا در یہ بھی لکھا ہے کہ مقلدین جس قدر ہیں سب کو حدیث ہے بعد ہے خصوصاً حنفیہ کو سب سے زیادہ ہی بعد ہے۔ فرمایا کہ بس قرب تو حدیث ہے جناب ہی کو تھا۔ ان کے عامل بالحدیث ہوں ۔ اردو میں خطبہ پڑھنے کو جائز سبحصے ہیں اردو میں خطبہ پڑھنے کو جائز سبحصے ہیں اس میں حدیث کو نہیں دیکھتے۔ جھے کومعلوم ہوا کہ میرا مجموعہ خطب اس لئے نہیں خرید ہے کہ اس میں اردو میں خطبہ پڑھنے کو کھروہ لکھا ہے۔ جب سنت پڑھل ند ہوا تو بی فرقہ بھی جرنیس ۔

(۲۲۸)ایک سلسله گفتگویش فرمایا که دورے تو روایات من کرلوگ جھے ہے تھبراتے ہیں مرجب ماس آ كررية بي اس وقت انس موتا بـ ميرى تعليم كا خلاصداخلاق ك ہارے میں صرف بدہے کہ کسی کواذیت نہ پہنچاؤ کیں اصل یہی ایک بات ہے اور سب سے بری ہے اور باتی سب اس کی فرع ہیں۔ مثلاً معاملہ صاف رکھو۔ بات صاف کہو۔ بدمیری تعلیم کا خلاصہ ہےجس ہےلوگ تھبراتے ہیں وجہ بدکہ لوگ اس کے عادی نہیں رہے۔رسوم کا غذبہ ہو کیا حقائق مث سے۔اس لئے یہ باتیں لوگوں کونٹی معلوم ہوتی ہیں اس لئے وحشت ہوتی ہے ایک صاحب بہال پر آئے تعلیم یافتہ تھے۔دورے سفر کر کے آئے روپیداور وقت صرف كيا يس في يوجها كم غرض سية ناجوا جواب من كيتي بي والدفين جاهدوا فينا لمنهدينهم مبلنا يس ني كها كهين ان رموزك يجصف قاصر بول بجونيس سكامكر میں نے بیموا خذہ زم لہج میں کیا۔ یہاں سے واپس جا کرمیرے ایک دوست مولوی صاحب ہے کہا کہ میں توشان فاروقی سمجھ کر گیا تھا بعنی اس کا طالب تھا دہاں توشان عثانی ہے بعنی مجھ کو نا فع نبیں ہوئی۔ مجھ کوئ کر تعجب ہوا کہ کیاالٹی بات کہی۔ کیا زی ہے مواخذہ کرنا شان فاروقی کے خلاف ہے۔ اتن کسر ضرور رہی کہ بیں نے ان کو مارانہیں۔ بیشان عمانی تھی مجھ کواس سے آ کے بڑھ کران کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہئے تھا۔اب ہتلائے جب بیزمی ہے راضی نہیں ہوتے تو راضی رکھنے کا پھر کون ساطر ایق ہے۔اب ہر مخص سے مجھ کو پوچھٹا جا ہے کہ کہو بھائی

شان فاروتی کابرتاؤ چاہتے ہو یاشان عنائی کا۔ بھلاا کیٹخص تمام دنیا کے نداق کی کہاں تک رعایت کرسکتا ہے اس لئے وہی مناسب ہے جوا بنی سمجھ میں آئے پچاس مختلف آ دمی تو ایک کو راضی رکھ سکتے ہیں گرا یک آ دمی مختلف پچاس کوراضی نہیں رکھ سکتا۔

## (۲۲۹) ہاتھ میں تنہیج رکھنے سے نفس مردہ ہیں ہوتا

ایک صاحب کی خلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے قرمایا کہ جہاں کسی نے ہاتھ میں تبجے لے فی اس کو بچھتے ہیں کہ اس کا نفس مردہ ہوگیا لیعنی ہے جس ہوگیا ہے غیرت ہوگیا۔ نہ خوشی کی بات سے اس کو خوشی ہوتی ہے نہ نہ گوار ہوتی ہے اس کو ایر نہ تھتے ہیں۔ آج کل لوگ درولیٹی اس کو بچھتے ہیں۔ خوب کا ن کھول کر س لوا گرا اس خوار بنٹ پھر مٹی سجھتے ہیں۔ خوب کا ن کھول کر س لوا گرا اس خوال کا نام درولیٹی ہے تو میں درولیٹی ہول اورا گر کسی اور چیز کا نام درولیٹی ہے تو میں درولیٹی ہول اورا گر کسی اور چیز کا نام درولیٹی ہے تو میں درولیٹی ہول اورا گر کسی اور چیز کا نام درولیٹی ہی جو میں درولیٹی نہیں ہول سے بھراس خیال سے بہاں مست آؤ۔ اور جگہ دنیا میں بہت درولیٹی ہیں جو متماری اطاعت فرما نبرداری اور غلامی کریں گے۔ یہاں تو نہ دوسروں کو اپنا تا لیح بنایا جا تا ہے بلکدا صول صحیحہ کا خود بھی تنبع ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا تقیم بنایا جا باتا ہے بلکدا صول صحیحہ کا خود بھی تنبع ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا تقیم بنایا جا تا ہے بلکدا صول صحیحہ کا خود بھی تنبع ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا تقیم بنایا جا تا ہے بلکدا صول صحیحہ کا خود بھی تنبع ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا تقیم بنایا جا تا ہے بلکدا صول صحیحہ کا خود بھی تنبع ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا تابع بنا جا تا ہے بلکدا صول صحیحہ کا خود بھی تنبع ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا تابع بنا جا تا ہے بلکہ اصول صحیحہ کا خود بھی تنبع ہوں اور دوسروں کو بھی ان کا تابع بنایا جا تا ہے بلکدا صول صحیحہ کا خود بھی تنبی جا کہ جہاں کا طرز پہندہ ہو۔

## (۲۵۰) آج کل موکده سنتول کامسجد میں پڑھناافضل ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ہے جو علاوہ فرضوں کے موکد نمازیں ہجائے مسجد
کے اگر گھر پر پڑھا جائے کیا تھم ہے۔ فرمایا کہ فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کے متعلق سلف میں یہی معمول تھا کہ گھر پر پڑھتے ہے اور فی نفسہ اسی میں فضیلت ہے۔ گرایک جماعت ایسی بیا ہوگئی کہ وہ موکد نماز کی منکر ہوئی اس وقت سے مسجدوں ہیں موکد نمازوں کا جماعت کی طرح دوسروں پر ترک سنن کا شہدنہ ہو۔ اب اس عارض کی وجہ سے فضیلت اس جماعت کی طرح دوسروں پر ترک سنن کا شہدنہ ہو۔ اب اس عارض کی وجہ سے فضیلت اس میں ہے کہ موکد سنت کو مساجد میں پڑھا جا و ہے۔

### (۲۵۱) دیبات میں نماز جمعه کاعکم

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جن دیہات میں جمعہ جائز نہیں اگر وہاں پرخوف

فتندے جمعہ پڑھ لیا جائے کیا تھم ہے۔ فرمایا کہ جہال خوف فتنہ ہود ہال تو اس سے زیادہ کی بھی اجازت ہے لیکن یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ خوف فتنہ جان کے اندیشہ کو کہتے ہیں لینی جہاں مار پیٹ کا اندیشہ ہو باتی محض زبانی سب وشتم کوفتنہ ہیں کہتے۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے اور آج کل ایسا فتنہ کہ کوئی دوسرے کو مارے پیٹے مشکل سامعلوم ہوتا ہے اور یوں کوئی ہزول ہی بن جائے اس کا کسی کے یاس کیا علاج ہے۔

### (۲۵۲) عرفی احتیاطی ظہر بےاصل ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جہاں قصبات یا شہروں میں جمعہ فرض ہے وہاں برظہر احتیاطی بڑھ لیمنا کیسا ہے۔ فرمایا جہاں جمعہ فرض ہے وہاں ظہراحتیاطی پڑھنا کیا معنے اور جہاں جمعہ تنجی نہیں ہے وہاں ظہر بڑھنا فرض ہے۔ عرفی ظہراحتیاطی محققین کے زویک ہے اصل ہے۔

## (۲۵۳) دارالحرب کی دونتمیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دارالحرب کے معنی دارالکفر ہیں۔
لیکن پھراس دارالحرب کی دوشمیس ہیں ایک دارالامن ایک دارالخوف۔دارالامن میں بہت
احکام مثل دارالاسلام کے ہوتے ہیں۔ سوہندوستان دارالحرب ہے لیکن ہے دارالامن۔ اس
لئے زیادہ تر معاملات میں یہاں دارالاسلام ہی کے احکام پرعملدر آمدہوگا۔

### (۲۵۴) تصوف کو بہت کم لوگ جھتے ہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ غیر مقلد ہی کیا تصوف کوتو بہت کم لوگ سمجھے یہ جتنا مہل اور آسان تھا ای قدراس کو مشکل چیز بنادیا حقیقت سے بہت دور جا پڑے اب مدتوں کے بعد خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تصوف بے غیار ہوا ہے اگر حق تعالی کی کوعقل کا میں تو تصوف کا ہر ہر مسئلہ قر آن وحد بہ ہے تابت نظر آئے گا اس کے بعد گڑ ہر کر تا اور نہ بھمنا عدم واقفیت کی دلیل ہے۔

#### (۲۵۵) مصلح ہے مناسبت بیدا کرنے کی ضرورت

ا كيك نو واردصا حب مجلس ميں جيتھے ہوئے تھے ايك اورصاحب نے جن كوحصرت والا

ہے کسی قدر بے تکلفی کا درجہ حاصل تھا ایک فقہی مسئلہ بوچھا حضرت والانے جواب دے د <u>یا</u>۔ ان نو وار د صاحب نے بھی اس سلسلہ ہیں عرض کیا کہ ہیں بھی پچھ فقہی مسائل یو چھنا جا ہتا ہوں۔ فرمایا کہاب میں اس کام کانہیں ر بامسائل زیادہ یا دہمی نہیں۔ میں خود دوسرے علاء ہے مسائل ہو چھ کرعمل کرتا ہوں۔ بہاں پرمفتی صاحب ہیں ان سے مسائل ہو چھتے یا تکہیں اور کسی جگہ کے علماء ہے۔عرض کیا کہ پچھ تبجو ید کے متعلق ہو چھ سکتا ہوں فر مایا کہ بیہ قاری کا کام ہے قاری سے یو جھا جائے۔ میں قاری بھی تبیں۔ اور جو کھے میں کہدر ہا ہوں جھوٹ نہیں۔ نہ میں تواضع کرتا ہوں نہ تکبر کرتا ہوں۔ میرا ند ہب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے سائے بچ بولنا جاہے۔ پھراس کوخواہ کوئی تو اضع سمجھے یا تکبر۔ بیں تو صرف ایک کام کا ہوں اس کوبھی نہیں چھیا تااس ہے بھی آ پ کومیرے سچے اور جھوٹ کا پینہ جل جائے گا وہ یہ ہے کہ میرے پاس آ کرخاموش ہیٹھے رہیں جو ہیں کہوں وہ سنا کریں۔ ندو وبارہ پوچیس نہ تکذیب كرين نەتقىدىق كرين جو بات دل كو لگے اوراس بين اپني آخرت كا تفع سمجھيں عمل كرليس ورندا ختیار ہے اور یہ جو میں اس وفت کہدر ہا ہوں میجی سج ہے اس کو بھی جا ہے کو کی تکبر مستحصے۔ اور خاموش بیٹھے رہنے کی جو میں نے صورت تجویز کی ہے۔ بیاس ظریق میں بردی نافع چیز ہے۔زیادہ قبل وقال ہےطبیعت مردہ ہوجاتی ہے درمیان میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔اور بیفاموش رہنے کی قیداس وقت تک ہے جب تک کے طریق ہے اور مصلح ہے مناسبت نہ پیدا ہو۔اور مناسبت کے بعد تو بولنا زیادہ ناقع ہے۔ چنانچہ جن سے بے تکلفی اور مناسبت ہے وہ بولتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانیا ہوں۔اگر بولنے کواور مسائل یو چینے کو جی حیا ہتا ہے تو الیک مناسبت پیدا کر و۔اور بے تکلف بناؤ ۔

اکس اخیطان خواب میں انبیاء کیہم السلام کی شکل میں ہیں آسکت اسکتاری اللہ سکتاری سکتاری سکتاری سکتاری سکتاری سکتاری اللہ سکتاری سک

ابو بحرصد این رضی الله عنه کو یا حضرت سیدنا عمر فاردق رضی الله عنه کوان حضرات کی صورت میں شیطان آسکتا ہے۔ شیطان آسکتا ہے۔ شیطان آسکتا ہے۔ شیطان آسکتا ہے۔ فرمایا شہرور قول پر سوائے انبیاء کی ہم السلام کے سب کی شکل میں آسکتا ہے۔ (۲۵۷) فہم کی قلت برا ظہرا رافسوس

ایک سلسلہ گفتگویس فرمایا کہ آج کل فہم کی بردی ہی قلت ہے۔ایک صاحب کی حماقت ملاحظہ ہوآ خرکہاں تک تاویلات کروں کوئی حدیمی ہے جھے کو بدیام کیا جاتا ہے کہ بدخلق ہے۔ان خوش ا خلاقوں کی حرکات کو کوئی نہیں دیجھا۔ ظالم کے توہر قول و فعل کی تاویل کی جاتی ہے اور مظلوم کے کسی تول فعل کی تاویل نہیں ہوتی۔ان صاحب نے ختم کے متعلق مجھ سے بذر بعه خطمعمول بوجها تفاييس نے لکھ دیا كه ایك آندروز پر دعاء ہوتی رہتی ہے۔ بيمعمول ہے۔اس میں بینع ہے کہ جومساکین اللہ اللہ کرنے والے یہاں پررہتے ہیں ان کی امداد ہوجاتی ہے اور اہل غرض کو دعاء کرانے میں سہولت ہوتی ہے آج صبح ان صاحب کامنی آرور آیا ہے کو بن میں لکھتے ہیں کہ حسب الحکم رویب پر وانہ کرتا ہوں۔ ذرااس برنہی کو ملاحظہ سیجتے۔ کیا میں تھم دیتا بھرتا ہوں کہ یہاں پررو پہیجا کرو۔ میں نے مٹی آ رڈر واپس کر دیا اوراکھ دیا کہ علم نامہ دکھلا ہے۔ یہ چیزیں ہیں اختلاف کی جن پر مجھ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت نیک نامی کی بات کی ہے دیکھئے غرض اپنی اور حکم کا بھتان جمھے پر۔ تہذیب تو رہی ہی نہیں۔ای طرح ایک صاحب نے مدرسہ کے لئے دوسور ویدی رقم بھیجی اور لکھا کہ گذشتہ رمضان المبارك بین بھی میں نے مدرسہ کے لئے دوسورو پید کی رقم جھیجی تھی مدرسہ کی رسید نہیں پینچی۔امسال پھر دوسور ویبیہ مدرسہ کے لئے بھیجتا ہوں۔امسال اگر مدرسہ کی رسید نہ پہنچی تو آئندہ سال میں رقم بھیجتا بند کردونگا میں نے منی آرڈ رواپس کر دیا اور لکھ دیا کہتم آئندہ سال ہے بند کرو مے میں ای سال ہے بند کرتا ہوں۔رسیدوہ دے جوتح یک کرے اگر ہم پراعتما د ہواورا بماندار مجھوجھیج دواگر ایماندار نہ مجھوا دراعتما د نہ ہومت بھیجو۔ یہاں پر مدرسہ ہی اللہ کے نام پر ہے نہ کسی ہے تحریک نہ کسی کو ترغیب۔اس پر بیسوال ہوتا ہے کہ پھر مدرسہ چلے گا کیسے۔اجی صاحب نہ چلے گا بند کردیں سے گران شاءانشد مانگیں سے نہیں۔اور مدرسہ ندر ہے کے وقت دین کی کسی اور خدمت میں لگ جائیں گے جواسینے ہے ہوسکے گی۔

## (۲۵۸) فکراورغور ہے کام لینے کی ضرورت

ایک نو واردصاحب نے حاضر ہوکرایک پرچہ پیش کیا حضرت والانے ملاحظ فرما کرفر مایا
کہ میتو کوئی رازی بات نہ می زبانی کہ سکتے تھے یہ می نضول بات ہے کہ جو بات زبانی کہہ
سکتے ہیں اس کے لئے پرچہ لکھا گیا۔ حدود کی قطعاً رعایت نہیں۔ فکر اورغور ہے کام لینے کی
عادت ہی نہیں رہی جو جی میں آیا کر لیتے ہیں خواہ اس سے کسی کواذیت پہنچے یا راحت۔ پہلے
فارنہیں۔ اور میں فکر کے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس یمی لڑائی ہے۔ اور میں نے تم
کواہمی پہچانا نہیں۔ عرض کیا کہ ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں فر مایا کیا اس گاؤں کا یا تہارا
کوائمی پہچانا نہیں۔ عرض کیا کہ ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں فر مایا کیا اس گاؤں کا یا تہارا
کوئی نام نہیں اس پر خاموش رہے۔ فر مایا کہ بید دوسری اذیت کی بات شروع کی کہ جواب
ندارد۔ پھر فر مایا یہ پرچہ لواور ہی جھے ہے کر جیھو۔ جب تم کو بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں تو کام
کیسے ہوگا۔ خدمت لینے کا پہطریقہ نہیں۔

## (۲۵۹)علماء کوظاہری شان وشوکت ہے رہنا مناسب تہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہماری عزت تو اس میں ہے کہ جمروں میں بیٹے میں اور جو پہلے ہو سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں۔ اور ہم کو ایسی غریبانہ وضع ہے رہنا چاہئے کہ غریب سے غریب آ دمی بھی آ کررات کو ہم کو جگا سکے۔ چاہے اس جگانے والے ہے ہم لڑ ہی پڑیں مگروہ اس کی جرات کر سکے اور علماء کو ظاہری شان وشوکت ہے رہنا مناسب نہیں اس لئے کہ غریب مسلمان استفادہ نہیں کر سکے اور علماء کو ظاہری شان وشوکت سے رہنا مناسب نہیں اس لئے کہ غریب مسلمان استفادہ نہیں کر سکیس کے میں تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہول۔

## (۲۲۰) ڈاک خانداور بینک کے سود کا حکم

ایک صاحب نے ڈاک فانداور بینک کے سود کے منعلق سوال کیا۔ فرمایا کہ بیمسکا عالماء میں مختلف فیہ ہے میری رائے اس کے فلاف ہے۔ میں ڈاک فانداور بینک کے سودکوتا جائز سمجھتا ہوں۔ ای سلسلہ میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی طبیب نے کسوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی طبیب نے کسی فاص مریض کو کسی فاص تدبیر کے ساتھ سکھیا کھانے کو بتلا دیا تو اس کا عام اشتہار تھوڑ اہی دیا جا وے گا کہ سب سکھیا ہی کھایا کریں اگر ایسا کیا تو ہلاکت کا سب ہوگا۔ ایک

صاحب نے عرض کیا کہ قلال صاحب کا (جن کا نام طفل کی تفغیر ہے) بیفتو کی ہے۔ بطور لطیفہ کے فرمایا کہ لڑکوں کی بات کا کیاا عمراراس تفغیر کے معنی چھوٹے بیجے کے ہیں۔

#### (۲۲۱) سریرسی دراصل خدمت کانام ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کدالسی سر پرتی سے فائدہ ہی کیا۔ سر پرتی کوئی عہدہ تھوڑا ہی ہے ایک خدمت ہے جب وہ لوگ خدمت لیمانہیں چاہتے تو پھر میں کیول خادم بنول جھے کو تواور ہی مشاغل سے فرصت نہیں۔

### (۲۲۲) ضياع وقت پراظهارافسوس

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ کام کی اس قدر کثرت ہے کہ جھے کولوگوں سے لڑتا پڑتا ہے
کیونکہ وہ آ کرفضول وقت خراب کرتا جا ہے ہیں جھے کوتا گوار ہوتا ہے۔ ان ہی کاموں میں
ایک کام یہ ہے جو وعظ چھپے ہیں ان کوخود دیکھتا ہوں ان پرنظر ٹانی کرتا ہوں اس میں بڑا
وقت صرف ہوتا ہے۔ ایک ڈاک کا کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ غرض با وجود تصنیفات کی
کی کے دوسرے کام پھر بھی ایسے ہی ہیں کی بچھ ہیں۔

#### (۲۲۳)روك توك كااصل مقصد

ایک نوواردصاحب حاضر ہوئے حضرت والانے دریافت فرمایا کہ کہاں ہے آئے۔ عرض کیا فلال مقام ہے پوچھا کتنے روز قیام ہوگا۔ عرض کیا کہ دوروز فرمایا کہ اگر پہلے جھ کومعلوم ہو جاتا اور خط میں آپ لکھ دیے کہ دوروز قیام ہوگا تو میں بیہ شورہ دیتا کہ آنے کی تکلیف نہ کی جاوے محض دوروز کے لئے آئی ہوئی رقم اتنا ہوا سفر اوراس قدروقت صرف کیا۔ میں سی عرض کرتا ہوں کہ صرف آپ لوگوں کا ہوتا ہے اور دل میراکڑ ھتا ہے۔ اگر خط میں اس کا بھی مشورہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا آپ کے کان میں مشورہ تو پڑجاتا اس کے بعد آپ کو افتایار ہوتا۔ بیآ پ کی ہی مصلحت سے کہدر ماہوں میراکوئی نقصان نہیں ہوا۔ جھے کولوگ بخت بدنام کرتے ہیں۔ میں نقسم عرض کرتا ہوں کہ سلمانوں کی ادنی تکلیف سے میرا دل دکھتا ہے۔ ہاں بے اصول باتوں پر روک نوک ضر در کرتا ہوں اس میں بھی میری کوئی مصلحت ہے۔ ہاں بے اصول باتوں پر روک نوک ضر در کرتا ہوں اس میں بھی میری کوئی مصلحت نہیں۔ آئیس کی مصلحت ہے۔ چنا نچہ

بڑا حصدروک توک کاس کئے ہوتا ہے کہ بی جا ہتا ہوں کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو اذیت ندیجنے۔ اورمسلمانوں کا بیرند ہب ہونا جا ہے۔

بہشت آنجاکہ آزارے نہاشد کے رابا کے کارے نباشد اس میں میری کون ی غرض اور مصلحت ہے۔ اس جب المرجب احسام مجلس بعد نماز ظہریوم دوشنبہ

## (۲۲۴)حضرات صحابہ کی بے تکلفی اور محبت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون معظم ہوگا گرخود صحابہ مصور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے تکف رہتے تھے۔ صحابہ نے محبت اور بے تکلفی کو جمع کر کے دکھلا ویا۔ اور آج کل کی جو تہذیب ہے بالکل خلاف سنت ہے۔ اچھی خاصی مخلوق پرتی ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل کی تہذیب تعذیب ہے اور یہ واقعہ ہے کہ جتنا جس چیز ہے میں سنت سے بعد ہوگا اس میں خلا ہری بھی کلفت ہوگی باطنی بھی ۔ محرایی بے تکلفی بھی نہیں میں سنت سے بعد ہوگا اس میں خلا ہری بھی کلفت ہوگی باطنی بھی ۔ محرایی بے تکلفی بھی نہیں میں سنت سے بعد ہوگا اس میں خلا ہری بھی کلفت ہوگی باطنی بھی ۔ محرایی بے تکلفی بھی نہیں میں سنت ہوگی باطنی بھی ۔ محرایی بے تک اب تو حقائق پر جائے کہ بردوں کے ساتھ درجہ مساوات کا پیدا ہوجائے ہر چیز کے حدود جیں اب تو حقائق پر رسوم کا غلبہ ہے اور قریب اس میں سب کو ابتلاء ہے۔

#### (٢٧٥) تشويش مانع اثر موتى ب

ایک دیباتی شخص نے آ کرتعویذ مانگا اور یہیں کہا کہ کس چیز کا تعویذ اس پر حضرت والا نے فر مایا کہ میاں پوری بات کہوا وھوری بات کوتو کوئی بھی نہیں بچھ سکتا عرض کیا کہ او برے اثر کا تعویذ ویتا ہوا اب تو دل کا تعویذ ویتا ہوا اب تو دل کا تعویذ ویتا ہوا اب تو دل برا کر دیا یا و گفت کے بعد آ کر پوری بات کہنا تب تعویذ دوں گائم کو یا د تو رہے گا کہ ادھوری بات کہنا تب تعویذ دوں گائم کو یا د تو رہے گا کہ ادھوری بات سے دوسرے کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ دوسرے یہ ایک مسئلہ ہاس فن کا کہ جب تک بات سے دوسرے کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ دوسرے یہ ایک مسئلہ ہاس فن کا کہ جب تک مال میں انشراح اور بشاشت نہ ہوتھ ویذ میں اثر نہیں ہوتا ۔ لوگوں کو اس کی خبر نہیں مسمرین می کو تو ت خیالیہ کو اس کے تکدریا تشویش مانع اثر ہوتی ہے۔ اس پر طرح قوت خیالیہ کو اس سے اور ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دھزت مسمرین میں بھی قوت خیالیہ کو وال ہے اور ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دھزت مسمرین میں بھی قوت خیالیہ کو وال ہے اور ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ دھزت مسمرین میں بھی قوت خیالیہ کو وال ہے اور

بزرگوں کے تصرف میں قوت خیالیہ کو دخل ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہوا۔ فرمایا کہ ذات میں تو فرق نہیں اغراض میں فرق ہے جسے کشتی کافن ہے کہ دشمن کے بچھاڑنے کے واسطے ہے۔ بہتو مشترک ہے۔ پھراگراس ہے دوست کو بچھاڑا جائے تو اور تھم ہے اور دشمن کو بچھاڑا ج ئے اور تھم ہے بید دونوں میں فرق ہے۔ ہاتی حقیقت دونوں جگہا کیا ہے۔

## (٢٧٦) آ جكل كي خوش اخلاقي

ا کی صاحب کی تلطی برمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کل خوش اخلاقی کے میدمعنے مستجھے جاتے ہیں کہ دوسرے کا تابع ہوجائے مگر دوسروں کی اصلاح کا کام سپر دہوتے ہوئے میراخوش اخلاق ہونامشکل ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میری بداخلاقی دوسروں کی خوش اخلاقی كامقدمه ٢- بال مامون رشيد كاند بب اى متعارف خوش اخلاقى كانقا. چنانچه يكي ابن الثم جو بخاری کے شیخ ہیں مامون رشید کے یہال مہمان ہوئے شب کوسی ضرورت ہے ماموں رشید نے اپنے غلام کوآ واز دی یا غلام یا غلام۔ادل تو کوئی بولانہیں لیکن چند بارکی آ واز دینے کے بعد ا یک غلام تر ترا تا ہواا ہے بستر ہے اٹھاا ور کہتا شروع کیا کہشب کوبھی آ رام نہیں کرنے ویتے۔ دن بحرنو كامول مين مشغول رہتے ہيں شب كوبھى يا غلام يا غلام۔ مار دوغلاموں كو ميمالسي ديدو غلاموں کو ذبح کر دوغلاموں کو سنکھیا دیدوغلاموں کو۔رات کو بھی چین نہیں حضرت کیجی ابن اکٹم كوغصة حميااور مامون رشيد يفرمايا كهامام المؤمنين ان غلامول كاخلاق آب نے خراب کر رکھے ہیں۔ عجیب جواب ویا کہا کہ اگران کے اخلاق درست کروں تو مہلے اسیے اخلاق خراب كرنے يزتے بي سوميري جوتى كوغرض يزى ہے كديس ان كے لئے اسين اخلاق خراب كروں \_ سومصلح تمهمی خوش اخلاق مشهور ہو ہی نہیں سكتا بداخلاق ہی مشہور ہوگا \_ علاوہ اس کے ایک وجد میزی زیادہ بدتای کی ہے بھی ہے کہ اور کسی جگہ میں اصلاح اور تربیت کے ذیل میں ردك توك محاسبه معاقبه يهجى تهيين محض اورا داوروطا كف كوطريق سمجه ركها بهاور كيفيات كوثمره حالا تكذبه بالكل غلط ہے۔اعمال طریق ہیں اور رضا حق مقصود ہے۔

(۲۷۷)نفس پروری کے احکام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرایا کرایک صاحب نے جوجھ سے بے تکلف تھے کہا کہ آپ نفس

پردری بہت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو صغری ہے اور کبری کہاں ہے کہ نفس پروری حرام ہے

ہلک اس میں تفصیل ہے کہا گراؤں شری کے اندرا ندر بھوتو جائز ہے در نستا جائز۔ ریہ تو ضابطہ کا جواب
ہے باتی اپنے ندات کے موافق جواب رہے کہ میں نفس کشی کا دعویٰ کب کرتا ہوں بلکہ میں اکثر کہا

کرتا ہوں کہ میرے متعلق فلاں مولوی ہے پوچھووہ کہا کرتا ہے کہ اس کا عمل رخص پر ہے۔ میں
نے اس شخص کے متعلق فلاں مولوی ہے پوچھووہ کہا کرتا ہے کہ اس کا عمل من مورف ریا تھا

کہ اس کے دطن کا پیدا ک شعر کے بعض الفاظ کے تھوڑ نے تغیر سے لگ جائے گا وہ شعر رہے۔

کہ اس کے دطن کا پیدا ک شعر کے بعض الفاظ کے تھوڑ نے تغیر سے لگ جائے گا وہ شعر رہے۔

سنجل کے دکھنا قدم دشت خار میں مجنوں

اور دو تغیر غنہ ہے اقلاب ہے۔

اور دو تغیر غنہ سے اقلاب ہے۔

## (۲۲۸) تاویل نفسانی اور شیطانی کااثر

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ جی نے ایک اگریزی خوان کی فلطی پر خط ہے متنبہ کیا تھا ان لوگوں کے اخلاق بھی بجیب ہوتے ہیں۔ اس کے جواب جی لکھتے ہیں کہ کیا بھی کو معاف کر سکتے ہیں جی نے فلا استفسار ہے معافی کی درخواست نہیں ہے۔ کیا جس سے معافی جی ایم سال کر سکتے ہیں جی اس ہے لکھا کہ بیتو استفسار نے جی کہ معاف کرد کے یانہیں۔ اس پر جواب میں کھا کہ دہ استفسار نہ تھا بلکہ معافی کی درخواست ہی تھی۔ جی نے کھا کہ جب جی اس قدر کو مغز ہوں کہ دونوں کے مفہوم جی بھی فرق نہ کر سکا اور نہ بچی سکا ایے خص سے تعلق پیدا کرنا ہی نفسول ہے اس لئے کہ اس سے کوئی امید نفع کی نہیں اس پڑھیک جواب آیا جس سے معلوم ہوا کہ حوال ہوا کہ اس سے کوئی امید نفع کی نہیں اس پڑھیک جواب آیا جس سے معلوم ہوا کہ حوال ہوا کہ اس خوس اگریزی تعلیم کا جو میرے دماغ میں خناس بحرا ہے لئہ شیطانی تھی اور بیاثر ہوائی تھا ہے کہ یہ یا تیں قابل اصلاح ہیں یانہیں اگر ہیں تو اصلاح کے معاف خریق ہونی احترام ہی بیکار ہے۔

## (٢٦٩) ايك صاحب كالمجيب وغريب طريق سے علاج

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تربیت کافن بہت ہی نازک ہے ہر محض کے ساتھ جدا معاملہ کرنا پڑتا ہے ایک نوعمر خان صاحب یہاں پر آئے تھے چندروز قیام کر کے وطن واپس ہوگئے وطن پہنچ کر لکھا کہ جمھ میں کبر کا مرض ہے۔ میں نے ان کے اس زمانہ قیام میں ان کی طبیعت اور عقل وفہم کا اندازہ کرلیا تھا نہا ہے۔ سلیم الطبع آ وی ہیں۔ میں نے لکھا کہ اس بی مضمون کو پانچ مرتبہ پانچ خطوط میں لکھ کر میرے پاس بھیج دو۔ ان شاء اللہ تعالی مرض کا از الہ ہوجائے گا۔ میں ان کی سلامت طبع ہے جمجھ گیا تھا کہ یہ بار بار کا لکھتا ہی ان کے لئے براہ مجاہدہ ہے۔ چہا گیا تھا کہ یہ بار بار کا لکھتا ہی ان کے لئے براہ مجاہدہ ہے۔ چہا گیا تھا کہ یہ بار بار کا لکھتا ہی ان کے لئے براہ مجاہدہ ہے۔ چانچہ پانچ مرتبہ لکھا بحمہ اللہ مرض کا از الہ ہوگیا۔ اب یہ بات کوئی کتاب میں لکھی تھی۔ اس طریق میں اور برزخ میں کوئی فرق نہیں۔ جسے وہاں ہر مردے سے حساب کتاب جدا معاملہ جدا۔ ای طرح اس طریق میں ہے کہ ہرخض سے جدا حساب کتاب۔ حدا معاملہ ہے۔ ہرخض کا سا معاملہ ہے۔ ہرخض کا مرائ جدا ہو آ گیہ ہوں ہو اقت جدا۔ اگر دومریض جو ظاہر آ ایک ہی مرض کے مریض ہوں طبیب حاذتی کے پاس آتے ہیں تو وہ اسباب مرض کے اختلاف سے دونوں کے لئے جدا طبیب حاذتی کے پاس آتے ہیں تو وہ اسباب مرض کے اختلاف سے دونوں کے لئے جدا جدا تجویز کرتا ہے اس بی لئے ضرورت ہے کہ شخ فن تربیت میں کا مل ہو۔ حدا ہم کا اس میں کہ ہو۔ حدا تھی کی مرض کے اختلاف سے دونوں کے لئے جدا جدا تجویز کرتا ہے اس بی لئے ضرورت ہے کہ شخ فن تربیت میں کا مل ہو۔

#### (۲۷۰)فن طریق میں را ہزن اشیاء

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں خیر خواہی ہے عرض کرتا ہوں سب بن لیس۔ یا در کھنے کی بات ہے کہ اس طریق میں وو چیزیں طالب کے لئے را ہزن اور سم قاتل ہیں۔ ایک تاویل اپنی غلطی کی۔اور دوسرے اپنے معلم پراعتراض۔

#### (۱۷۱) ہزرگوں کے جوابات عجیب ہوتے ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئے دن عنایت فرما میری تصانیف پراعتراضات کرتے رہے ہیں جس کو میں اپنے لئے رحمت سمجھتا ہوں اس لئے کہ میں جو کام ہزاروں روپے صرف کر کے بھی نہ کراسکیا تھا لیعنی تالیفات کی تنقیح وہ عنایت فرماؤں کہ بدولت مفت ہور ہا ہے۔ ان اعتراضات میں جو بات قائل قبول ہوتی ہے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور ترجیح الرائح میں اس کی اشاعت کر دیتا ہوں۔ فدانخواستہ کوئی ضد تھوڑا تی ہے۔ اگر کوئی نیک مشورہ خیرخواتی ہے دے جھے کوئی ناگواری نہیں ہوتی بلکہ اس محفی کی دل میں اور و تعت اور

عظمت ہوتی ہے کہاں کودین کی فکر ہے۔ خیال ہے کیکن شرط میہ ہے کہ تہذیب سے خطاب کرے کو بد تہذیبی ہے بھی خطاب کرنے میں نیک بات کوتو قبول کرلوں گا۔ نیکن اس کی بدتمیزی اور بدتهذیبی پر نا گواری ضرور بهوگی \_اور بیرتو دین کی خدمت ہے سب مسلمانوں کا فرض ہےاس کی خدمت کرنا میکرآج کل تو اکثر منشاء اعتراض کامحض بغض وعداوت اور حسد ہوتا ہے۔ نہ خود مجھیں نہ تمجھاویں۔ بہی حالت ہےان معترضین کی جوحضرت شہیدصاحب رحمته الله عليه پراعتراضات كرتے ہيں۔ان كى حقيقت ايك مثال ہے ن ليجئے۔حضرت مولا نامحمر ليعقوب صاحب رحمته الله عليه نے حضرت مولا نااحم على صاحب محدث سہار نپوري کا ایک عجیب جواب نقل فرمایا بزرگوں کے جواب بھی عجیب ہوتے ہیں۔عام مناظرین کا ذ ہن دیاں تک پہنچتا بھی نہیں۔مولا نامحدث ہے ایک مولوی صاحب نے بیاعتراض کیا کہ حفرت شهيدصا حب رحمته الله عليه في تقوية الايمان مين اس عنوان سے ايك عبارت لكھي ہے کہ اگر خدا جا ہے تو محمصلی اللہ علیہ وسلم جیسے پینکڑوں بنا ڈالے اور بیری اورہ میں صیغہ تحقیر کا ہے۔اس میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر ہے کہ بناڈ اللے۔حضرت مولا نامحدنث نے فرمایا كه يغل ك تحقير ہے ۔مفعول كى نہيں \_ يعنى بنا ڈالنے كى تحقير ہے كدان كوسېل ہے كہنے لگے كه حضرت بینو تاویل ہے۔فر مایا بہت اچھاا گرتاویل ہے جانے دیجئے بیہ حضرات عجیب شان کے تھے کسی نفنول بات کے پیچھے نہ پڑتے تھے۔ دریے نہ ہوتے تھے۔ جیب اتفاق کہ دو تین بی روز کے بعد بیمعترض مولوی صاحب مولا ناسے عرض کرنے کیے کہ حصرت مشکلوۃ شریف - ترندی شریف تو آپ نے چھپوا دیں اب تو بیضاوی شریف چھپوا ڈالئے۔مولانا نے فر مایا کہ مولوی صاحب بیروہی ڈالناہے جس ہے مولا ٹاشہید پرفتو کی لگایا حمیاہے۔اب بتلاؤاس سے بیضاوی شریف کی تحقیر ہوئی۔اور کلام اللہ اس کا جزو ہے اور کل کی تحقیر ستلزم ہے جزو کی تحقیر کو اور قرآن یاک کی تحقیر کفر ہے اس وفت ان مولوی صاحب کی آ تکھیں کھلیں۔عرض کیا کہ حضرت واقعی اس کا مطلب تو خودمیرے ہی ڈ ہن میں تھا کہ چھپوا ڈ النے ہے ہرگز بیضاوی شریف کی تحقیر مقصود نہتی بلکہ مطلب بینھا کہ آپ کے باس سامان موجود ہے آپ کو چھپوا دینا آسان ہے۔حضرت شہید صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر ایک بہت بڑا اعتراض بیتھا۔اس کی حقیقت مولانا کے جواب سے واضح ہوگئی ایسے ہی کل اعتراضات کی حالت ہے ہوگئی ایسے ہی کل اعتراضات کی حالت ہے مالت ہے جاتے ہیں۔ حالت ہے مالت ہیں وہ حسد میں اندھے ہوجائے ہیں۔ 17 رجب المرجب المرجب المحلس خاص بوفت میں یوم شدشنبہ

(۲۷۲) ایک مجذوب کے قول کی شرح

ایک سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ کی کے ستانے پر مظلوم اگر ظالم کو بچھ کہدی لے واس پر
سے انقام کم ہوجاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کسی نے چوری کی آپ نے
ہددعاء کی حضور نے فرمایا کہ تمہاری اس بددعا ہے اس کے انقام جس تخفیف ہور ہی ہے۔
ایک مجذ دب کا قول ایک بزرگ نے نقل کیا کہ جو تہمیں ستادے نہ بدلد اوا ور نہ صبر کرو۔ شرح
اس کی بیہے کہ نہ پورا بدلہ اوا ور نہ بالکل در گذر کرو۔ مطلب بیک پھے تھوڑ اسا بدلہ لے لو بچھ
برا بھلا کہ لو۔ اس کا جن بھی شفقت ہے کہ صبر سے وبال پڑے گا اور پورا بدلہ لینے سے
تکلیف ہوگی۔ اور اصلی نما آن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیتھا کہ کھا رکے بدوعاء کرنے کو
عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس بددعا و نہیں کروں گا بچھکو حق تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا
عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس بددعا و نہیں کروں گا بچھکو حق تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا
ہے۔ اور جہاں اس کے خلاف ہے وہاں کسی خاص حکمت پرجنی ہے۔

(۲۷۳) څجره اورثمره

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے یہاں تو شجرہ کی رسم ہے نہیں ایک مرتبہ فلاں مولوی صاحب نے بہت سے شجرے چھپوا کر بھیج دیے میں نے واپس کر دیے کہ میں کہاں حفاظت کروں گا۔ایک شخص نے منجملہ اور باتوں کے یہ بھی لکھاتھا کہ ایک شجرہ بھی بھیج دو۔ میں نے لکھ دیاتھا کہ گوکوئی تمرہ نہ ہو۔

(۲۷۳) خان صاحب بربلوی کے متعلق بھی انتقام کونہ سوجا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ فلاں خان صاحب نے ہمیشہ مجھ کو گالیاں ویں محر بھی قلب میں وسوسہ بھی انتقام کانبیں آیا البتدان کے تعلق میں میشعر ضرور پڑھا کرتا ہوں۔ یاوک نے تیرے صیدنہ چھوڈ ازمانہ میں تڑیے ہے مرغ قبلہ آشیانہ میں اگر جمارے نخالف کے ساتھ کوئی ردو کدر تر ہے جمیں کوئی مسرت نہیں۔ ہمارے بزرگول کا پہی مسلک تھا یہی مشرب تھا۔ مسرت اس سے ہوتی ہے کہ آ دمی اپنے کام میں لگے۔

## (۲۷۵)خریداری اور قرض میں فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نوٹ سے سونا چاندی نہیں خرید کئے اور چیزیں خرید سکتے ہیں۔ ہال نوٹ سے قرض دے سکتے ہیں۔ خریداری اور چیز ہے۔ قرض اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے۔ نوٹ حوالہ ہے مال کا خود مال نہیں ہے تو جس عقد میں حوالہ جائز نہیں نوٹ وینا بھی جائز نہیں اور جس میں حوالہ جائز ہے نوٹ دینا بھی جائز ہے۔

پھرائی سلسلہ بیں بھوپال کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بھوپال بیں چونکہ اسلامی ریاست ہو ہاں کے صراف تک جائز ناجائز ہے واقف جیں۔ایک مسلمان صاحب بھوپال بیں ایک صراف کی دکان پر گئے۔اور کوئی چیز چا ندی سونے کی ادھار خرید ناچاہا۔اس نے کہا کہ اس طرح پر تو تمہارے فد ہب بیں جائز نہیں۔ آ مے جواز کی صورت بتلا دی۔ خضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا انتظام فرمایا تھا ہے تھم دیدیا تھا کہ فقیہ کے سواکوئی بازار بیں نہ بیٹھے۔ یہ دوایت موطا امام مالک بیں ہے آ ہے نے اس قانون سے سارے ملک کو اور بیٹھے۔ یہ دوایت موطا امام مالک بین ہے آ ہے نے اس قانون سے سارے ملک کو اور بیازاروں کو مدرسہ بنا دیا تھا۔ مطلب بی تھا کہ سب لوگ لین دین کے مسائل سے واقف ہو جائیں۔اس کی بیصورت تجویز کی تھی بجیب تدبیر ہے۔

# (۲۷۱)عوام کوشقیق کے ساتھ جواب نہ دینا جاہیے

ایک سلسله گفتگویی از مایا که قالبًا علامه شامی نے لکھا ہے کہ وہ مفیدشق کے ساتھ جواب نہ دیا جائے۔ واقعی کا م کی بات فر مائی اس میں اندیشہ ہے کہ وہ مفیدشق کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ جیسے طبیب سے کوئی بو جھے کہ اگر دموی مرض ہے تو کیانسخہ اور صفر اوی مرض ہے تو کیانسخہ بیروا ہیات سلسلہ ہے جوصورت اور حال موجود ہے اس کا سوال ہواور اسی پر جواب ہوای میں تحفظ ہے۔

# (۲۷۷) مندووُل اورانگریزوں کی نجاست

ایک سلسله گفتگویس فرمایا که انگریزول کی نجاست کی تو روایت ہے جوی ہوئی ہے کہ بیہ

حرام چیزیں استعال کرتے ہیں مگراس پر بھی نفرت ہے اور ہندوؤں کے نجاست کی روایت ہے جوا پی آتھوں ہے دیکھی جاتی ہے مگراس سے نفرت نہیں کرتے۔ بھے کو تو ان سب کے یہاں کی اشیاء کے استعال سے نفرت ہے ۔ لیکن میں دین میں تحریف کرنانہیں چا ہتا جن شرا نظا اور قیود کے ساتھ شریعت نے جواز کا تھم دیا ہے جائز جھتا ہوں خواہ وہ انگریزوں کے یہاں کی جی چیز ہویا ہندوؤں کی یہاں کی کسی چیز میں صدود سے تجاوز شرہوتا چا ہے جیسا کہ تحریک کے دہانہ میں صدود سے تجاوز شرموتا چا ہے جیسا کہ تخریک کے دہانہ میں صدود شرعیہ سے تجاوز کر کے نتوے دیے گئے۔

## (۲۷۸) مسائل کامعلوم کرنا فرض ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر واقعات کی حقیقت ندمعلوم ہوتو شریعت میں عنو ہے۔اور حقیقت معلوم ہونے پراگر مسائل معلوم نہ ہوں تو پھر معاف نہ سمجھا جاوے۔مسائل کامعلوم کرنا فرض ہے۔

## (۲۷۹)سالک کے تحقیقات فن کوحاصل کرنے کی مثال

ایک سلسلہ گفتگویٹی فرہایا کہ آئ کل لوگ مریض بن کراصلاح کرانے تھوڑاہی آتے ہیں۔ فین کی تحقیقات کرنا شروع کرویتے ہیں۔ طبیب بن کریا طبیب بنے کی نیت ہے آتے ہیں فی رحمافت ہے۔ اگراس طرح فن آجایا کرتا تو آخ دنیا ہیں ایک بھی غیر طبیب نظر نہ آتا گردیکھا بہا تا ہے کہ طبیب کم ہیں غیر طبیب نظر نہ آتا گردیکھا بہا تا ہے کہ طبیب کم ہیں غیر طبیب زیادہ ہیں۔ ایسے ہی اس طریق اصلاح ہیں بچھلو ہر مخص صلح نہیں بن سکنا کسی کی طبیب زیادہ ہیں۔ ایسے ہی اس طریق اصلاح ہیں بچھلو ہر مخص صلح نہیں بن سکنا کسی کی جو تیاں سیدھی کر واور سیدھی کرتا کیا معنی جو تیاں کھاؤ۔ تاک دگڑو۔ (دماغوں سے خناس کو بخوال ہے کہ کہ کہ کرتا پڑے نہ کچھ دھرتا اور سب بچھ بنتا جا ہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی بخوال ہے کہ کہ کے کرتا پڑے نہ نہ کھی دھرتا اور سب بچھ بنتا چا ہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی بانکل ایسی مثال ہے کہ جسے کوئی کیمیا گر کے پاس جا کر یہ چا ہے کہ کچھ کرتا دھرتا تو پڑے نہیں اور کیمیا بنا نی ہوتا کہ جھے کو بھی ای طرح کیمیا بنا نی اور کیمیا بنا نی ہوتا کہ جھے کو بھی ای طرح کیمیا بنا نی آئی ہے جس طرح تو حاصل کرتا چا ہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مند پر جیٹھا ہوا تھے۔ لگائے آئی ہے جس طرح تو حاصل کرتا چا ہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مند پر جیٹھا ہوا تھے۔ لگائے ان کی ہے جس طرح تو حاصل کرتا چا ہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مند پر جیٹھا ہوا تھے۔ لگائے ان کی ہے جس طرح تو حاصل کرتا چا ہتا ہے۔ اب ایک عالم ہے مند پر جیٹھا ہوا تھے۔ لگائے

علوم بیان کرد ہاہے ایک مختص عامی بے لکھا پڑھا جائے کہ جھے کو بھی علوم بتلا دو سکھا دو۔ وہ کے گا کہ جادی برس کی مدرسہ میں جا کراستادوں کی جو تیاں سیدھی کر۔ جو تیاں کھا۔ ڈنڈے اور دول کھا۔ ہیر د با سارا سارا دن محنت کر۔ ساری ساری رات چراغ کے سامنے آ تھیں سینک را توں کی خیندا ہے پر حرام کر۔ تب کہیں یہ چیز میسر ہوگی تو صاحب کا م تو کام ہی کے طریق سے ہوتا ہے بدوں جدوجہدا ورسمی دکوشش کے کسی چیز کا حاصل ہونا دشوارہے۔

(۲۸۰)علوم اورمصنوعات میں فرق

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آئ کل لوگ بوجہ جہالت کے صنائع کوعلوم سجھے ہیں۔ان کوتو علام کہنا بھی جائز نہیں۔علام اور چیز ہیں۔مصنوعات اور چیز ہیں۔ آئ کل جولوگ مادیات میں ترق کررہے ہیں ان کوعلوم کی تو ہوا بھی نہیں گئی۔علوم کی دولت تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کودی ہے اور ان کے اندروہ چیز ہے جس سے بیر تی یا فتہ تو میں محروم ہیں وہ ٹورائمان ہے اس دولت کے سامنے تمام ترقیاں اور دولتیں وعکوتیں گرد ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کی چیز کی ضرورت کی سامنے تمام ترقیاں اور دولتیں وعکوتیں گرد ہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کی چیز کی ضرورت نہیں حاجت نہیں۔اس ٹورائمان کی حفاظت کرو۔خصوصاً اس وقت کہ ایسا پرفتن زمانہ ہے کہ ایمان ہی کے لالے پڑرہے ہیں لیکن اس پر بھی اگر مسلمان سنجلیں اور خواب سے جاگیں اور ایمان کی حفاظت کر ہیں اور مسلمان سنجلیں اور خواب سے جاگیں اور ایمان کی حفاظت کر ہیں اور ضدا کورا نمی رکھنے کی فکر کر ہیں تو ہیں ہی موض کرتا ہوں اسے ایمان اور ایمان کی حفاظ کر گریں تو ہیں ہی موض کرتا ہوں کہ کہتم عالی مرک بل ایک حفاظ ہری شیپ ٹاپ و کھی کرخود مسلمان گدا گری کرتے ہی ہے۔ ان کو کہتے ہیں۔ ان کو کہتیں۔ گئیس۔گراف کون کے ندر کیا دولت اور کیا نعمت خدائے رکھی ہاس کی قدر کرو۔

میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں اور کون ذریعہ ہے یقین ولانے کا اور کس طرح ول میں ڈال دول کہ ہمارے یہاں ہب اللہ کھے نہ ہوئے پرسب کھے ہاور دومروں کے یہاں سب ہونے پر بھی بھی ہوئا سمجھتے ہوگر بیرفانی ہے ہوئے پر بھی بھی ہوئا سمجھتے ہوگر بیرفانی ہے بھی نہیں اور تمہارے پاس بظاہر دنیا نہیں جس کو نہ ہوتا سمجھتے ہولیکن ایک چیز الی ہے کہ وہ سبب پچھ ہے اور وہ ایمان ہے کیونکہ وہ باتی ہر مدار ہے اور وہ ایمان ہے کیونکہ وہ باتی ہر مدار ہے اور وہ ایمان ہے کیونکہ وہ باتی ہر مدار ہے اور بازار آئر خرت میں بہی سکھ

چلے گا وہاں پرتم مالا مال نظر آ و گے اور بید وسرے لوگ خالی ہاتھ اس وقت اس کی قدر ہوگی۔ ۲۲ رجب المرجب الصحاص بعد نماز ظہر یوم سدشنبہ

#### (۲۸۱)مزاج میں تیزی اورغصہ کاعلاج

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک اڑکا ہاں کے مزاج میں تیزی اور غصہ بہت ہے اس کے لئے ایک تعویذ وید بھت میں رکھنے کی اس کے لئے ایک تعویذ وید بھتے گا۔ فر ہایا اس کا کیا تعویذ ہوتا کسی طیم محض کی صحبت میں رکھنے کی ضرورت ہاں تہ بیر سے تو امید بھی ہے کہ کی واقع ہوجائے۔ اگر اس کا کوئی تعویذ ہوتا تو پہلے لکھ کرا ہے باندھ تااب بیرانہ سال کی اقتضاء کی وجہ ہے تو بچھ غصہ کم ہوا ہے گراب بھی ہے۔

#### (۲۸۲)علماء كومقدمه مين شهادت ندوينا جا ہي

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مولویوں کونہیں چاہئے ایسے تصول اور جھڑ وں میں ہڑتا ان کوتو یہ چاہئے کہ دو جگہ رہیں مجدادر گھر ایسے تصول میں ہڑنے نے سے اسلی کا موں سے رہ جاتے ہیں۔امام محمد صاحب سے منقول ہے کہ علاء کو سمی مقدمہ میں شہادت نہیں دینی چاہئے۔علامہ شامی نے تکھا ہے کہ علاء کو توت نہیں کھائی چاہئے۔علامہ شامی نے تکھا ہے کہ علاء کو توت نہیں کھائی چاہئے۔ یہ سباس لئے کہ ان چیز ول سے تعلقات یا خصو مات پیدا ہوتے ہیں اور علاء کے ساتھ سب مسلمانوں کا کھال تعلق ہوتا جاہے۔

#### (۲۸۳)مسلمان اور مهندو کا فرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جینے ذیب آدمی ہیں ان کے خیالات میں اجتماع نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ بنگالیوں اور ہندوستانیوں میں ذکر وشغل کے لیمن آ ٹار میں فرق ہوتا ہے۔ ایک صاحب بہت نازے کئے گئے کہ آپ کے اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بنگالیوں کی بڑی قدر ہے وہ فوراً کامیاب ہوجاتے ہیں۔ انہوں نے بعض آ ٹارکو کامیائی قرار دیا۔ میں نے کہا کہ ان کے یہاں جمود ہے۔ اور تہرارے یہاں حرکت ہے ان کو جس کام میں لگا دیا جاتا ہے گئے رہتے ہیں اور تم کوایک حال پر قرار نہیں۔ یہی فرق ہے مسلمان اور ہندو میں۔ ایک مسلمان کے بچ کو دکان پر حال پر قرار نہیں۔ یہی فرق ہے مسلمان اور ہندو میں۔ ایک مسلمان کے بچ کو دکان پر حال پر قرار نہیں۔ یہی فرق ہے مسلمان اور ہندو میں۔ ایک مسلمان کے بچ کو دکان پر

بھائے نہیں بیٹھ سکتا اس کی یہ کیفیت رہتی ہے المسم نے انھے فی کل وادیھ بھون ایک ہندہ کے بچے کو بٹھائے معتلف ہوئے بیٹھارہے گااس کی یہ کیفیت رہتی ہے یہ عکفون علمی اصنام لمھے۔ بہی فرق دونوں کی مشق حساب کی حالت میں ہے۔ ہندہ کا بچہو سوالات نکال کربھی سانس نہ لے گا اور مسلمان کا بچہ زائد سے زائد دوجا رسوال نکالے گا اور مسلمان کا بچہ زائد سے زائد دوجا رسوال نکالے گا اور مسلمان کا بچہ زائد سے زائد دوجا رسوال نکالے گا اور مسلمان کا بچہ زائد سے زائد دوجا رسوال نکالے گا اور گھرا جائے گا۔ بہی فرق ذبین آ دمی اور غیر فربین میں سمجھ لیاجا وے ذبین آ دمی کا ذبین ہر وقت حرکت میں رہتا ہے اس لئے جو ٹمرات کیسوئی پر مرتب ہوتے ہیں وہ ان کو کم حاصل ہوتے ہیں۔ مربی بی یا در کھنے کی بات ہے کہذا ہی ذبائت مقصود ہے نہ ایسے ٹمرات ۔

#### (۲۸۴)مئلهاختیاری اورغیراختیاری

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں قرمایا کہ ظریق تو بہت ہل چیز ہے گر لوگوں نے خود سخت بنارکھا ہے۔فضول اور غیر مقصود چیز وں کواس میں ٹھونس کر سخت کر ایا حالا نکہ اب اختیاری اور غیرا ختیاری کے مسئلہ نے تمام سلوک کے مراحل کو آسان کر دیا ۔گر اب بھی اگر لوگ دشوار یوں ہی کا شکار بنیں تو اس کا کیا علاج۔

#### (۲۸۵)اعمال کی روحانی کیفیات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہا کمائل بڑی چیز ہیں۔ احوال میں کیا رکھا ہے اعمال میں جو کیفیات ہیں وہ نہایت ہی لطیف ہیں محسون نہیں ہوتی اور دونوں کیفیات ہوتی ہیں جواعمال سے پیدا ہوتی ہیں اوراحوال اکثر نفسانی ہوتے ہیں اوردونوں میں فرق ہیں جو کیفیات ہوتی ہیں ان میں سکون ہوتا ہے اور اخوال نفسانی میں فرق ہیں ان میں سکون ہوتا ہے اور اخوال نفسانی میں ایک تنم کا زور شور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بی محسوں ہوتے ہیں وہ محسون نہیں ہوتے لیکن اصل چیز اعمال ہی ہیں گر چونکہ اُ کے شمرات باطنی لطیف ہوتے ہیں اور محسون نہیں ہوتے اس لئے سالک میں محضرت مولا نا گنگوہی صاصل نہیں ہوائی باب میں حضرت مولا نا گنگوہی صاصل نہیں ہوائی باب میں حضرت مولا نا گنگوہی صاصل نہیں ہوائی باب میں خلل نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائی میں خلل نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائو اس کوسب کی حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلل نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائو اس کوسب کی حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلل نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائو اس کوسب کی حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلل نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائو اس کوسب کی حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حالت حاصل نہیں ہوائو اس کوسب کی حاصل نہیں ہوائو اس کوسب کی حاصل نہیں ہوائو اس کوسب کی حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا بشرطیکہ اعمال میں خلال نہ ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا ہو کیونکہ اس حاصل ہوگیا ہونگوں کیکھوں کونکوں کیا ہونگوں کیں کونکوں کی خلیل نہ ہو کیونکہ کیا گھوں کی خلیل کیا گھوں کونکوں کی خلیل کیا گھوں کی کونکوں کی خلیل کی کونکوں کی خلیل کی کونکوں کونکوں کی کون

میں اس کی کیفیات روحانی ہیں جو حقیق کمالات ہیں۔ دوسرے میہ بھٹا علامت ہے فنا کی جو منتہی ہے سلوک کی ایک شخص نے مجھ کولکھا تھا کہ اتناز ماندؤ کروشغل کرتے ہوئے ہوگیالیکن سچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے لکھا کہ میہ یوم عید ہے جس میں بیرخیال ہے کہ مجھ کوحاصل نہیں اور وہ یوم ماتم ہوگا جس روزیہ خیال ہوگا کہ مجھ کو پچھ حاصل ہے۔

#### (۲۸۷) آ جکل کےمصنوعی بزرگ

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ بچ توبیہ کہ ہمارے بزرگ ہم کو بگاڑ گئے کوئی اور پسند ہی نہیں آتا۔ بس بیرنگ ہوگیا۔

ہمدشہر پرزخوبال منم و خیال ماہ چہ کم کہ چٹم بدخوں کند ہک نگاہے خصوصا آج کل تو مصنوی لوگ زیادہ ہیں جو بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تو کیا پیندآ تے جبکہ واقع میں بھی اگر بزرگ ہوتے پندنہ آتے اب اگر کوئی پوچھے کہ ان بزرگول میں کیا چیز تھی جواوروں میں نہیں سواس چیز کا کیا تام بتلادیں وہ چیز تو اس شعر کا مصدا ت ہے۔ خولی جمیں کرشمہ و ناز وخرام نیست وہ ایک ذوتی چیز ہے اور ذوتیات کی بیشان ہوتی ہے۔ شاہر آن نیست کہ موے ومیانے دارد بندہ طلعت آن باش کہ آنے دارد

## (٢٨٧) محبت اللي كے بغير كوئى چيز ہيں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو ایسے طالب رہ گئے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ کو لکھا کہ جھے کو آپ یہ بنلا دیں کہ مجھ میں اس طریق کی اہلیت بھی ہے یا نہیں اگر ہے تو میں اس کام میں لگوں ور نہ اور کام کروں میں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی بازاری عورت سے یہ کہے کہ بی یہ بنلا دے کہ تو مجھ کوئل بھی جاوے گی اگر اس کی امید ہوتو میں کوشش کروں ور نہ کسی اور کام میں لگوں وہ اس پر ایک وحول لگائے گی کہ نالائق یہ بات بھی کوئی مجھ سے بو چھنے کی ہے جب وہ اس سوال کو گوار انہیں کر سکتی تو کیا خدا تعالی کی محبت کاحق اس سے بھی کہ ہے کہ کہ ہے کہ کہ ہے ہیں ہے جب وہ اس سوال کو گوار انہیں کر سکتی تو کیا خدا تعالی کی محبت کاحق اس سے بھی کہ ہے ہے دوب فرماتے ہیں۔

عشق مولی کے کم از لیلے بود سے گشتن بہراد اولی بود (۲۸۸) نقع کا مدار مناسبت برہے

ایک صاحب کی نظمی پرموا خذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس بی لئے اب میری بدرائے ہوئی ہے جو بچر بدسے بھی بجد اللہ مفید ثابت ہو چکی ہے کہ بہاں پر چندروز خاموثی کے ساتھ رہومکا تبت مخاطبت کچھ نہ کرواس میں طرفین کی راحت ہے اورخصوصاً طالب کی مصلحت نیادہ ہے وہ یہ کہاں طریق میں مدار نفع کا مناسبت پر ہے اور اس صورت میں مناسبت مناسبت میں مناسبت میں مناسبت میں مناسبت میں مناسبت میں مناسبت مناسبت میں مناسبت می

(۲۸۹) طبیعت کوذ کرالله کی طرف لانے کی ضرورت

فرمایا کدایک صاحب کا خطآ یا ہے لکھا ہے کہ میری طبیعت ذکر کی طرف نہیں آتی ۔ میں فرمایا کد ایک صاحب کہ خود نہیں آتی یا لانے ہے بھی نہیں آتی ۔ اس متم کی غلطیوں میں اکثر لوگوں کو ابتلاء ہے بہت لوگ ککھتے ہیں کہ نماز کو جی نہیں چاہتا۔ ذکر میں جی نہیں لگتا مزانہیں آتا میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ پھراس میں دینی ضرر کیا ہے جو چیز اختیاری ہے بینی اعمال اس پرتو قدرت ہے وہ کرتے رہوائ کا کوئی آئے تک جواب نہیں دیا۔

(۲۹۰) اصول وحدود کی پابندی میں خیروبر کت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جو کام اصول اور صدود کے ماتحت ہوگا وہ کام چاہے دین کا ہو
یاد نیا کا ہمیشہ اس میں خیر اور برکت ہوگی۔ بیاور جو کام اصول اور صدود سے خارج کئے جاتے
ہیں ان میں ہمیشہ بے برکتی ہوتی ہے۔ آج کل اکٹر مسلمانوں میں اس چیز کی کی ہے۔
ہیں ان میں ہمیشہ بے برکتی ہوتی ہے۔ آج کل اکٹر مسلمانوں میں اس چیز کی کی ہے۔
ہیں اس میں اس جیسندا میں اس کا میں ہوتت سے بیم چیار شذبہ

(۲۹۱)ریل کس لحاظ سے سبب رحمت ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر خانقاہ میں بیلی کی روشنی اور پانی کاتل لے لیاجاوے تو بردا آرام ہوجائے۔فرمایا کہ اب ہی کوئی تکلیف ہے۔ میں نے تو بردا کا گھر میں لین بھی پہند

نہیں کیا اکثر حوادث جواس بیلی کی بدولت واقع ہوئے ہیں وہ نہایت ہی عبر تناک ہیں بلکہ جتنی نی چیزیں ہیں سب خطر ناک ہیں۔ ویکھے ریل کس قدر مغرورت کی چیز ہے گر جب تک آ ومی اس کے اندر ہوتا ہے موت کے مند ہیں ہوتا ہے ہیں آؤجس زمانہ ہیں سفر کرتا تھا جب تک ریل سے اتر نہ لیتا تھا برابر موت کا مراقب دہتا تھا اس اعتبار ہے سبب رحمت بھی ہے کہ موت کو یا وولا تی ہے۔

(۲۹۲)ہرکام کے حدود

ا کے سلسلہ گفتگو میں قرمایا کہ جب تک آ دمی دین کا بابند نہ ہواس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیونکہاس کا کوئی کام حدود کے اندرتو ہوگانہیں۔اگر دوتی ہوگی وہ حدود ہے باہر رشنی ہوگی وہ حدود سے باہر۔ جب حدود ہی نہیں تو ایسا شخص ظاہر ہے کہ سخت خطرنا ک ہوگا۔ ایک سندهی مولوی صاحب کی بیرائے تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ شرکت کرنی جا ہے جھے سے بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میں نے کہا ہندوؤں کے ساتھ شریک ہونے میں دنیا کا تو ضررمعلوم نہیں کیا ہوگا مردین کا ضررتو کھلا ہوا ہے۔اس لئے کہان کا تو کوئی دین نہیں مذہب نہیں اگرتم نے دین حق پڑمل کیا تو شرکت کیسی اور اگر شرکت کی تو دین کہاں وجہ یہ ہے کہ وہ جو تبحویز کریں گے وہ دنیا کے مصالح کے ماتحت ہوگا وہ اپنی اغراض پورا کرنے کے لئے جوصورت بھی نافع سمجھیں یاس کردیں مے اوراس پڑمل کریں گے۔مثلاً میں ایک مئله مثال کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ بین قال کے دفت تھم ہے کہ اگر مقابل زبان سے کلمہ پڑھ دے تو ہاتھ روک لواب بتلاہیے اس صورت میں دوسری قوم کے ساتھ کیسے نباہ ہوگا اور یہاں سے ایک اور مستقل فائدہ بھی معلوم ہوگیا کہ اسلام کے حق اور خدائی ندہب ہونے کی بی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنا بڑا ہتھیار دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیونکہ اگر کوئی وشمن اسلام مسلمانوں کو کافی ضرر پہنچانے کے بعد جب مسلمانوں میں انتقام کی قدرت و مجھے فورا منافقت ہے دھوکہ دینے کے لئے کلمہ بڑھ لے توان کا تو کوئی مجھ بگاڑ نہیں سکتا اور وہ مسلمانوں کا قلع قمع کر کتے ہیں۔کیا کوئی ایسا ندہب دنیا میں ہے جواتنا بڑا حربه مخالف کے ہاتھ میں دے دے اگر دوسرے غدمب والوں کے یہاں بیمسئلہ ہوتا تو وہ ندہب اب تک تو فتا بھی ہو چکتا۔ بیمسلمانوں ہی کی شان ہے کہ باقی ہیں کسی انسان کے

ا یجاد کئے ہوئے ندہب میں ایسا سئلہ قیامت تک نہیں ہوسکتا۔ انسان بھی اپنے گروہ کوالی تعلیم نہیں دے سکتا ہے ایسی تعلیم غدائی کی ہوسکتی ہے کہ جو بیرجانتے ہیں کہ اگر دشمنوں نے دھو کہ بھی دیا تو پھر بھی غالب کر دینا ہمارے قبعنہ قدرت میں ہے۔

## (۲۹۲)جمله كفاردشمن اسلام بين

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کافر جتنے ہیں سب اسلام کے دشمن ہیں کوئی گورا
ہو یا کالا۔ دونوں سانپ ہی ہیں بلکہ گورے سانپ سے کالاسانپ ذیادہ ذہر یلا ہوتا ہے آگر گورے
سانپ کو گھرے نکال کئی دیا تو کالا ڈینے کو موجود ہے جس کا ڈسا ہواز ندہ ہی رہا مشکل ہے۔
سانپ کو گھرے نکال کئی دیا تو کالا ڈینے کو موجود ہے جس کا ڈسا ہواز ندہ ہی رہا مشکل ہے۔
حضرات اس زمانہ ہیں ہوتے تو وہ قصد سامنے آجا تا کہ کی شخص نے ایک ہزرگ سے بوچھاتھا
کہ صحابہ ہیں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ ان ہزرگ نے جواب دیا کہ فرق بیہ کہ آگرتم اس کو
دیکھتے تو مجنوں بچھتے اور دہ تم کو دیکھتے تو کا فریجھتے اور تم پر جہاد کرتے اور کسی کی کیا شکایت کی
جائے اب تو ان ہزرگوں ہی کے متوسلین کی بیرحالت ہوگئی ہے کہ ان کو دیکھ کر بہتیں معلوم ہوتا
جائے اب تو ان ہزرگوں ہی کے متوسلین کی بیرحالت ہوگئی ہے کہ ان کو دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔
کہ بیاس جماعت سے تعلق دیکھ والے ہیں۔ پہلے زمانوں ہیں بھی انقلاب ہوتا تھا مگر بتار رہے کہ دراس زمانہ میں ایک وم انقلاب ہو گیا۔ ان واقعات کود کھے دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔
اور اس زمانہ میں ایک وم انقلاب ہو گیا۔ ان واقعات کود کھے دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔

## (۲۹۳) بر کام میں حفظ حدود

ایک سلسلہ گفتگو جمل فرمایا کہ ہر چیز کواپنے درجہ پر دکھنا ہی بڑا کمال ہے آج کل اکثر مشاکخ اورعلاء جس ای کی کی ہے کہ کوئی چیز ان کے یہاں اپنے درجہ پر نہیں رہی لیکن یہاں پر بجہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی دعاء کی برکت ہے ہر چیز اپنے اپنے درجہ پر ہے اور یہ جس کوئی فخر سے نہیں کہ دما بلکہ ایک نعمت خداوندی کا اظہار کر رہا ہوں فخر کی اس میں کون کی بات ہے۔

## (۲۹۵) اشاعت حق کے لئے ضرورت جہاد

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک فاضل فلسفی نے بورپ کے شبہ ہے متاثر ہوکر مجھ ہے پوچھا کہ جہاد کیا چیز ہے۔ میں نے کہا کہ اشاعت حق ضروری ہے اس لئے اس کے مواقع کا ارتفاع بھی ضروری ہے اور بیاس وقت ہوسکتا ہے جب کہ کفار مغلوب ہو کر رہیں۔اس کی صورتیں ہیں یا جزید دیں اس ہے بھی مغلوب ہی سمجھے جا کیں گے یا اگر جزید ند ریں تب ان سے قال ہوگا۔ پس یہ جہاد ہے۔ کہنے لگے کہا گرسلی کرلیں تب بھی مانع مرتفع ہوسکتا ہے۔ میں نے کہا کرسلی کرنے ہے مغلوب ند ہو نئے کیونکہ جب جا ہیں سلی تو ڈو دیں۔ سوجومقصود ہے کہ مغلوب ہوکرر ہیں و مقصود سام سے حاصل نہیں ہوسکتا اس جواب سے ان کو بہت تملی ہوئی۔ مغلوب ہوکرر ہیں و مقصود سام سے حاصل نہیں ہوسکتا اس جواب سے ان کو بہت تملی ہوئی۔ معلوب بالمر جب سنہ ا ۱۳۵ اے جاس ابعد نما ذکھ ہر اوم چہار شعنبہ

#### (۲۹۲)اعتدال ہے طرفین کوراحت

ایک صاحب کی چند برعنوانیوں پرمواخذ ہ فرماتے ہوئے فرمایا کدایک اورصاحب نے ای
طرح جھ کوستایا تھا۔ یس نے مکا تبت تخاطب کو بند کر دیا تھا پھر پچھ دنوں کے بعد درخواست کی
کہ خط سے خیریت معلوم کرنے اور دعاء کرالینے کی اجازت ہوجائے۔ یس نے کہا کہ اس کا
ایک مسودہ تیار کر کے اس پرمیر سے دستخط کرالو۔ اور ہر خط کے ساتھ میر اوہ دستخطی منظور شدہ مسودہ
ہیجا کر د۔ کیوں صاحب کیا بیخت ہے جس میں ان کی مراد بھی پوری ہوگی اور یس بھی اف بہت سے
نے گیا۔ اس میں کوئی تنی کی بات ہوئی تنی تو بیھی کہ یس قطعاً خط ہیں ہے منع کر دیتا اور زی بیتی
کہ جو جا ہولکھا کرو میں نے اوسط کا درجہ درکھا۔ اب طرفین کوراحت ہے۔

## (۲۹۷) برنبی کی گرم بازاری

ایک سلساد گفتگوی فرمایا کرتا ج کل بدنبی کااس قدربازارگرم ہے جس کود کھواس مرض پیس جناا ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے فہم ہی رخصت ہوگیاالا ماشاءاللہ آبیک فخص نے بذریعہ خط دریافت کیا تھا کہ فتم بیس دعاء کرانا چاہتا ہوں اس کا کیامعمول ہے۔ بیس نے لکھ دیا کہ ایک آندوز کامعمول ہے۔اس پرختم کے مرحل بذریعہ نی آرڈ ررو پر پیجیجااورکو پن میں تھن تو کستے ہیں کے حسب الحکم بیرقم بھیجتا ہوں میں نے منی آرڈ رواپس کر دیا اورککھ دیا کہ تھم نامہ دکھلاؤ۔

## (۲۹۸)چندافرادکوآ داب مجلس کی تعلیم

ایک نووارد صاحب جگہ ہوتے ہوئے مجلس سے بہت دور بیٹھے۔حضرت والانے

در یافت فر مایا که اس قدر دور بینے میں کیامصلحت ہے جبکہ قریب میں جگہ ہے۔ آب لوگوں کوتو احساس نبیس ہوتا مگر اس میں میری بدنا می ہے۔ ناوا قف دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ لوگوں کواس قدر مرعوب کررکھاہے کہ کوئی یاس بھی نہیں جاسکتا۔ پھر جو آئے ہے مقصود ہے کہ کوئی بات ہوتو سنیں وہ دور بیٹنے ہے حاصل نہیں ہوسکتا اور اذان مجھ سے دی نہیں جاتی۔ بات بہے کدرسوم نے حقائق پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تموڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے وہ بھی دور ہی جیٹھے۔فرمایا کہ رہمی اس ہی بلا میں جتلا آئے کیا کوئی بدنہی کا مدرسہ ہے جہاں تعلیم یا یا کرآتے ہیں کہاں تک کہوں۔ایک صاحب نے جو مہلے سے جلس میں بیٹھے تھے ان صاحب کواشارہ ہے یاس آ کر بیٹے جانے کو کہااس پروہ صاحب قریب آ کر بیٹے گئے۔ حضرت والانے پچھآ وازی کر دریا فٹ فر مایا کہ کن صاحب نے ان کوقریب بیٹھ جانے کو کہا جن صاحب نے اشارہ کیا تھا انہوں نے عرض کیا کہ بیں نے عرض کر دیا تھا۔فر مایا یہاں مر اس کی بھی اجازت نہیں کہ ایک دوسرے کو کچھ کے۔تم نے ان سے بڑھ کر حماقت کی تم کو میری تنبیه میں جوڑ نگانے کی کونی ضرورت تھی۔تم لوگوں کو کیا ہو گیا۔اس طرز میں بہت ہے مفاسد ہیں ۔مصلحت کے ہالکل خلاف ہے۔ان چیز دن پرلوگوں کی نظر نہیں جاتی تس کس صخص کی اور کس کس بات کی اصلاح کی جائے۔اگر کہتا ہوں تو سخت اور بدخلق مشہور ہوتا ہوں۔مبرکرتا ہوں اور نہیں کہتا تو پیرجا نور کے جا نور بی رہتے ہیں۔ ٢٢ر جب المرجب ١٣٥١ هجلس بعد نما زظهر يوم پنجشنبه

(۲۹۹)خوش اخلاقی کانتیجه

فرمایا کدایک صاحب کا خط آیا ہے۔ جھے کو بخت کہا جاتا ہے ذرا ان کی طلب کا حال اللہ حظ فرمائے لکھتے ہیں کہ ہیں برس کا عرصہ ہوا ہیں حضور سے مرید ہوا تھا اس وقت سے اس وقت تک دوسرے کا مول میں مشغول رہا۔ اب ذکر وشغل کا شوق شروع ہوا ہے۔ بیضمون ہے طالب صاحب کا۔ اب بتلائے میں اپنے ان تجر بول کو کس طرح مٹا دول لوگ کہتے ہیں کہ حسا حب خوش اخلاقی کرو۔ بیخوش اخلاقی ہی کا جمیجہ ہے اب دیکھو درست ہو جا کیں گے۔ ہیں برس کا کھایا اگل دیں شے۔

## (۳۰۰) حضرت عليم الأمت كي خدمت مين هرآنے والے كونفع

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ یہاں پر تو کوئی چھوڑ انہیں جاتا۔ کان ضرور کھول ویے جاتے ہیں۔ بھراللہ یہاں ہے کوئی محروم نہیں جاتا کہ است ایک جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہوں اللہ یہاں ہے کوئی محروم نہیں جاتا ہوں نہ طہارت نہ مجاہدہ ندریاضت جائے مگر جاتا ہوں نہ طہارت نہ مجاہدہ ندریاضت ہاں بیسکھا تا ہوں نہ طہارت نہ مجاہدہ ندریاضت ہاں بیسکھا تا ہوں کہ دوسرے کواؤیت نہ پہنچاؤاگر اللہ کے حقوق میں کی ہوجائے وہ بڑے کہ کریم ہیں رہیم ہیں بخش دیں مجمعران کے بندوں کومت ستاؤ۔ بیخت بات ہے۔

### (۱۰۰۱)غلط سوال كركے مسئلہ يو چھنے پرعماب

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت میراایک ہے جمع کا شریک ہے۔ فر مایا کہ ہے جمع کا شریک ہے ہم نہیں۔ سمجھے۔ صاف کہو۔ عرض کیا کہ تجارت میں میراایک شریک ہے روپہیے میرا۔ جان کی محنت اس کی ۔ فر مایا اب بوچھو کیا بوجھتے ہو۔ عرض کیا کہ وہ نقصان کا بھی ذ ہے دار ہوگا یانہیں۔ قرمایا کہ جب شریک ہوئے تنے کیا شرط تغیری تنی۔عرض کیا کہ میں نے شرکت کے وقت بیا کہدویا تھا کہ نقصان کا ذ مددار میں ہوں ۔ فر مایا کہ پھر کیوں شبہ ہوا کیا مال میں نقصان ہوگیا۔عرض کیا کہ مال میں تو نقصان نہیں ہوا۔ پچھرقم میرے ہاتھ سے کھوئی گئی۔ فرمایا بد بات اور بھی عجیب ہے بیان اس طرح ہے کیا گیا کہ جس سے میں سے مجما کہ مال میں نقصان ہو گیا۔ یہ جیں وہ یا تیں جن پر جھے کو بدنام کیا جاتا ہے اور دہم کا الزام لگایا جاتا ہے اگر کھود کریدنہ کروں تو ان صاحب نے دھوکا دینے میں کیا کسررکھی تھی اب غلط سوال برمسکلہ بتلاتا تو میرے جواب کوایے اس واقعہ پرمنطبق کر لیتے جوان کے ذہن میں تھا کہ میرے ہاتھ کی کھوئی ہوئی چیز پر میسکلہ بتلایا ہے۔اس کو ہرجگہ ہاتکتے پھرتے۔ کیوں بھائی پہلے ہی صاف بات كيون نبيس كهي تقي -اس ميس كونسارا زخفا -عرض كيا كفلطي بهوتي \_فرمايا اس كفلطي کہتے ہیں بیرتو اعلیٰ درجہ کی نفس کی شرارت ہے۔ میں تم لوگوں کی نبض خوب پہیانتا ہوں۔ بزرگ لوگ تنہارے دھوکوں میں آ جاتے ہیں میں طالب علم ہوں۔ یہاں اللہ کے فضل سے یہ با تنیں اپنچ بنچ کی نہیں چلتیں ہم لوگوں کوسوائے تکلیف دینے اور ستانے کے موجھ نہیں آتا۔

ہر حرکت تمہاری موجب ایذا ہے کوئی بات بھی ڈھنگ کی نہیں۔ اب بتلا ہے کہ کیا ہے حرکت تا بال تغیر مزاج نہیں ہے تھی کتنا پڑا دھوکا دیتا چاہتا تھا۔ مسئلہ بوچھتا ہے تجارت کی شرک کا۔ اور نقصان ہے اپنی ہاتھ کی رقم کھوئی ہوئی کا ہے شرارت نہیں تو اور کیا ہے ایسی بات پر مزاج ہیں تغیر ہوتا ہی ہو۔ پھر کہنے کے طریق پر کہا بھی جاتا ہے۔ اب خوش اخلاتی کر کے اس کے آتے واسے جوڑوں پاؤں پکڑوں۔ اس کی تعریف کروں۔ نامعقول چل یہاں ہے جو پچھ بوچھنا ہے کھی حوڑوں پاؤں پکڑوں۔ اس کی تعریف کروں۔ نامعقول چل یہاں ہے جو پچھ بادر کھے ہاتھ حوڑوں پاؤں کی خور میں اور ہے وہ اغتبار نہیں۔ ایسے برفہم آدی ہے کیا امید کہ مسئلہ تھے یا در کھی گا۔ صورت تو دیکھو خصر جیسی اور ہے ہوئی ازی شرم نہیں۔ دین کے اغروہ کو کہ دیتا چاہتا ہے۔ گا۔ صورت تو دیکھو خصر جیسی اور ہے ہوئی اور بیدھو کے بازی شرم نہیں۔ دین کے اغروہ کو کہ دیتا چاہتا ہے۔ کا رجب سنہ اے ساتھ کھل بعد نماز جمعہ

## (۳۰۲) بردی نعمت اور راحت مناسبت ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال مولوی صاحب نے زیادہ تخواہ پر جانا پند انہیں کیا فر مایا کہ بھے کو یہ بات بہت پند ہے۔ ابی دو پی تو ہے، ی ضرورت کی چیز مگر بردی لامت راحت اور مناسبت ہونہ ہو۔ راحت طے نہ سخت راحت اور مناسبت ہے۔ معلوم نہیں نئی جگہ میں جا کر مناسبت ہونہ ہو۔ راحت طے نہ سلے۔ اس لئے پرانی ہی جگہ کو ننیمت بھے تا چاہے۔ میں جس زمانہ میں کا نپورتھا پچاس رو بیہ تنخواہ تھی آ گرہ سے خط آیا کہ ہم سورہ پیدیا دو سورہ پید یں گے۔ میں نے ان کے جواب میں مشورہ لکھ بھیجا کہ ایسے شخص کو بلا کر ملازم رکھ تو جو دوسری جگہ تو کر نہ ہو۔ اگر کسی نو کری کر تے ہوئے کو بلا کر ملازم رکھا تو تم سودہ گے اور اگر کہیں ہے اس کو دوسوکی جگہ پر بلایا گیا تو وہاں ہوئے کو بلا کر ملازم رکھا تو تم سودہ گے اور اگر کہیں ہے اس کو دوسوکی جگہ پر بلایا گیا تو وہاں چل دے گا ایسے بھگوڑ ہے کا کیا اعتبار پھر بنس کر فر مایا کہ بیراتو کام بنا ہی نہ تھا میں نے مشورہ دے کر دوسروں کی بھی راہ ماردی۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو پرانی جگہ کو چھوڑ تا ہی نہیں جا ہے دے کر دوسروں کی بھی راہ ماردی۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو پرانی جگہ کو چھوڑ تا ہی نہیں جا ہے۔ دے کر دوسروں کی بھی راہ ماردی۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو پرانی جگہ کو چھوڑ تا ہی نہیں ہی دیں مسلمت اور موافقت کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ در سروں کی بھی راہ ماردی۔ خصوصاً اس زمانہ میں تو پرانی جگہ کو پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔

# (۳۰۳) برکت خلوص پرموقوف ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ امراء میں خلوص کی اکثر کمی ہوتی ہے۔ ہاں فکوس کی فراوانی ہوتی ہےاور برکت موقوف ہے خلوص پر میں تو امراء سے کہا کرتا ہوں کہ جہاں تم ہزاروں روپیصرف کر کے مساجداور مدارس بناتے ہوا ہے کام کرنے کے وقت کسی غریب سے بھی دوجار چیے ما تک کراپی اس قم میں برکت کے لئے شامل کرلیا کرو غریاء کے چید میں بوجہ خلوص کے بوی برکت ہوتی ہے۔ اس کوام ام محسول نہیں کرتے حالانکہ محسوں کرنے کی چیز ہے۔

(۴۰۴)فن تصوف كااحياء

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بچے توبیہ ہے کہ حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اس فن سلوک کا حیاء کیا ہے۔ مرتوں سے مین مردہ ہو چکا تھااوراب تو ماشاء اللہ اس قدرصاف ہو گیا ہے کفن کا کوئی جز واشتباہ یا خفا میں نہیں رہا۔ مزاح کے طور پر فرمایا گولوگ خفا ہیں سوہوا كريں ميں جب بھي كوئي مضمون لكھ كرحضرت حاجي صاحب رحمته الله عليه كو سنا تا فرمايا کرتے کہ بھائی تم نے میرے سینے کی شرح کر دی۔ کیا بتلاؤ میرے یاس عبارت نہیں۔ تم نے عبارت میں ادا کر دیا۔حضرت کو دیکھ کر بیمعلوم ہوتا تھا کہ اینے کوفنا کئے ہوئے ہیں مٹائے ہوئے ہیں۔ یہی یا تیں اپنے بزرگوں کی دیکھیں اور سٹیں وہی پیند ہیں۔ میآج کل کے نے نے ڈھونگ پسندنبیں نہ نظروں میں ساتے ہیں۔

(۳۰۵) برفہم لوگوں کو بیعت کرنے سے نفع کی تو قع نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں بیعت میں وسعت کو پہند نہیں كرتااس كاكوئي نتيج بيں سوائے اس كے كه بدنہم اور كم عقل لوگوں كى بعرتی ہوجائے -كوئی فوج تھوڑ ا ہی بھرتی کرتا ہے وو چار آ دی تہیم ہوں ان ہے ہی تعلق کافی ہے۔اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک مخص کے جار بیٹے ہیں اور جاروں لائق اور ایک مخص کے ایک ورجن ہیں ليكن سب مهمل موو وتو اورا لئے وبال جان ہوئے بجزر نج كوفت كے اور كيا نتيجہ ہوگا۔

(۲۰۷) حضرت حکیم الامت کے سلف کے

نداق پرہونے پرامیرشاہ خاں مرحوم کی تقیدیق

ا کیے سلسلہ گفتگو میں قرمایا کہ میں تو ای کوخدا کا بہت بڑانضل اور بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ

ا پند بزرگوں کے مسلک پر چلنے کی تو فیق عطاء فرمائی۔ جھ کو کلی گڑھ ایک جلسہ میں مرکو کیا گیا تھا امیر شاہ خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے جھ سے فرمایا کہ کوئی تمہاری کسی بات کو میں شاہ خان صاحب کوئی کی بات کو میں تو صرف ایک بات دیکھ دیا ہوں کہ کوئی بات اپنے بزرگوں کے مسلک اور قداق کے خلاف تو نہیں۔ سومیں نے کوئی بات خلاف نہیں دیکھی۔ اس پر میراجی برد اخوش ہوااس لئے کہ وہ قریب قریب اپنے سب بزرگوں کی صحبت میں دے ہوئے تھے۔

# (۲۰۷)موقع اشتباه میں احتیاطی ظہر پڑھنا جا ہیے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اشتباہ کے موقع پرا حتیا طاسی میں ہے کہ ظہر پڑھیں کیونکہ جہال جمعہ فرض ہوجا تا کہ ظہر پڑھیں کیونکہ جہال جمعہ فرض ہوجا تا ہے۔ اور جہال ظہر فرض ہے دہاں جمعہ پڑھنے سے وقتی فرض ذمہ رہتا ہے اس لئے احتیاط ظہر بن پڑھنے میں ہوئی۔

٢٦ر جب المرجب سندا ١٣٥ هجلس بعد نمازظهر يوم شنبه

(٣٠٨) وقف قبرستان ميں بالشت بحرجگه زائدا زضرورت لينا جائز نہيں

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میرے بھائی کی قبر قبرستان بی نشیب کے موقع پر ہے بارش کے ایام بی اس پر پانی کا گز رہوتا ہے اگر اس کے چہار طرف حفاظت کی نیت سے ایک ایک بالشت او نجی پختہ بندش کرادی جائے تو کیا تھم ہے۔ دریافت فرمایا کہ وہ قبرستان وقف ہے یا کسی خاص فخص کی مملوک ہے۔ سب کے احکام جدا جدا ہیں مشترک احکام نہیں۔ اگر وقف ہے تو ایک ایک خاص فخص کی مجلوک ہے۔ سب کے احکام خوا جدا ہیں مشترک احکام نہیں۔ اگر وقف ہے تو ایک بالشت بھی جگہ قبر سے زائد لیمنا جائز نہیں۔ اس کے متعلق بڑے نازک احکام جیں جب بزاروں کے لئے وقف ہے تو ایک آ دمی ضرورت سے زائد کیسے اس جس تصرورت سے زائد کیسے اس جس تصرف کرسک ہے اور اگر کسی خاص فخص کی یا خاص جماعت کی مملوک ہے تو کیسے اس جس تصرف کرسک ہے اور اگر کسی خاص فخص کی یا خاص جماعت کی مملوک ہے تو میں مصرورت ہی مصلحوں اور مالک کی اجازت پر موقوف ہے بشرط عدم مانع۔ اور بیسب احکام عقل کے موافق ہیں شریعت مقدسہ نے جم کو آ زار نہیں چھوڑا۔ کوئی عمل کر کے دیکھے ہماری ہی مصلحوں اور شریعت مقدسہ نے جم کو آ زار نہیں چھوڑا۔ کوئی عمل کر کے دیکھے ہماری ہی مصلحوں اور ضرورتوں کا انتظام فرمایا ہے اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کا تصور ہے۔

#### (۳۰۹) ہدیہ کے اصول وضوابط

أك سلسله كفتكويس فرمايا كه آج كل مدرسه دالے چنده لينے ميں اورمشائخ علاء مربيد لينے میں بہت بیباک ہیں نہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں اور ندانی اور دین کی ذلت کا۔ بالكل ده در ده معامله بهور ہاہے۔ میں بحمہ اللہ ان باتوں كا خیال ركھتا بهوں۔ ہدیبیش لیتا بهول محر ان دو با توں کا خیال رکھتا ہوں کہ ایک تو دینے والے کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرے اپنی اور دین کی ذلت نہ ہو۔اس کا میں نے ایک نظام مقرر کر دیا ہے کہ ایک روز کی آ مدنی ہے کوئی زا کدنہ وے۔اباس پرایک شبہ ہوا کہ کوئی فخص ہرروز دینے لگے تواس میں ایک قیدہے کہ درمیان میں کم از کم ایک مہینہ کافصل ہو۔ بیتو دوسرے کو تکلیف سے بچانے کا قاعدہ ہے اور ذلت سے یجنے کا قاعدہ یہ ہے کہ بدون پوری جان پہیان اور بے نکلفی کے مدیہ قبول نہیں کرتا اس میں دین کی اورا پنی دونوں کی حفاظت ہے۔ایک صاحب یہاں پر آئے وہ پچھے ہدیددینے لگے۔ میں نے کہا کہ ہدیہ کے متعلق میرا توبیۃ قاعدہ ہے میں بلا خاص شناسائی کے لیتانہیں۔ کہنے مے کہ بہتو لینا بی بڑے گا۔ میں نے کہا کہ اس کے معنے تو یہ بیں کہ میں آ ب کی وجہ سے اپنا قاعدہ توڑ دوں۔ کہا کہ مجھ کومشنگی ہی کر دیجئے۔ میں نے کہا کہ اگر مرحض میں درخواست کرے اور میں قبول کرایا کروں تو پھرکوئی قاعدہ ہی ندرہے گا تب خاموش ہوئے۔ایک اور صاحب آئے ہدیہ پراصرار کیا۔ میں نے قاعدہ بیان کردیا۔ قاعدہ س کربھی اصرار میں نے کہا كه ديھواب غصه آنا شروع ہو كيا ہے اگراب كى مرتبہ كہو مے تو دوسرى طرح سمجھاؤں گا پھر و ہی مرنعے کی ایک ٹا تک میں نے کہا کہ دور ہومر دودنکل یہاں سے ایک چھوٹی ہے پالیا تھی بغل میں دبا کر بھاگتے نظرآ ئے۔مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ مجھ سے تو سچھ بیں کہا تمراورا یک صاحب سے کہاانہوں نے مجھ سے روایت کی۔ یہ کہتے تھے کہ دین تو پہیں ہے اس لئے کہ یہاں دنیا کی قدرنہیں۔ دین وہیں ہوسکتا ہے جہاں دنیا کی قدر نہ ہواور برانہیں مانا میرے كبنج كاحالا نكه مير ب الفاظ مبت بي يخت يتصاور يبليه زياده اراده تفهر نے كاند تفا تمريح كري روز تظہرے اور میری ہر بات پرخوش ہوتے تھے ہنتے تھے بعض ایک سلیم طبیعتیں بھی ہوتی ہیں بیجارے بیجاب کی طرف کے رہنے والے تھے۔ بیہ معلوم ہوا کہ جب وہ وطن سے چلے

سے ایک شخص سے سلے سے جو یہاں آئے گئے ہیں اور یہاں کے اصول اور تو اعد سے واقف ہیں ان سے کہا تھا کہ میں چھے لے جار ہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میاں پہلی ملاقات ہے بے تکلفی ہے نہیں وہ ہدیہ تبول نہیں کریں گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میاں سب کہنے کی ہاتیں ہیں جب چیز سامنے آتی ہے سب لے لیتے ہیں۔ ویکھو میں دے کر آؤں گا تو کہتے تھے کہ میاں وہی بچ کہتے تھے ہیں۔ ویکھو میں دے کر آؤں گا تو کہتے تھے کہ میاں وہی بچ کہتے ہیں ہیں جن پر میری لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے۔ لوگ میاں وہی بچ کہتے ہیں اور یہ جھے ہوتانہیں یہی سب ہے لڑائی کا۔

# (۳۱۰) خرد ماغ كاعلاج اسپ د ماغ كرسكتانے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں میہ جاہتا ہوں کہ میہ جولوگ ملانوں کو ذکیل سجھتے ہیں ان کے دماغوں سے میہ بات نکالی جائے ان کو بیمعلوم ہو جائے کہ ملانوں میں بھی اسپ دماغ ہیں اگر ہم خرد ماغ ہیں الحمد لللہ بہال پر متنکبروں کا اچھی طرح علاج ہوتا ہے۔خرد ماغی اچھی طرح جھڑ جاتی ہے اور جگہ خاطر مدارات ہوتی ہے اس سے زیادہ دماغ خراب ہوئے۔

#### (۱۳۱۱)اسلامی لباس وصورت می*س عظم*ت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مولوی کے کیا معنے ہیں۔ فرمایا کہ مولوی کے معنے
ہیں مولا والا اللہ والا۔ یہ لفظ مولا تا کے لفظ سے افضل ہے کیونکہ اس ہیں یہ نبیت نہیں۔ ایک
صاحب نے عرض کیا کہ آئ کل ہر وکیل مولوی کہلا تا ہے۔ اور اجلاس کے وقت جو بڑے
وکلاء اور ہیرسٹر ہیں وہ قبا ہمین کراجلاس پر جاتے ہیں اور جج جس وقت پھانی کا تھم ساتا ہے
یکی لباس ہمین کرسنا تا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ واقعہ ہے تو اس ہے معلوم ہوا کہ عظمت اس ہی
لباس کی ہے۔ اور معلوم ہوا کہ باوشاہ کے لیے قانو ناڈ اڑھی رکھنا لازم ہے۔ اور بیگم کے لئے
چوٹی کٹانے کی اج زے نہیں۔ یہ قانو نا جرم ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صورت بھی اور لباس
ہمی ثفتہ ہی معظم ہے۔ شاہی خاندان میں یہ چیزیں محترم ہمجمی جاتی ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی اور
اس لباس اور اس صورت کو معظم اور محترم نہ سمجھا جاتا تو باوشاہ اور بیگم کیلئے یہ قانون نہ ہوتا اس
اس لباس اور اس صورت کو معظم اور محترم نہ سمجھا جاتا تو باوشاہ اور بیگم کیلئے یہ قانون نہ ہوتا اس

لباس اورصورت ہے۔ایک مخص مسلمان ڈاڑھی منڈاتے تھے انہوں نے کسی رسالہ میں ایک عجیب بات لکھی کہ میں نے ڈاڑھی کیوں رکھی۔ میخص دفتر میں ملازم تھے اتفاق سے کہیں کی بدلی ہوگئی ایک ہندواس جگہ کا رہنے والا ملنے آیا اوران کی ڈاڑھی منڈی دیکھے کرکہا کہ پرمیشور کا شكر ہے كہتم يہاں ير بدل كرة محتے۔ يہلے يہاں أيك مسلمان خبيث تھا اس نے تہمارے بھائیوں کو بہت ذخ کیا کیا ابتم اینے بھائی ہندوؤں کونفع پہنچاؤ سے اس پران کوغیرت آئی کہاس نے ڈاڑھی بی نہ ہونے کی وجہ ہے جھ کو کا قرشم جھا۔ انہوں نے ان ہندوکو بڑے زور کی ڈانٹ دی کہ نامعقول تو مجھ کو کا فرسجھتا ہے میں مسلمان ہوں اور جب تک یہاں نرر ہوں گا خبیث تیری اور تیرے بھائیوں کی خوب خبرلوں گا۔وہ ہندو بہت شرمندہ ہوا۔ بدوجہ ہو کی ان صاحب کے ڈاڑھی رکھنے کی اب فرمایے من تشبہ بقوم فہو منہم کوئی چیزے پانہیں۔

(mir) لکھنے بڑھنے کا دماغ پر اثر ہوتا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اب وہ توت نہیں رہی اب لکھنے پڑھنے ہے دماغ پراثر ہوتا ہے، پہلے بعض دفعہ تمام تمام شب لکھتا تھامعلوم بھی نہ ہوتا تھااب اڑ ہوتا ہے جس کو دوسرے محسون نبيس كريكة محرمجه براثر موتاب اى لئے تصانیف كاسلسانة قریب قریب بندہی كرديا ہے بوں کوئی دوجار در ت لکھ دیئے اور ہیر بات ہے۔اللّٰد کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ چھ سوتصا نیف ہو چکی ہیں۔ تین سورسائل اور تین سودعظ۔ دعظ بھی تصانیف بی ہیں بحمراللہ کا فی ذخیرہ ہو گیا۔ اور بھی ابھی دعظ کےمسودے ہیں جومیری نظرے بیں گزرے۔ بیتن سودعظ وہ ہیں جوچیپ عِکے باجو چھینے سے باقی ہیں تو میرے دیکھنے کی اب ضرورت ہیں رہی تھش چھینے ہی کی دیرہے۔

(۳۱۳)اُنگریزی خوانوں کی دلجوئی تسلی

ا كيسلسله كفتكويس فرمايا كهيس الكريزي يزهنه والون كى بهت رعايت كرتا مول \_اكر وعظ کو کہتے ہیں وعظ کہدریتا ہوں تعویز ماسکتے ہیں تعویذ دے دیتا ہوں کوئی سوال کرتے ہیں جواب دے دیتا ہوں محض اس خیال ہے کہ بیلوگ دین کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسری جگہ انگریزی والول کی تسلی بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پر بحمراللہ تسلی ہوجاتی ہے۔

#### (۳۱۴) کشف اور تفوی میں فرق

(اس سے قبل ایک تمہیں معروض ہے وہ یہ کہ ایک فلفی فاضل نے اپنااعتاد طاہر کیا کہ
آ پ صاحب کشف ہیں۔ یہاں سے اس کی نفی کی گئی انہوں نے یہ کھا کہ سب بزرگ مقی
ہوے ہیں پھر بھی سب نے اپ متحقی ہونے کی نفی کی ہے اسک ہی بینی ہے۔ یہاں سے وہ
جواب دیا گیا جواس ملفوظ میں فہ کور ہے 11) ایک صاحب کے ایک مضمون کے جواب میں
فرمایا کہ کشف اور تقوے میں فرق ہے۔ تقویٰ کمال دینی ہے اور اس کے بہت ورجات ہیں
تو درجہ فیر حاصل کو دیکھ کر متق کہتا ہے کہ میں متقی نہیں اور یہ کذب نہ ہوگا۔ اور کشف کمال
و یہ نہیں ایک دنیاوی فحمت ہے۔ جسے دو آئی کھیں تو اگر کوئی آئی کھوں والا شخص کے کہ میر سے
و دات تھیں نہیں تو یہ کذب ہوگا ای طرح صاحب کشف کا کشف کی نفی کرٹا گذب ہوگا۔
و دات تعمیں نہیں تو یہ کذب ہوگا ای طرح صاحب کشف کا کشف کی نفی کرٹا گذب ہوگا۔

## (٣١٥) صرف اصلاح كى نيت كركة نے والوں سے محاسبہ

ایک صاحب کی فلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کل خود تو لوگ بداخلاقیوں میں جتنا ہیں اور دوسروں کو بدنام کرتے ہیں میرے یہاں تو ساری سختیاں اور احتساب مسرف ان کے ساتھ ہے جواپی اصلاح کی غرض سے یا اعتقاد کے مدعی ہوکر آتے ہیں۔ ورنہ ویسے ہر شم کے لوگ آتے ہیں۔ ہندو، بدعتی، فیر مقلد، قادیانی، نیچری، فاست، فاجر، میں کسی ہے بچھ بھی نہیں کہتا ۔ کوئی آئے ۔ کیا مطلب۔

# (۳۱۷)علماء د يوبند کې خد مات

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جماعت دیو بندی نے جس قدر غیر مقلدوں کا سرتو ڑا ہے بڑے بڑے بڑے سن کے دعویدار بدھیوں سے پچھ بھی نہ ہوسکا۔ بس ان کوتو ایک چیز آتی ہے ای میں کمال ہے کہ اٹھایا دھڑ سے کفر کا فتو گی دے دیا ان کے ایک سردار نے ایک رجسڑ بنا رکھنا ہے جس میں اکا بر کے نام کفار کی فہرست میں درج کئے ہیں۔معتقدین سے اس پردشخط کرائے جاتے ہیں یہ بھی ایک کام ہے فالی ہیٹھے رہنے ہے پچھ تو کام کریں۔

## (١١٤) إني فكرة خرت كرنے والے أوى بےمسرت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دوسرے خواہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہوں مگر مجھ کو اس ہے بھی خوشی نہیں ہوتی کہ میرے خالف کے مقابلہ میں میری نفرت کی جائے ہاں اس ہے جی خوش ہوتا ہے کہ آ دی اپنے دین کی حفاظت میں لگے اور اپنی آ خرت کی فکر کرے۔ ہاتی مجھ کو تو اللہ کے بھروسہ پر چھوڑ دیتا جا ہے۔ بہی میری نفرت ہے اور یہی میری نفرت ہے اور یہی میرے ساتھ دوستوں کی خیرخواہی اور بمدردی ہے۔

(٣١٨)علاء ومشائخ كوعوام كى مصلحت سے وعظ كہنا جا ہے

اکے۔سلسلہ گفتگو جی فرمایا کہ آئ کل اکثر علاء وعظ بھی بجائے سامعین کی مصلحت کے پی مصلحت سے کہتے ہیں جس سے اپنا معتقد بنانا اپنا بدنا می کورفع کرنا وغیرہ وغیرہ مقصود ہوتا ہے مصلحت کو دیجے وہ طبیب ہو اس کی بالکل الی مثال ہے جیسے طبیب ہر یفن ندد کیھے اپنی مصلحت کو دیکے وہ طبیب ہی نہیں ای طرح وہ وہ اعظ بی نہیں جو سامعین کی مصلحت اور ان کی صالت کو پیش نظر ندر کھے ۔ ای سلسلہ جی فرمایا کہ ہیہ جنے اسے ہی وہ صلحت نہیں جو طالب کی مصلحت پر نظر ندر کھے۔ ای سلسلہ جی فرمایا کہ ہیہ جنے امراض اور خرابیاں آج کل پیدا ہورہی ہیں ان سب کی جڑ حب دنیا ہے ہیمرض علماء اور مشائخ تک جیں دق کی طرح مرایت کر گیا۔ مثلاً علماء تقریریں کرتے ہیں عام لوگول کوراضی مشائخ تک جیں دق کی طرح مرایت کر گیا۔ مثلاً علماء تقریریں کرتے ہیں عام لوگول کوراضی کرنے جی اپنی بزرگی اور کمالات کے اظہار کے کے سویہ تو مرا مردنیا پرسی ہے علاوہ اس کے آخر غیرت بھی تو کوئی چیز ہے۔

# (١٩١٩) علاج غيرمعصيت كانبيس موتا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حقیقت سے بے خبری کی وجہ سے خلوق کو بہت ی غلطیوں میں ابتلاء جور ہا ہے۔ ایک فخص نے لکھا تھا کہ میں نماز فرض بجھ کر پڑھ لیتا ہوں لیکن شوق اور رغبت نہیں اس کا علاج فرمایا جاوے میں نے لکھا کہ علاج معصیت کا ہوتا ہے کیا ہے معصیت ہے۔ آج لکھا کہ علاج معصیت کا ہوتا ہے کیا ہے معصیت ہے۔ آج لکھا ہے کہ دھنرت واقعی ہے معصیت نہیں اور دھنرت کے اس فرمانے سے قلب کو اطمینان و سکون ہوگیا اب بتلائے اگر میں کوئی وظیفہ بتلاؤیتا کیا تھیجہ تھا۔ حقیقت واضح ہوجانے سے سکون

ہوگیا۔اس بی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ شیخ کا ولی ہوتا بزرگ ہوتا تو ضروری نہیں مگرفن میں مہارت ہوتا فن میں کال ہوتا صروری ہے جیسے طبیب کوفن میں کال ہوتا مہارت ہوتا ضروری ہے جیسے طبیب کوفن میں کال ہوتا مہارت ہوتا ضروری ہے مگر تندرست ہوتا بدیر ہمیزی سے بچتالازم نہیں طبیب اور شیخ دونوں کی آیک ہی حالت ہے۔

(۳۲۰)علاء دیوبند کی نسبت محمد عبدالو باب کی طرف درست نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ معلوم نہیں یہ بدعتی لوگ ہم کو و مانی کیسے کہتے ہیں اول تو وہ بدنام مخص عبدالوہاب نہیں خواہ مخواہ بیچارے کو بدنام کیا وہ محمد ابن عبدالوہاب ہےجس نے تشدد سے کام لیا ہے اور جتنا اس کو بدنام کیا ہے وہ بھی اس درجہ کا نہیں پھر قطع نظراس ہے ہارے عقا کہ بھی تو ان جیے نہیں اگر کوئی کیے کہ بعض تو ہیں سوبعض تو تبهارے بھی ہیں مثلاً محد ابن عبدالوباب اسلام کوحق مجھتا ہےتم بھی حق مجھتے ہو۔ وہ رسالت کوحل سجھتا ہے تم بھی حق سمجھتے ہوتواس ہے کیا نقصان ہوا۔ اور بہت ہے مسائل میں ہم کوان ہے بخت اختلاف بھی تو ہے تو ہم ایکے تبع کیے ہوئے۔مثلاً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر قصداً جانے کوحرام کہتے ہیں ہم متحب بلکہ موکد کہتے ہیں۔اور ہمارے بعض علماء کا وجوب تک خیال ہے تو مچرہم و ہائی کیسے ہوئے اگر محض اس وجہ سے و ہائی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے تو حضرت رابعہ تو شیطان پر بھی لعنت کرنے کو پہند نہ کرتی تحمیں اور میگالیاں اور تبرا تو رافضع ل کا غدہب ہے اہل سنت والجماعت کواس ہے کیا تعلق۔ ای سلسله میں استطر ادافر مایا کہ ایک رافضی کو تصبہ نا نو تہ میں تیرا کہنے پر ایک سی نے آل کر دیا۔عدالت میں مقدمہ کیا۔ اہل رفض کی طرف ہے کوئی رافضی ہی وکیل تھا سنیوں کے وکیل نے مفائی میں کہا چونکہ بزرگوں کی شان میں بے ہودہ کلمات کم مجئے تھے اس سے اشتعال پیدا ہو گیا اس لئے ایسے تل سے مجرم نہیں ہوسکیا۔شیعی وکیل نے کہا کہ عجیب اشتعال ہے ایک صحف اینا فرض ندہجی ادا کرتا ہے دوسروں کواشتعال ہوتا ہے تی وکیل نے کہا کہ آپ نے بالکا صحیح فرمایا آپ کا بیفرض غربی ہے کہ تیرا کہا کریں اور ہمارا فرض غربی ہے ہے کہ ہم تیرائی کولل کیا کریں۔ آپ اپنافرض فرہی اوا سیجئے اور ہم اپنافرض فرہی اوا کریں۔ تم تیما کیا کرو۔ہم مل کیا کریں اور عدالت کی طرف خطاب کر کے ٹی وکیل نے کہا کہ آپ

مقدمہ کو خارج فرماویں اور دونوں کواپنے فرض ندہی اداکرنے کی اجازت فرماوی خود فیصلہ ہورہے گا۔ تو صاحب بیتیرے بازی اور گالیاں دینا تو اہل رفض کا ندہب ہے سواس کا مرتکب ندہونا تو کوئی دلیل وہائی کہنے کی ندہوئی پھرہم کودہائی کیسے کہا جا تاہے۔

#### (mri)عقد ثانی کرنے کی صورت میں ادائے حقوق کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگویل فرمایا کردودونکاح کرنے کولوگوں کا بی تو چاہتا ہے مرادائے حقوق اورعدل
کی طرف التفات نہیں کرتے تو ایسامزاکس کام کا جس بیس ہزا کا اندیشہ ومیرے عقد ثانی کرنے
پرمیرے بڑے کھر میں ہے کہا کہ تم نے ٹکاح ثانی کا راستہ کھول دیا ہیں نے کہا کہ کھولانہیں بلکہ
بند کر دیا لوگوں کواس ہے روکنے کے لئے پہلے تو مسئلہ ہی بیان کرتا اب تجربہ بھی بیان کروں گا کہ
نکاح کر لیما تو آسان ہے مگر عدل لوہے کے چنے ہیں اس لئے جس کو آخرت کا خوف ہوگا اس کو
نکاح ثانی کی ہمت کرنا ہی مشکل ہوگی جو خص جامع ہیں الاضداد ہونکاح ثانی دہ کرے۔

(۳۲۲) برفہموں پر ملی تعلیم کا اثر ہوتا ہے

ایک صاحب کی فلطی پر متنب فرماتے ہوئے فرمایا کہ مکدر کرنے کی حالت میں کا مہیں ہو

سکا تم نے اس وقت ول برا کردیا جس سے کوئی کام لیا کرتے ہیں تو کیااس کوستایا بھی کرتے

ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت والا معاف فرماویں۔ فرمایا کہ معاف کرنے کو فدانخواستہ ہیں بھائی

دے رہا ہوں یا کوئی انقام لے رہا ہوں معاف ہے گرکام نہیں ہوسکتا۔ اس کی بالکل الیک

مثال ہے جیسے کوئی شخص کی سے سوئی چھودے اور پھر معانی چاہ لے تو کیا معاف کرنے سے

مثال ہے جیسے کوئی شخص کی سے سوئی چھودے اور پھر معانی چاہ لے تو کیا معاف کرنے سے

وہ تو ابھی دور نہیں ہوگیا۔ جاؤیاؤگھنٹہ کے بعد آ کر پوری بات کہتا تب کام ہوگا وہ صاحب

پیلی سے نے فرمایا کہ ان لوگوں کی اصلاح یوں بی ہوتی ہے ان کوان کے مقاصد سے پیکھودی تو کیوم رکھنا چاہیے تا کہ آ کندہ کے لئے سین حاصل ہو۔ پھر تو بھی الی حرکت نہ کریں گے

محروم رکھنا چاہیے تا کہ آ کندہ کے لئے سین حاصل ہو۔ پھر تو بھی الی حرکت نہ کریں گے

ایسے برفہموں پرعملی بی تعلیم سے اثر ہوتا ہے قولی فہمائش کافی نہیں اگر میں اخلاق کی وجہ سے

تعویز کئی بھی دیتا تو اس وقت کے نکھے ہوئے کا خاک بھی اثر نہ ہوتا دوسرے یہ تعویز وغیرہ تعویز کئی جس دغیرہ دیرے یہ تعویز دغیرہ تعویز کئی جس دیاتو اس وقت کے نکھے ہوئے کا خاک بھی اثر نہ ہوتا دوسرے یہ تعویز دغیرہ تعویز کئی جس دیاتو اس وقت کے نکھے ہوئے کا خاک بھی اثر نہ ہوتا دوسرے یہ تعویز دغیرہ تعویز کی جب کے دیور کیا جس کے کوئی کوئی کی دیاتو اس وقت کے نکھے ہوئے کا خاک بھی اثر نہ ہوتا دوسرے یہ تعویز دغیرہ

جس فن کامسئلہ ہے اس میں انشراح اور بشاشت قلب اثر کی شرط ہے لوگوں کواس کی خبر ہیں۔ ( ساسس) مہمان کے سما منے عمّا ہے کر تا منا سب نہیں

ایک سلسلہ گفتگو پی فرمایا کہ تھماء نے کہا ہے کہ مہمان کے ماصنے کی پرعماب ہوتا ہے۔
ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کے پہال عماب ہوتا کب ہے۔ حضرت جو پچھ کرتے ہیں وہ ہماری ہی مصلحت ہے کہا جاتا ہے اور وہ حقیقت ہیں عماب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ صورۃ جو عماب ہوتا ہے وہ تھی مہمان کے سامنے ہیں چاہتا ہے اور وہ حقیقت ہیں عماب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ صورۃ جو عماب ہوتا ہیں وہ کی مہمان روزانہ رہتا ہی ہمان کے سامنے ہیں چاہے۔ گر ہیں کیا کرول میرے پائ تو کوئی ندکوئی مہمان روزانہ رہتا ہی ہمان کے سامنے وہ تھی مہمان کے سامنے ہوں کی مسلحت کو مقدم رکھنا پڑتا ہے۔ اور بیساری خرابیاں ہیروں کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ صرف وظیفے بدول اصلاح اضلاق کے بتانا بتا کر ہیروں نے تاس کردیا۔ لوگوں کے مواق تراب اور ہر باد ہو گئے اور اس تعلیم کا بیاثر ہوا کہ اوراد و دفا کف کوتو طریق بجھ گئے اور کیفیات کو مقصود حالات خراب اور ہر باد ہو گئے اور اس تعلیم کا بیاثر ہوا کہ اوراد و دفا کف کوتو طریق بجھ گئے اور کیفیات کو مقصود حالاتکہ بالکل غلط ہے بلکہ طریق تو اعمال جیں اور مقصود رضاء جن ہے۔

## (۳۲۴)محاسبهاورمعا قبہے نفع

ایک صاحب کی خلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کوا پی اصلاح مقصودہو
گی وہ تو اس دارو گیراور محاسبہ اور معاقبہ کو غنیمت سمجھے گا۔ چنانچہ بعض لوگوں سے میں نے
دریافت کیا کہ اور بہت جگہ بیل تم یہاں ہی کیوں آئے انہوں نے یہاں آنے کی وجہ بہی
بیان کی کہ یہاں پر دوک ٹوک ہوتی ہے اصلاح خوب ہوگی اور جگہ ایسانہیں ہے اس لئے
اصلاح نہیں ہو سکتی اب بتلا ہے بی کس کس کے مشوروں پر عمل کروں اور سب کو کس طرح
داختی رکھ سکول۔ بی ایک صورت ممکن ہے کہ جو مناسب سمجھا جاوے برتاؤ کروں۔

# (۳۲۵) ایک مهمل خط کا جواب

فرمایا کہ ایک مخص کا خط آیا ہے منجملہ اور باتوں کے کثرت جماع سے بیخے کا علاج دریافت کیا ہے اور تعویذ بھی ما نگا ہے اور لکھا ہے کہ طرفین میں اس کی کثرت سے امراض پیدا ہو گئے۔ اب میں اس مہمل شخص کے ساتھ کیسے خوش اخلاتی کروں ضابطہ کا جواب دوں گا۔ جس پر بدنام کرتا پھرے گا خیر بدنام ہی کرے۔

# (٣٢٦)مقابله ميں حدود شرعيه پيش نظرر ڪھنے کی ضرورت

ایک صاحب نے عرض کیا کہ فلاں مقام پر بدعتی لوگ اہل جن کے مدرسہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور آئے دن چندہ دہندگان کو زبانی اور اشتہاروں کے ذریعہ سے بہکاتے رہتے ہیں ہیں ان کو جواب دیتار ہتا تھالیکن حضرت سے جب دریافت کیا گیا حضرت نے منع فرمایا اب ان کی قوت بردھتی جاتی ہے فرمایا کہ مجھ سے ضرورت کا اظہار نہیں کیا گیا تھا ویسے ہی ایک سوال تھا۔ ہی نفول مشغلہ بھی کرمنع کر دیا تھا کیونکہ طلب جن ہیں عبیث ہم قاتل ہے اب آپ کے ہیان سے دین کی ضرورت معلوم ہوئی اس لئے اب اجازت ہے۔ اپنی قوت اور وسعت کے موافق مقابلہ سے کے بلکہ اب تو اس کے جہاد بھے البتہ ایک بات ضروری یا در کھنے کی ہے کہ مقابلہ میں حدود شرعیہ کا کیا ظرمھا جائے۔ ہڑ ہونگ نہ ہونہ حدود سے تجاوز ہو۔ اس لئے کہ مسلمان کے ہرکام کا مقصود رضاء جن ہونا چا ہے۔ اگر اس کا خیال رکھا گیا ان شاء اللہ تعالیٰ کا میا بی ہوگی ہرکت ہوگی۔ میری طرف سے اجازت ہے گوا سے مسلک اور نداتی کے قطاف ہیں ہے۔

# (۳۲۷)رضا ہمیشہ دائمی رہتی ہے

ایک شخص کے خط کے جواب کے سلسلہ ہیں فرمایا کہ بین نے حضرت مولانا گنگوہی رحمة اللہ علیہ سے عرض کیا کہ رضاء میں دائم کی قید کیسی۔ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ رضاء دائم کی قید کیسی۔ رضاء تو دائم ہی ہو تی ہو کر پھر ٹاراض نہیں ہوتے سبحان اللہ کیسی کام کی بات فرمائی یہ حضرات تھیم تھے جو بات فرمائے ہوتی تھے جامع اور مانع ہوتی تھی۔

#### (۳۲۸)مشہور تاریخ وصال ۱۲رہیج الاول غلط ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات رہے الا ول کی بارہ غلط مشہور ہے۔ نویس تاریخ کو حضور نے جج کیا اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اس سال وفات ہوئی اور دوشنہ کو ہوئی۔ رہے مقد مات سب متواتر اور قطعی ہیں اب اس کے بعد کوئی حساب ایسانہیں ہوسکتا جس سے دوشنہ کو ہارہ رہے الا ول ہوخدام علوم رہ کہاں سے مشہور ہوگیا۔

## (۳۲۹) تربیت السالک کی اشاعت پراظهارتشکر

ا كي صاحب كي سوال كي جواب بين فرمايا كداللدكالا كه لا كه شكر ب كدكتاب تربيت

السالک ایک جگہ جمع ہوکر جیب گئی لیکن مریض کے لئے بدوں طبیب کے نافع نہیں ہو سکتی۔ فن کا سمجھنا طبیب کا کام ہے نہ کہ مریض کا۔اس کی نظیر فن طب کی کتابیں موجود ہیں سب ان سے علاج کیوں نہیں کر لیتے ایسے ہی یہاں سمجھ لو۔اور ماشاءاللہ کتاب بڑی ضحیم ہوگئی۔ ۱۲۸ر جب المرجب المرجب المصادم مجلس خاص بوقت صبح ہوم دوشنبہ

### (۳۳۰) گول بات کوہنر سمجھنا غلط ہے

ایک سلسلہ گفتگوش فرمایا کہ آئ کل اس کوتو ہمراور سلیقہ مجھا جا تا ہے کہ ایک گول مول
بات کہی جاوے کہ جس ہے کوئی تو پچھ مطلب سمجھے اور کوئی پچھ سمجھے اس کو کہتے ہیں کہ یہ
بڑے بیدار مغز ہیں بزے ہوشیار ہیں بڑی گہری بات فرماتے ہیں ۔ خدا معلوم کوگوں کی حس
کیا ہوئی جو چیز سے موجب ایذاء ہیں ان کو کمالات میں داخل کرلیا ۔ گر یہاں پر بچھ اللہ مستکبرو
ل اور خرد ماغوں کو معلوم ہوجا تا ہے کہ ہم میں نہ عقل ہے نہ سلیقہ نہ ہم نہ بیدار مغزی گوز بان
سے اقر ار نہ کر ہیں گر دل سب کا تسلیم کر لیتا ہے ۔ معمولی بخار کا علاج تو سب کرتے ہیں گر
دق کا بھی علاج کرنا چا ہیے اس کا علاج بچھ اللہ یہاں پر ہوتا ہے ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو بات
ہوصاف ہوا در ایسی صاف ہوکہ دوسر سے کوا بہام کا شہب بھی نہ ہو سکے ۔ ہیں میری لڑائی ہے ۔
بوصاف ہوا در ایسی صاف ہوکہ دوسر سے کوا بہام کا شہب بھی نہ ہو سکے ۔ ہیں میری لڑائی ہے ۔
لباس تو پہنچ ہیں جنعلمینوں کا اور با تیں کرتے ہیں لگوٹی باند ھنے والوں کی تی ۔ ایسے
گنواروں کوئیگوٹی باندھ کر آنا چا ہے ۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے
گنواروں کوئیگوٹی مشکر آتا تھا تو اس کے چلے جانے کے بعد میں فرمایا کرتے کہ ایسے مشکروں کو
تھانہ بھون بھیجنا چا ہے ایسے کا وہاں علاج ہوتا ہے ۔ یہاں پر آکر اللہ کافضل ہے کہ ڈ ھیلے
موصاتے ہیں۔

### (۱۳۳۱)امراء کی جا پلوی میں دین کی ذلت

ایک سلسلہ تفتگو ہیں فرمایا کہ مدرسہ والوں کا معاملہ بڑامشکل ہےان کوعوام ہے دبنا پڑتا ہے اس کے کہ چندہ کا تعلق عام ہی لوگوں ہے ہے اور بیغرض جوان ہے وابستہ بھی جاتی ہے اس کے کہ چندہ کا تعلق عام ہی لوگوں ہے ہے اور بیغرض جوان سے وابستہ بھی جاتی ہے اس کی وجہ سے علماء عوام کی جاپلوسیاں اور دلجو ئیاں کرتے ہیں اس ہیں حدود کا بھی خیال ہے اس کی وجہ سے علماء عوام کی جاپلوسیاں اور دلجو ئیاں کرتے ہیں اس ہیں حدود کا بھی خیال

نہیں کیا جاتا کہ اس طرز ہے دین کی ذات ہوگی جس کو معتقد بنارہے ہیں وہی غیر معتقد ہوگا

وہ سمجھے گا کہ اپنی غرض کی وجہ ہے میری خدمت اور چاپلوی کی جارہی ہے۔ اس چاپلوی پریاد
آیا کہ ایک شخص کا لگا ہے بہاں پرآیا تھا اس کی کسی بدتمیزی پر جس نے روک ٹوک کی ہوگی۔
یہاں ہے واپس جا کر اس نے کہا کہ اظلاق بالکل نہیں۔ وہاں کوئی بابوصا حب ہیں دفتر جس
انہوں نے جواب جس کہا کہ تم اب تک ایسوں ہی ہے۔ طے ہوجن کوتم سے پچھ تو تع ہا اس
لئے وہ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جس نے تم طالب ہوا ورجس کوتم سے تو قع نہیں وہ ایسا برتاؤ

۲۸ رجب المرجب ۱۳۵۱ هجلس بعد نماز ظهر يوم دوشنبه

#### (٣٣٢) أيك مهمل خط كالمضمون

فرمایا کہ ایک صاحب کا فرط آیا ہے جس کا ہر جزومہم ہے چنانچ لکھا ہے کہ جھونالائق سے
الیمی کیا گستاخی ہوگئی کہ حضور نے جھے ہے آ تکھیں ہی بدل لیس میں تو آپ کا بچہ ہوں
آپ میرے رہبر ہیں جھ کوتو آپ کا سہارا تھا جھ کو کھویا ہواعلم عطا وفر ما کیں اور بھی ہجھاس
قسم کا مضمون ہی میں نے لکھ دیا کہ میں اس خط کا مطلب ہی نہیں سمجھا کیا جواب دول کیا
سوتے میں لکھا ہے۔ ایسے مہمل خط آتے ہیں۔

#### (۳۳۳)اصل طريق اصلاح

ایک فض کی خلطی پر مواخذہ فر ماتے ہوئے فر مایا کہ ان لوگوں نے نہ معلوم کوئی کمیٹی بنالی ہے کہ سارے برفہم اس میں سے میرے ہی پاس آتے ہیں سب ایک ہی مدرسہ کے پڑھے ہوئے ہیں وہ فخص چلا گیا۔ فر مایا کہ میں تو فہیم آدمی سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں وہ چاہ چوار ہی آدمی کیوں نہ ہوں۔ بظاہر تو نقصان معلوم ہوتا ہے کہ بید محروم چلا محر محروم نہیں مرحوم ہوکر چلا۔ ساری عمر کے لئے کان کھل گئے۔ آج کل مشائخ آنے والوں کی بے جا رعایتیں کرتے ہیں اس سے وہ لوگ اصلاح کے طریق کوئی بات سمجھنے لگے حالا نکہ نی باتیں وہ ہیں جوری ہیروں نے کررکھی ہیں اصل طریق اصلاح کے طریق کوئی بات سمجھنے لگے حالا نکہ نی باتیں وہ ہیں جوری ہیروں نے کررکھی ہیں اصل طریق اصلاح کے اس کا بھی تھا حضرت سلطان جی کے پاس دو

شخص حاضر ہوئے وہاں کوئی حوض تھا۔ ایک نے دوسرے کہا کہ ہمارے یہاں کا حوض اس سے بہت بڑا ہے۔ دوسرے نے تصدیق کی کہ حضرت سلطان بی نے سن لیا۔ فرمایا کہ کتن بڑا ہے عوض کیا کہ بیتو معلوم نہیں۔ فرمایا جاؤناپ کرآؤیی لوگ دور کے بیچے اول اس حوض کی پیائش کی پھروطن کا سفر اختیار کیا راستہ میں دعاء کرتے جاتے ہے کہ خدا کرے وہ حوض پڑا ہو جا کراس کی پیائش کی تو آئی بالشت بڑا انگلا۔ بہت خوش ہوئے کہ حضرت ایک بالشت بڑا مے سرخرو ہوں گے۔ پھر خوشی خوشی دالیس آئے اور عرض کیا کہ حضرت ایک بالشت بڑا ہے فرمایا عرف میں آئی بالشت بڑے حوش کو بہت بڑا نہیں کہتے ۔معلوم ہوا تمہارے مزاج میں کلام کی احتیاط نہیں چلو یہاں سے تمہارا یہاں پر پچھ کام نہیں نکال باہر کیا۔ اصلاح کا طریق بہی ہے مگر میطریق مردہ ہو چکا تھا القد کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ سلف کا طریق میرے طریق بہی ہے مگر میطریق مردہ ہو چکا تھا القد کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ سلف کا طریق میرے باتھوں زندہ ہو گیا میں تو اس نعمت پرخوش ہوں کہ برعقل لوگ براما نیں۔

#### (۳۳۴) نیچریت کاز ہریلااثر

ایک سلسلہ گفتگو بیل فرمایا کہ فلال مدرسہ میں ممبروں کی بیرائے ہوئی کہ ہرتین سال کے بعد ممبراور مہتم بدل دیئے جایا کریں اورانتخاب ہوکر تقر رہوا کر ہے۔ حاصل بیا کہ ووٹ پڑا کریں۔ الیکٹن ہوا کرے۔ پچھ نیچریت کا ایساز ہریلا اثر پھیلا ہے کہ ہرشخص کے قلوب پر اس کا اثر ہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جوابے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اس لئے بیلوگ اس کا اثر ہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جوابے بن رگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں اس لئے بیلوگ واقع میں نیچری نہیں۔ اب سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ہوا میں واقع میں نیچری نہیں۔ اب سوائے اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ جیسے بعض مرتبہ ہوا میں زہریلا اثر اور سمیت بیدا ہوجاتی ہے اور کم وہیش وہ عام ہوجاتی ہے وہی حال اس نیچریت کا اس زمانہ میں ہوگیا ہے کہ تمام قلوب پراس کا اثر ہے الا ماشاء اللہ۔

#### (۳۳۵)طریق اصلاح میں ضرورت مجاہدہ

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فر مایا کہ بہت لوگوں نے مجھ سے پیری مریدی کے متعلق خط کے جواب کے سلسلہ میں فر مایا کہ بہت لوگوں نے مجھ سے پیری مریدی کے متعلق خط و کتابت کی جب و یکھا کہ پچھ کرنا پڑتا ہے بیٹے گئے۔ آج کل بہی ہور ہا ہے چا ہے جو کام کرنے چا ہے ہوسکتا ہے جو کام کرنے و

ہے ہوتا ہے اس میں تو کرتا ہی پڑے گا تب ہی کوئی تیجہ مرتب ہوگا۔ادراس مرض میں اہل علم تک کوابتلاء ہے۔عوام بے حیاروں کی توشکایت ہی کیا ہے۔

## (٣٣٦) ايك صاحب كعربي ميس خط لكھنے كامقصود

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ حضور اپنی غلامی میں جلدی سے نہیں لیتے مہلے کچھ تعلیم فرماتے ہیں پھرامتحان لیتے ہیں اگر وہ کامیاب ہوا اس کو رکھتے ہیں ورند حیمانٹ دیتے ہیں۔ میں نے لکھ دیا۔ کیونکہ غلامی جائز نہیں۔ وہ اب لکھیں سے کیا ہیعت جائز نہیں میں تکھوں گا کہ میں نے غلامی کولکھا تھا بیعت کوتو نہیں تکھا۔میرا مطلب صرف میر ہے کہ آئندہ بیلفظ نہ کھیں مجھ کوا ہے تکلف کے الفاظ ہے گرانی ہوتی ہے بیرمیرا امرطبعی ے۔ابیانی ایک اورصاحب کا خط آیا ہے برد السبااور چوڑ ااور حاصل پچھ بی نہیں۔ لکھتے ہیں کہ دور و دراز سے سنر کرنا دشوار ہے کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ وطن میں رہتے ہوئے حضور ت بیعت اور فیض باطنی حاصل کرسکول - میں نے لکھا ہے کہ فیض باطنی کس کو سمجھتے ہو۔ معلوم تو ہو کہ فیض باطنی کس چیز کو سمجھے ہوئے ہیں اور وہ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ایسا ہی ایک مولوی صاحب نے مجھ کوعر لی میں درخواست بیعت کا خط لکھا ہے میں نے لکھ دیا کہ مفید کا مستفید ہے افضل ہونالازم ہے اور یہاں معاملے سے کیونکہ میں ایس عربی لکھنے پر قا درنبیں اس کے تعلق رکھنا ہی ہے کارہے۔ دیکھئے خواہ مخواہ عربی لکھتے ہیں۔ مقصود لیافت کا اظہار ہے جوناش ہے جاہ ہے بچھتے ہیں کہ اظہار قابلیت پر قدر ہوگی۔ یہاں نیر قدر ہوتی ہے ك إلنا ژيرني ہے وہ عالم ہي كيا جوائے كو عالم سمجھے۔ايك اورصاحب نے عربي ميں خط لكھا تف میں نے لکھا کہ عربی میں خط لکھنے کی کیامصلحت تھی۔لکھا کہ اہل جنت کی زبان ہے۔میں نے کہا کہ منتم کھا کر تکھوکہ اگر بیہاں پر آنا ہوتو کیا عربی میں گفتگوکر و سے اس لئے کہ بیاال جنت کی زبان ہے۔ پھر جواب نہیں آیا تاویل کرتے ہوئے شرم بھی تو نہیں آئی۔ کیا لکھنے کے وقت یمی نبیت تھی یا اظہار قابلیت مقصود تھا اپنے کو بڑاعقل مند سمجھتے ہیں یہاں میہ حالا کیاں چلنامشکل ہے۔اللہ کاشکر ہےا ہے بزرگوں کی دعاء کی برکت ہے فوراً ذہن میں

اصل حقیقت آ جاتی ہے جا ہے لوگ ظاہر نہ کریں مگرنگلتی وہی بات ہے جو سمجھ میں آئی تھی۔ میں نے ایک صاحب ہے کہا تھا کہ تمہارے اندر کبرہاں کا علاج کرواس وقت قبول نہیں کیا بلکہ اور ہرا مانا پھر پانچ ہری کے بعد خودا قرار کیا کہ تمہاری شخیص بالکل صحیح تھی میرے اندر کبر کا مرض ہے۔ ۲۹ر جب المرجب المرجب المصاحب بعد نماز ظہر یوم سہ شنبہ

#### (٣٣٧) ببلاخط همراه بيجيخ مين حكمت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مسلمانوں نے اصول صحیحہ چھوڑ دیئے۔دوہری تو موں نے اختیار کر لئے وہ راحت اٹھارہے ہیں۔ راحت کی چیز سے تو راحت ملتی ہی ہے جو بھی کوئی افتیار کر لئے وہ راحت اٹھارہ فیر مسلم کی قید تھوڑا ہی ہے آج ہی جن صاحب نے ستایا ہے ان سے میں نے ایک بید مواخذہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک پر چہ لا کر میرے ہاتھ میں دید یا ان سے میں نے ایک بید مواخذہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک پر چہ لا کر میرے ہاتھ میں دید یا جس کا نہ سرنہ پیر طعبیب کے پاس جاتے ہیں پہلائسخہ ساتھ لیجاتے ہیں۔ بیاصولی بات ہے اس میں میل تر بھی پیش کر دیا کریں۔ اس میں حکمت اور راحت ہے بہاں بیتو فی نہیں کہ میری مہلی تحریجی پیش کر دیا کریں۔

# (٣٣٨) مرجگه دين كي مصلحت جدا ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حیدر آباد دکن میں لوگوں نے وعظوں کی درخواسیں اور خواسیں اور خواسیں اور خواسیں اور خواہیں بہت کیس مگر میں نے قصدا اعراض کیا کہ بیلوگ بیا نہ جھیں کہ مولوی الیم خواہشوں کے لئے منہ پھیلائے بیٹے دہتے ہیں اس لئے ان کور سائر ساکر سنانا چاہیے ہر جگہ دین کی مصلحت جدا ہے جو بجمہ اللہ چیش نظر رہتی ہے۔

# (٣٣٩)خط ميں أيك مضمون لكھنے كى عجيب مثال

فرمایا کرایک صاحب کا خط آیا ہے۔ ایک بی خط میں مختلف انواع کے سوالات کا انبار لگا دیا ہے ان لوگوں کورجم بھی تو نہیں آتا۔ بس یہ ہے اصولیاں ہیں جن پر میں سننبہ کرتا ہوں اس پر جھے کو بدنام کیا جاتا ہے کہ خت ہے۔ ایک صاحب نے بہت سے سوالات ایک خط میں لگھ کر بھیجے۔ یہاں سے یہ جواب گیا کہ ایک خط میں ایک سوال سے ذیادہ شہوتا چاہئے کیونکہ اس قدر فرصت نہیں اس پر ان صاحب کا بہت نظی کا خط آیا کہ کیا ہی اخلاق محری کے ونکہ اس قدر فرصت نہیں اس پر ان صاحب کا بہت نظی کا خط آیا کہ کیا ہی اخلاق محری

ہیں۔اورایئے اخلاق کو نہ دیکھا۔عدالت میں اگر دو شخصوں کی درخواست ایک ہی کاغذ پرلکھ كردى جاوے اور وہاں ہے تھم ہوكہ الگ الگ درخواست دواورا لگ الگ تكث لگاؤتو وہاں کوئی کچھنیں کہتا۔ ملانوں ہی کو تختہ مشق بتانے کو ہیں۔ بات میہ ہے کہ قلوب میں دین کی وقعت نہیں اور طلب نہیں وہاں وقعت بھی ہا ورطلب بھی ہے۔ لوگ اخلاق محمدی کے معنی ہی نہیں سمجے بس ایک می سمجھ رکھے ہیں کہ ان کے سارے نخرے اٹھاؤ خوشامہ یں کروان کے تابع ہوکر رہوتب مجھیں کہ اخلاق محمدی ہیں۔ سوحضور کے تو تبھی ایسے اخلاق نہیں برتے ۔حضورتزمی کی جگہزمیختی کی جگہنتی برتنے تنصاگرا تفاق ہے کسی موقع بررعایت میں مبالغه بوجاتا تفاتوحن تعالى كاامر بوتاتها كهواغه لسظ عليهم آخراس فرمانے سے كيا مطلب تفا۔ نیز حدیث میں ہے کہ ایک سحانی نے آ کر آواز دی حضور نے بوچھا کون۔ جواب دیاانا (میں ہوں)حضور نے نا کواری کے لہجدے فرمایا انا ایعنی میں میں کہدرے بین اس سے کیے معلوم ہوسکتا ہے کہم کون ہو چٹانچروایت میں ہے کاند کو دھا ویکھنے معمولی بات پرحضور کو کیسے نا گواری ہوئی کہ راوی کوبھی احساس ہوا کیا بیمکن نہ تھا کہ نا گواری کوصبط فر ما کرارشا دفر مائے کہ دیکھو بھائی یوں نہیں کہا کرتے تمرچونکہ اظہار نا گواری کی ضرورت اوراس میں مصلحت تھی ایسانہیں کیا گیا۔اب تواس واقعہے اخلاق محمدی کی حقیقت معلوم ہوگئی ہوگی کہ ہرشے اپنے کل میں ہو۔اب اعتراض کرو۔اوراعتراض بھی کونسی مشکل چیز ہے اس ہے تو کوئی مجمی نہیں بچااللہ تعالیٰ کوانبیا ولیہم السلام کوصحابہ کرام کو ائمہ بجہزرین کوئسی کوبھی نہیں چھوڑا۔علماءتو بے جارے کس شاراور کس گنتی میں ہیں جومنہ میں آيا بك ديا جوقكم مين آيالكه ديا ندخدا كاخوف نه آخرت كي فكراور خيال الله تعالى مدايت فر ما ئيں اورفېم مليم اورعقل كامل عطاء فريائيں تا كەخقائق كومجھ سكيں۔

#### (۳۲۰) آج کل کی تہذیب تعذیب ہے

آیک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ آج کل کی تہذیب تعذیب ہے جس مے جھے کو طبعًا انقباض ہے اس لئے میں جس وقت حیدر آباد دکن گیا اور دیکھا وہاں پرعرفی تہذیب بہت ہی ہے میں نے سوچا کہ اگریس نے یہاں کی عربی تعذیب کابر تاؤ کیا تواجھی خاصی تکلیف ہوگی کیونکہ وہ واقع میں تعذیب ہے اور اگر اس کا استعمال نہ کیا تو رسم پرستوں کی نظر میں بدتہذیب کیوں سمجھے جا نمیں لہذا میں نے کلفت اور بدتہذیبی کے الزام دونوں سے نہنے کے لئے یہ کیا کہ جلسوں میں ظاہر کر ویا کہ ہم غیر مہذب نہیں گر تھانہ بھون کی تہذیب برتیں گے کیونکہ ہر جگہ کی تہذیب جدا ہے اس کے بعد خوب آزادی ہے رہائی میں سلمہ میں فرمایا کہ صحابہ کرام کے وہ کھھے کہ حضور کے غلام سخے اور غلام بھی عاش لیکن ہے سلمہ میں فرمایا کہ صحابہ کرام کے وہ کھھے کہ حضور کے غلام سخے اور غلام بھی عاش لیکن ہے تکلفی اور سلمہ میں اوب بھی ہے انتہاء تو ان حضرات نے بے تکلفی اور ادب کو جمع کر کے دیکھو اور خلام کی گھو کی ان حضرات کی نظیر نہیں چیش کر سکتا۔

### (۳۴۱) يورپ كا تېذيب وتدن

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کے متدن اور مہذب قوم کے کارنامے دیکھو بورپ کے ایک شہر میں ایک اسکول کھٹا ہے جس میں چوری کرناسکھائی جاتی ہے۔ حکومت نے مداخلت کرنا چاہا کہا کہ بیاجی ایک فن ہے جسے آلوارسکھائی جاتی ہے۔ اگر چوری کریں محرزا دینا۔ حکومت مغلوب ہوگئی۔ بیتہذیب اور تدن ہے بورپ کا۔

# (۳۳۲) ایک بیرسٹرصاحب کا اینے والدے ملاقات کا حال

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ جب سے میہ انگریزی اور اردو کے اسکول کھلے ہیں استادول کی قدرنہیں رہی۔ پہلے بہت ہی استاد کی قدراور عظمت تھی۔ اب تو پجھا ایساز ہر بلا اثر پھیلا ہے کہ کسی کا بھی ادب نہیں رہا۔ بہی وجہ ہے کہ خیرو برکت کسی چیز میں نہیں معلوم ہوتی۔ ہی لکھنو گیا تھا وہاں پر بیان ہوا۔ ہیں نے بیان میں کہا کہ آج کل نوتعلیم یا فتہ انگریزی خوال کی تہذیب اورادب کا بیرحال ہے کہ ایک صاحب کے جیے لندن پاس کر کے انگریزی خوال کی تہذیب اورادب کا بیرحال ہے کہ ایک صاحب کے جیے لندن پاس کر کے آئے باب سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ ول بڈھاتم اچھا ہے انقاق سے بید دونوں باوا ہینے وعظ میں موجود تھے۔ دونوں ہیرسٹر تھے بعد وعظ کے جھے کومعلوم ہوا کہ جن کی تم نے حیا بیان کی دونوں باوا ہیں موجود تھے۔ فضب کیا تم نے ہی جی کوک کیا

خرتقی که بیان کی ہی حکایت ہے چلوا چھا ہواس تو لیا کا نول میں تو پڑ گیا۔

#### (۳۴۳)ماموں اور چیاسے پروہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ متاخرین فقہاء نے تو اپنے ماموں اور چیا ہے بھی پر دہ کومناسب کہا ہے۔ بڑی دور نظر پنچی ہے کہ بیوجہ محرم ہونے کے اپنے لئے تو نہیں مگراپی اولا دکے لئے تواس نظر سے دیکھیں گے۔

#### (۱۲۲۲) ایک اصولی بات

ایک صاحب کی خطی پر مواخذہ فر ماتے ہوئے فر مایا کداصولی بات بیہ کہ آدمی جس کام کے لئے آوے صاف کہدوے اب تو بیر چاہتے ہیں کدو دسرا ہر حال میں تابع رہ اگر کہدویں براضی ارصوری ہو کہدویں براضی ارصوری ہو تب راضی کہدویں براضی اور میں برتمیزی میں مبتلاء ہیں۔ اب ان ہی کو و کھے لیجئے عالم فاضل طبیب اور یہ برتمیزی آخر کہاں تک صبر کروں اور کہاں تک تغیر نہ ہو۔ خادم ہول مگر فاصل طبیب اور یہ برتمیزی آخر کہاں تک صبر کروں اور کہاں تک تغیر نہ ہو۔ خادم ہول مگر ماہ قام تو نہیں نوکر نہیں۔ خدمت کی طرح خدمت او یہ بے ڈھنگا بن کیسا۔

#### (۳۲۵) آزادی کے ثمرات

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیہ جوآئ کل مفسدوں کوآ زادی
سکھائی ہے اس کے بیٹمرات ہیں۔ اب بیسکتیں اپنے کئے ہوئے کو۔ اب دینی مدارس ہیں
ان کے طلباء کی بیرحالت ہے کہ اب وہ نہ ہم کی سنتے ہیں نہ استادوں کی اور ہمتم بیچارے کا
کیا خاک اثر ہوتا جارج پنجم کا اثر نہیں رہا ویسرائے کا اثر نہیں رہا۔ آج کل اثر ہی کس کا
ہے۔ ملک کا امن تباہ وہر بادہ و کمیا ہندوؤں کا کام بن کیا۔

## (۳۳۷) وی مدارس میس آزادی کی ویا

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جب دنی مدارس میں رہ کر اور پڑھ کر بھی دین نہ پیدا ہوا تواہیے پڑھنے سے کیا قائمہ ہ۔ سوائے گمرائی پھیلانے کے اور کیا تتجہ ہو گا۔ یس نے کئی مرتبہ مدرسہ والوں ہے کہا کہ اپنے اصول قائم کر نواوران کا ملک ہیں اعلان کردو پھر چاہے چندہ آ وے یا نہ آ وے طالب علم آ وے یا نہ آ وے گر مدرسہ والوں کی اس پر ہمت نہیں ہوتی اس کا کیا علائے۔ تمام فتنے ایک دم فروہ وجائے آگراس پڑ مل کر لیتے گر مملی جامہ پہنا نے کے لئے توت قلب کی ضرورت ہے۔ اب تو اس غماق کے لؤگ رہ گئے ہیں ایک عالم کہتے ہے کہ بردی خوشی کی بات ہے کہ تریت پیدا ہور ہی ہے ہیں نے کہا یہ تریت اور آزادی بدمعاشوں ہیں بھی پیدا ہور ہی ہے اپنی بھی خیر منا ہو پھر کچھ نہیں ہولے ایک اور آزادی بدمعاشوں ہیں بھی پیدا ہور ہی ہے اپنی بھی خیر منا ہو پھر کھے نہیں ہولے ایک صاحب نے جھے ہے کہا کہ اب بھی کوئی صورت قلال مدرسہ کی اصلاح کی ہے ہیں نے کہا کہ سے کہا کہ اس نے کہا کہ سے جہا کہ اس نے کہا کہ سے جہا کہ اس میں ہوگا ہوں کہا کہ سے جہا کہ اس میں ہے کہا کہ اس میں ہونے کہا کہ سے میں اس میں ہوران ایک دم استعفے واض کردیں تب انتظام کردوں گا اس وقت سب مدرسین مہتم کارکنان مجران ایک دم استعفے واض کردیں تب انتظام کردوں گا اس وقت و کھنا انتظام کیرا ہوتا ہے استعفے تم دلوادوا نظام میں کردوں گا۔

كم شعبان المعظم ا ١٣٥١ هجلس خاص بوفت صبح يوم چهارشنبه

(۳۲۷) بدنبی کی گرم بازاری

ایک سلسلہ گفتگو ہیں فرمایا کہ برہنی کا اس قدر بازارگرم ہے کہ جس کا کوئی حدو حساب
نہیں آئ جس میں کام میں مشغول تھا۔ ایک صاحب بہاں پر آ کر کھڑے ہوئے جینے کی پر
کوئی سابھی مسلط کر دیا جا تا ہے۔ باوجو داس کے کہ کل کے آئے ہوئے ہیں اس وقت تک
بیتو فیق نہ ہوئی کہ کم از کم مصافحہ ہی کر لیتے اور اپنا ضروری تعارف کرا دیتے۔ بیمیر اامر طبع
ہے کہ کی کے کھڑے دیئے سے میری طبیعت پر گرانی ہوتی ہے۔ میرے دریافت کرنے پر
کوئی اجازت تھی کہنے گئے کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت میں مل سکتے ہو
کوئی اجازت تھی کہنے گئے کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اس وقت میں مل سکتے ہو
میں نے کہا اول تو بیمیرے سوال کا جواب نہیں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب
نے کہنی دیا تھا تو دوحال سے خالی نہیں یا تو تم کوان کے کہنے کے بعد تر دو تھا یا اطمینان تھا۔
اگر تر دو تھا تو سلے کیوں اور اگر اطمینان تھا تو پھر جھے سے اجازت کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا

مل لیزا اور اپنا ضروری تعارف اور آنے کی غرض صاف صاف ظاہر کر دیتا۔ اتن رعایتیں کرنے پر بھی مجھے کو بدنام کرتے ہیں کہ اخلاق اجھے نہیں خدامعلوم اور اخلاق کس جانور کا نام ہے۔ آنے والوں کی غلامی کروں ان کے تابع ہو کر برتاؤ کروں تب خوش اخلاق کہلاؤں سو یہ جھے ہے۔ آنے والوں کی غلامی کروں اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں یہ جھے سے نہیں ہوسکتا۔ آتے ہیں اپنی غرض کیکر اور دوسروں کو اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں یہ کسے ہوسکتا ہے نہم وعقل لوگوں ہے رخصت ہی ہوگئی اتاللہ دا تاالیہ راجعون۔

#### (۳۲۸)انسان بننافرض ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ انسان بنتا فرض ہے بزرگ بنتا فرض نہیں اس لئے کہ انسان نہ بننے ہے دوسروں کو تکلیف ہوگی اور بزرگ نہ بننے سے اپنے ہی کو تکلیف ہوگی وہ یہ کہ دور خ میں جائے گا خو تکلیف اٹھائے گا انسان ہوگا تو اس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہوگی اس لئے میں انسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بزرگ نہیں بناتا۔ اور اصل تو بیہ کہ ان عوام غریبوں کا بھی کوئی قصور نہیں رکی اور جائل پیروں کے بگاڑ ہے ہوئے ہیں ان با تو ل پرکوئی روگ ٹوک کرتا ہوں اور بیکیا خود مشائخ اور پروں نی کے کان ہی ان چیزوں سے نا آشنا ہیں اور بیکیا خود مشائخ اور پیروں ہی کے کان تی بات معلوم بیروں ہی کے کان تا ہوں اس لئے میں جوروک ٹوک کرتا ہوں وہ ایک ٹی ہی بات معلوم ہوئی ہے اس سے وحشت ہوئی ہے گھراتے ہیں۔ یہاں سے باہر جا کر بدنام کرتے ہیں۔

# (٣٢٩) ادب كسطرح حاصل موتاب

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یا تو طبیعت سلیم ہویا کسی کامل کی صحبت ہویا تی تعلیم ہو۔ادب
ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے گریہ تینوں با غین ہیں رہیں بلکہ جہل کا نام تعلیم رکھا ہے۔سوکہاں
سک ان ہے ہودگیوں کی تاویلات کروں کوئی بات بھی تو آ دمیوں کی تنہیں۔ایک عالم کا عالم ان
خرافات پر متفق ہوگیا ہے۔آ خرکہاں تک برداشت کروں اور کب تک تغیر نہ ہو پھر تو نہیں ہوں
احساس تو ہوتا ہی ہے۔ لوگ چا ہے یہ ہیں کہ نہ خوشی کی بات سے خوشی ہواور نہ رنے کی بات سے
رخ ہو بت کی طرح بیٹھے رہنے و برزگی ہجھتے ہیں۔ایسے پیر بھی بکٹر ت سے ہیں کہ وہ بت ب

#### (۳۵۰)مرض بےفکری کاعلاج

ایک صاحب کی معطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تواپنے لئے بہتجویز کرلیا ہے کہ میں ایسے غی اور کو دنوں سے تعلق رکھنانہیں جا ہتا اورتم اپنے لئے بیتجویز کرلوکہ ہم ایسے ظالم اورجلاد پیرے تعلق نہ رکھیں کے اس پر وہ صاحب خاموش رہے۔ فرمایا کہ جواب دواگر جواب نہیں دیتے تو یہاں سے اٹھو مجھے اور بھی کام ہیں۔ صرف مہی ایک کام نہیں کہم کو لئے جیشارہوں۔عرض کیا کہ حضرت معاف فرمادیں۔فرمایا کہ معافی کا کوئی میں انتقام تھوڑ اہی لے ر ہا ہوں یا پھانسی تھوڑ ا ہی دے رہا ہوں معاملہ کی بات ہے معاملہ ہی کی طرح طے ہوگی۔اس کے معنی تو بیر بیں کہ میں آپ کو آپ کی غلطی پر بھی متنبہ نہ کروں عرض کیا کہ آئندہ ایسانہ کروں گا۔ فرمایا کہاس آپ کے کہنے کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک چخص عورتوں کو گھورا کرتا تھا اندھا ہو گیا اب کہتا ہے کہ اے اللہ اب نہ گھوروں گا۔ گھورے گا کس طرح گھورنے کی چیز ہی کوشتم کردیا۔فناکردیا۔ای طرح میں جب تعلق ہی کوئم کرتا ہوں جیسا ابھی کہہ چکا ہوں تو اس کے حقوق بھی ختم ہو گئے۔اب تم کواپیا کرنے کی نوبت ہی نہ آ وے گی۔افسوں اتنا ز مان تعلق کو ہو میا اب تک بھی کوئی صورت اصلاح کی نہ پیدا ہوئی آئندہ ہی کیا امید کی جاسکتی ہے۔ وہ صاحب اٹھ کر چلے مجئے۔حضرت والانے حاضرین مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدانخواستہ مجھ کوکو کی بغض یا عنادتھوڑا ہی ہے۔ بیہ جو پچھ کرر ہا ہوں ان کی مصلحت سے کر رہا ہول۔قصہ بیہے کہ آج تین دن کا عرصہ ہوا انہوں نے ایک پر چہ میرے سامنے لا کرد کھ دیا جس كاندكهين مرند پير- ميں نے اس كود يكھا كچھ پية ندچلاكة خران كامطلب ہےكيا۔ زبانی در یافت کرنے پر بھی پچھے نہ بولے۔ تب میں نے کہا کہ جاؤ کسی دوسرے مخض کے واسطہ سے معاملہ صاف کرو۔ چلے گئے۔ اب تک خبرے نباشد۔ آج میں نے ہی دریافت کیا کہتم نے اپنا معاملہ صاف نہیں کیا تو اس پر جھوٹی باتیں لغو تا ویلیں شروع کر دیں۔اس بے فکری اور لا پروائی پر میں نے مواخذہ کیا۔اب ان شاءاللہ نتعالیٰ د ماغ ورست ہوجائے گا۔ساری عمر کے لئے بے فکری کا مرض دیاغ سے نکل جائے گا۔ میں نے جوان کو عدم تعلق کی تجویز سنائی ہے ایسا کرنے کا ارادہ نہیں \_مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ ان کی

طبیعت پر بوجھ پڑے اوراس بے فکری کے مرض سے ان کونجات ہوا ب آ ب ہی د کھے لیجئے کہ ا کی بات بھی تو زبان ہے کام کی نہ نکلی ورنہ جیسے میں نے یہ تجویز عدم تعلق کی بیان کی تھی اس کا جواب بی تھا کہ میں تعلق قطع نہیں کرسکتا آپ جا ہے چھ کریں۔ مگر بیمجیت سے ہوتا ہے جس ہے محبت ہوتی ہے الیمی بات س کر تزمیہ جاتا ہے۔ ان کو اس وفقت تزمیہ کریہ بات کہنی جا ہے تھی کہ میں بہیں مٹوں گا بہیں مروں گا بہیں فناء ہوں گا اگر عقل رہبری کرتی بہی کہتے مگر ندمحبت نه عقل نافهم ۔ باوجودان سب باتوں کے میری رعابت ملاحظہ ہو کہ اب بھی مجھ کوان کی اصلاح کی فکر ہے اور جب دیکھوں گا کہ کوئی صورت اصلاح کی ہے بی نہیں تب بجبوری قطع تعلق کردوں گا۔اس لئے کہ ہر شے کی غایت ہوتی ہے۔تعلق پیدا کرنے کی یار کھنے کی غایت اصلاح ہے جب اصلاح نہ ہوئی اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہوتو تعلق رکھنے سے غرض عدد بڑھا ناتھوڑ ابی ہے یا فوج تھوڑ ابی جمع کرنا ہے۔اوران کے لئے بیہے کہ بہال سے کا منہیں ہواکس دوسری جگہ ہے سی مقصود کسی خاص مخص ہے تعلق کار کھناتھوڑ ابی ہے مقصودتو کام کرنا ہے۔اورایسےلوگ وہاں کہتے ہیں جہال محض وظائف کی تعلیم ہے۔ یہاں پر وظائف کی تو تعلیم ہے نہیں صرف دو چیزوں کی تعلیم ہے۔اگر کسی کو پسند ہو یہاں پر آؤورنہ کہیں اور جاؤوہ يه ہے كەلىك تومغاصى سے بچواوردوسرے بدكمكى كواذيت ندى بنچاؤوه ايذاء جاہے كسي تشمكى ہو۔ مالی ہوجائی ہو۔ جانی ہو۔ یہی میرے یہاں بزرگ ہے۔ اور یمی درولیش ہے دوسری سے بات بادر کھنے کی ہے کہ خدمت لوگر خادم بن کراور جو تحض مخدوم بن کر خدمت لے گا وہ محروم جائے گا میں جا ہتا ہوں خدمت کرنا مگر قاعدہ اور اصول ہے میں بے قاعدہ اور بے اصول طریقه سے خدمت کرنے سے معذور ہول۔اور پیل کیا کروں بیامور میرے فطری ہیں جن کو بدل نہیں سکتا۔اور میں بدلنے کی کوشش بھی کیوں کروں میری غرض کون سے۔ (۳۵۱)البادی اظلم

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر اپنے حقوق لینے میں یا وصول کرنے میں دوسرے کو تکلیف ہویااذبت کینچے۔فرمایا کہ اس کا ذمہ داروہ ہے۔ابتداءاس کی طرف سے ہالسادی اظلم فالم وہ ہے۔اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ بلاوجہ ایک مخص کسی کے السادی اظلم وہ ہے۔اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ بلاوجہ ایک مخص کسی کے لائھی مارے تو اس کے لائھی اور کا وہ خود و مددار ہے۔ کیم شعبان المعظم اسمادہ مجلس بعد تماز ظہریوم چہارشنبہ

(۳۵۲) دعوت الى الله دين كا كام ب

ا بک مولوی صاحب کی ایک خاص غلطی پرموا خذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ عالم ہوکر آ ب کو ا تنی خبر نہیں کہ بیدوعوت الی انڈ ہے کہ دین کا کام ہے اس کا عام اعلان کر دیا۔ بھیک ما تنگتے پھر لے کا نام تو دین نہیں۔ جب جارے مقتداؤں کی بیرحالت ہے تو پھر فلاح کی کیا صورت ہوسکتی ہے عوام اگر علماء کو ذکیل مجھیں تو ان کا کیا قصور ہے۔ جب علماء ہی ذلت کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔اگر قرض ادا کرنے کے لئے بھیک مانگنا ہے تو قرض کے نام ہے مانگو تبلیغ کے نام سے مانگنا دھوکا وینا ہےاتنے ونوں کی صحبت میں اتنی بھی خبر ندہوئی۔ جھے کواس کا بیجد صدمہ ہے اور آخر آپ قرآن وحدیث پڑھاتے ہیں ان میں مائلنے کی حرمت کا صریح تھم موجود ہے اس پر بھی تو آپ کی نظر ہونا جا ہے تھی اور میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ اگر شری نفرت نه تھی تو طبعی نفرت تو ہونا جا ہے تھی۔ پچھ نہیں بعض آ دمیوں میں حیا ونہیں ہوتی۔ مولویت کوبھی ڈیودیا مجھ کوتو اس کے تصور ہے بھی غیرت آتی ہے کہ یہاں کا رہنے والا مخض اور بھیک مانٹکتا پھرے۔لوگ جھو کو بداخلاق کہتے ہیں اب اس معاملہ میں کیا خوش اخلاقی كرول اس موقع بربتو بهي خوش اخلاتي موسكتي ہے كداس كى اجازت ديدوں كه بھيك ماسكتے پھرد۔شرم جاتی رہی غیرت نہیں رہی پڑے تبلیغ کرنے والے تھہرے۔ یہاں پر پڑوس میں بے نماز ہیں ایک دفعہ بھی تو نیق نہ ہوئی کہ ان کوئیلنے کرتے کیونکہ یہاں ملتا ہی کیا باہر ہی جا کر تبلیغ ہوتی ہے کیونکہ وہاں ملتا ہے ہیں برس کاٹ میں رہے چلتے وقت ٹا نگ تڑائی۔اورا یسے مخص کے ذمہ سفر کر کر کے تبلیغ ہی کہال واجب ہے جس میں خرچ کرنے کی وسعت نہ ہو۔ کہتے ہیں کہتو کل پرتبلنغ کاارادہ ہے۔ بیرہا تکتے پھرنا عجیب تو کل ہے۔ بیرسب شیطان کے بہکانے کی صورتیں ہیں عوام کوتو معصیت کی طرف تھینج کر لے جاتا ہے مثلاً زیا ہے۔ چوری ہے جھوٹ ہے وغیرہ ذا لک اور علماء ومشارکخ کوصورت دین دکھلا کراس میں بھانستا ہے وہ کا م محض صورت دین ہوتا ہے حقیقت دین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء آج ذکیل وخوار ہیں۔

قربان جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ اگر ما تکو تو بادشاہ ہوں ہے۔ وہ سرے اپنی فرات ہوتی ہے۔ تو بادشاہ سے سوال کا طب پر سوال کے وقت بار ہوتا ہے۔ دوسرے اپنی فرات ہوتی ہے۔ تو بادشاہ سے سوال کرنے میں نداس پر بار کا احمال اور تما پنی فرات کا خیال ۔ اور یہی بزرگوں کا معاملہ ہے کہ وہ کہمی کسی کو تقیر یا فر لیان ہیں ہمجھتے اور بوجہ بے تکلفی کے ان پر کوئی بار بھی نہیں ہوتا اگر وہ امداد پر قادر نہ ہوں صاف عذر کر دیتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کا ای طرح تبلیغ کرنے کا ادادہ ہے۔ میں صاف کے دیتا ہوں خواہ اس کو بے مروتی ہی ہمجھا جائے کہ پھر آپ کا ہم سے کوئی من میں صاف کے دیتا ہوں خواہ اس کو بے مروتی ہی سمجھا جائے کہ پھر آپ کا ہم سے کوئی فرائٹ ہی جائے اور نہ جواب کی تو قع رکھی جائے اور نہ طواس کی خوات کی وقت بھی کواطلاع کر دی جائے باقی جو پھر ہیں نے اس وقت اور چاہے ہواس کی عالی اور نہ ان کی عالی حالت میں توقع نہ رکھی جائے جب آپ کو عرض کیا ہے اس کے خلاف کی جھ سے ایسی حالت میں توقع نہ رکھی جائے جب آپ کو عالی کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو جسے ہوار کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسل کیا اور نہ ان کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسال کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو جسے ہوار کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو جس ہوار کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو جسے ہوار کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسال کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسال کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسال کیا کہ کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسال کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسال کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسال کی رعایت کی کیا ضرور سے جب آپ کو حسال کی کیا خور در سے جب آپ کو حسال کی کیا خور در سے جب آپ کو حسال کیا گیا کہ کو حسال کی رعایت کی کیا ضرور دیت ہے۔

(۳۵۳) غریوں میں اکساری اور عاجزی کی شان ہوتی ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جولا ہا ہو۔ تیلی ہوقصائی ہو۔ مگر فرما نہردار ہو۔ نیک ہودہ ان بڑے لوگوں سے اچھا جن میں تکبرکوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے ادران غریبوں میں اکسازی دعا جزی کی شان ہوتی ہے۔ گوئی زماندہ بھی بڑائی کی طرف چل پڑے ہیں۔اللہ تعالیٰ اکسازی دعا جزی کی شان ہوتی ہے۔ گوئی زماندہ بھی بڑائی کی طرف چل پڑے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس بلاے ہرمسلمان کو بچا کمیں۔ شیطان کم جنت اس کی بدولت مردود ہوا اورسب کیا دھرا کھو جیما۔

#### (۳۵۴)ہر چیز کے حدود

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کرانسان کو ہمیشہ سوچ سجھ کرفکر سے کام لیمنا جا ہے اس میں غلطیوں
کا صدور بہت کم ہوتا ہے اورفکر اورفور کے بعد اگر صدور بھی ہوگا تو مر بی بید فیال کر کے درگذر کر بے
گا کہ بشریت ہے صدور ہوگیا۔ مگر اس میں بے فکری تو نہیں۔ میر سے یہاں بھرائقہ ہر ہر چیز کے
صدود ہیں اور ہر چیز اپنی صد پر رہتی ہے کو دوسر بے لوگ اس کو بدا خلاقی اور ختگی ہے تبیر کرتے ہیں۔
ساشعیان المعظم ۱۳۵۱ ہے جمل بعد نماز جمعہ

# (٣٥٥) بي پرده عورت كے ہاتھ كے كيكے ہوئے كھانے كا حكم

فر مایا کہ آئ آیک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ آیک عورت ہے جو بے پردہ ہے۔ بھتی پردہ ہے۔ بھتی پردہ ہے۔ بھتی ہے اور فاد تدبیجی ایسانی ہے اس عورت کے ہاتھ کا ایکا ہوا کھا تا کہ تاہ ہے۔ بیس نے لکھ دیا ہے کہ جب کا فر کے ہاتھ کا کھا تا جا تر ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ باعتبار فتوے کے کیا تھم ہے اور باعتبار تقوے کے کیا تھم مسلمان ہے۔ بیس نے لکھ دیا ہے کہ مقتی ہے پوچھو۔ اس پر فر مایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود تو کوئی کام خلاف شرع کرتے ہی نہیں معلوم ہوتے ۔ جبنید وقت معلوم ہوتے ہیں بی ختاس لوگوں کے دماغوں میں بھرا ہے۔ فتوی حاصل کر کے دوسرے مسلماتوں کو ذلیل سجھتا یا ذلیل کرنا مقصود دماغوں میں بھرا ہے۔ فتوی حاصل کر کے دوسرے مسلماتوں کو ذلیل سجھتا یا ذلیل کرنا مقصود جواب سے بھرا نشد اس قتم کی گئے آئٹ نہیں ملتی۔ بہی وجہ ہے کہ لوگ میرے جواب سے خواب سے جمانلہ اس قتم کی گئے آئٹ نہیں ملتی۔ بہی وجہ ہے کہ لوگ میرے حواب سے خواب مون پر تو آگر کھی بھی بیٹھ جائے تو اعتراض اور اسپنے کیڑے پڑے ہوئے ہیں حالت ہے کہ دوسروں پر تو آگر کھی بھی جو جائے تو اعتراض اور اسپنے کیڑے پڑے ہوئے ہیں حالت ہے کہ دوسروں پر تو آگر کھی بھی جائے تو اعتراض اور اسپنے کیڑے پڑے ہوئے ہیں ان کی بھی خرنہیں گر یہاں پر ایسے مشکروں کا اللہ کو فتل سے خوب دمائے قراست ہوتا ہے۔

## (۳۵۷) دوسرول کوایذاء۔۔۔ بیجانے کا اہتمام

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے جواب کے لئے بجائے اندرلفافہ رکھنے کے پانچ بیسہ کا ٹکٹ رکھا ہے۔ میں اس پراکٹر شکائٹ نکھا کرتا ہوں کہ اگر بجائے ٹکٹ رکھنے کے لفافہ رکھ دیتے تو مجھ کو پریشانی نہ ہوتی اس لئے کہ بعض اوقات فکٹ گرجا تا ہے اس کی تلاش میں تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی نکھا جواب میں ٹکٹ بھیخنے کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ وزن زاکہ ہوجائے کی وجہ سے فکٹ بھیجے بر ہا ہوں۔ میں نے نکھا ہے کہ یہ عذر بجیب ہوزن کر کے دیکھ لیا ہوتا۔ پھر لکھتے ہیں کہ لفافہ موجود بھی نہیں۔ میں نے نکھا کہ موجود کرنے سے موجود ہوسکتا تھا۔ پچھ نہیں اس کی پروائی نہیں کہ ہماری اس حرکت سے دوسرے کو نکلیف ہوگی۔

#### (۳۵۷)وستی خط لا نامصرہے

ا یک نو وار دصاحب نے حاضر ہوکر بعد مصافحہ ایک اور صاحب کا دستی خط حصرت والا کی

خدمت میں پیش کیا کہ بیفلال صاحب نے حصرت کی خدمت میں بھیجا ہے۔ قر مایا کہ پہلے ا پنا تعارف کرائے میں نے آپ ہی کونہیں پہچانا پہلے کومقدم ہونا جاہئے۔ دوسرے کا موخر عرض کیا کہ میں طانب علم ہوں فلال مدرسہ میں پڑھتا ہوں اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت والانے ذراسکوت کے بعد دریافت فر مایا کہ کیاا تنا کہد ہے ہے آپ کے نز دیک ضروري تغارف ہوگيااس پرووصاحب خاموش رہے دوبارہ دريافت فرمايا كه نه آپ كاكوئي نام ہے نہ وطن ہے اس پر بھی وہ صاحب خاموش رہے۔ فرمایا کہ اس کا تو کوئی میرے یاس علاج بی نبیس کے میری شکایت پر بھی اپناتعارف نہیں کرایا۔اس پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔فر مایا كه اكرميرا سوال آپ كنز ديك لغوا ورغير معقول اورغير ضروري ہے تو اٹھواور و ہاں جاكر بیٹھئے میرے پاس بیٹھنا بے کار ہے۔اب بتلایئے اس میں کیا تاویل کروں کون ہی ہیجیدہ بات بوجیمی تنمی اور کون سا میز هاسوال تفاا ورا گر نیز ها بھی ہوتا تو طالب علم ہیں کتا ہیں قریب ختم کے ہیں اس کا بھی جواب ویتا جا ہے تھا جو بھی مناسب سجھتے۔ کیا جھے کوا تنا بھی تق نہیں کہ ہے آئے والے ہے اس کا نام اور وطن معلوم کروں۔انصاف میجئے لوگ مجھ کو بخت کہتے ہیں اس واقعہ کو پیش نظرر کھتے ہوئے فیصلہ فریائیے کہ میں بخت مزاج ہوں یا بیسخت مزاج ہیں۔ میں بدخلق ہوں یا یہ بدخلق ہیں۔ میں نے ان برظلم کیا یا انہوں نے مجھ برظلم کیا۔ میں نے ان کوستایا یا انہوں نے جھےکوستایا جھے ہےان کواذیت پہنچی یاان کو جھے ہے اذیت پہنچی ۔اور تجربہ ے میدئی خط لا تا بی مصر ہے نہ لا تا جا ہے تھا اگر بیخط ان کے یاس نہ ہوتا تو اپنے متعلق کلام کرتے۔ بیسب اصولی باتیں ہیں محراوگ ہیں کہ ان باتوں کامطلق خیال نہیں کرتے۔ (۳۵۸) تفع مناسبت پرموتوف ہے

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ ایسا ہے جوڑ مضمون لکھا ہے کہ جس کے نہ سر نہ پیران صاحب کا پہلے ایک خط آیا تھا میں نے اُسپر لکھا تھا کہ نفع موقوف ہے مناسبت پراور مناسبت ہے بیس آئ خط آیا ہے لکھا ہے کہ مجھ کو آ ب سے مجت ہے اعتقاد ہے۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ مجھ کو آ ب سے مجت ہے اعتقاد ہے۔ میں نے جواب لکھا ہے کہ اس سے بیتو معلوم ہو گیا کہ آپ کو مجھ سے مناسبت ہے مگر بیتو ما بہت نہیں

ہوتا کہ مجھ کو بھی آپ سے مناسبت ہا اور نقع کے لئے ضرورت ہے مجموعہ کی۔ یہ ایک طرفہ مناسبت ایس ہے جموعہ کی طالب علم سی شہر میں رہتا تھ اس کے سی مہمان ووست نے پوچھا آئ کل کیا شغل ہے کہنے لگا کہ یہاں کی شہرادی سے نکاح کرنے کی فکر میں ہوں اس نے پوچھا پھر کیا ہوا کہنے لگا کہ یہاں کی شہرادی ہے نکاح کرنے کی فکر میں ہوں اس نے پوچھا پھر کیا ہوا کہنے لگا آ دھا کا م تو ہو گیا آ دھا باقی ہے۔ پوچھا یہ کیسے ہے کہنے لگا میں تو راضی ہوں وہ راضی نہیں ۔ پس ایسی ہی آپ کی مناسبت تھی کہ ایک طرف سے ہو دو سری طرف سے ہوں اور ایسے ہی بعض لوگوں کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہے کہ بندہ کو تو خدا سے محض تصور کا تعلق ہے کہ بندہ کو تو خدا سے محض تصور کا تعلق ہے کہ بندہ کو تو خدا سے محض تصور کا تعلق ہے کہ بندہ کو تو خدا سے محض تصور کا تعلق ہو۔ اور جو تعلق جا نہین سے ہووہ یہ ہے کہ بندہ کو تی تعالیٰ ہو۔ اور جو تعلق جا تھر دضاء کا ہو۔

#### (۳۵۹)ایک جاہل سائل کو حکیمانہ جواب

فرمایا کرایک شخص کا خطاآ یا ہے کوڑمغزی ملاحظہ ہو۔ لکھا ہے کہ مریم علیہاالسلام کاکسی شخص سے نکاح ہوا تھا اور ان کے بطن ہے کھنے علیہ السلام ہی پیدا ہوئے یا اور کوئی بھی اور یوسف نجار آ ہو کا کیا ہوتا تھا۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ کیا ان تحقیقات پر کوئی دینی ضرورت موقوف ہے یا دینوی۔ اس پر فرمایا کہ اب جواب دیکھ کرخفا ہوگا اور کیم گا کرنہایت بداخلاق شخص ہے یا دینوی۔ اس پر فرمایا کہ جواب تو ایسا ہے کہ اس میں سائل کی جہالت ظاہر کی مخص ہے یہ بھی کوئی جواب ہے۔ حالانکہ جواب تو ایسا ہے کہ اس میں سائل کی جہالت ظاہر کی ہے۔ اب اس کوچا ہوگا۔ دوں گا۔

# (۳۲۰)مبہم بات سے نفرت اور البحص ہوتی ہے

فرمایا کرایک صاحب کا خط آیا ہے بیصاحب رمضان شریف میں یہاں آگر دہنا چاہیے جی بیل۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ اگراپ مصارف کا خودا نظام کرسکوسی سے قرض بھی نہ لیمنا پڑے اور مجلس میں خاموش میں شخصر ہونہ مرکا تبت کرونہ خاطبت ۔ آئے کی اجازت ہے۔ اس پر فرمایا کہ میں چاہتا ہے ہوں کہ بات صاف ہو کسی منام کا ابہام نہ دہے۔ کل کوکوئی لکلیف ہوتو جھے کو فرمہ دارنہ میں چاہتا ہے اور مہم بات سے سمجھا جائے۔ چاہے خدمت تو قع سے زائد کر دول مگر ذرمہ دار نہیں بنتا چاہتا۔ اور مہم بات سے سمجھا جائے۔ چاہے خدمت تو قع سے زائد کر دول مگر ذرمہ دار نہیں بنتا چاہتا۔ اور مجھے کود کھلا دینا۔

#### (۳۷۱)خاموش بیٹھنے سے نفع

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ نے آ دمی کے لئے مجلس میں خاموش میں خاموش میں خاموش میں خاموش میں خاموش میں خاموش میں خاص نے دینے دینے سے بڑے دینے ہوئی۔اس قید کے ساتھ جولوگ یہاں پررہ مجے انہوں نے لکھا ہے کہ دس برس کے مجاہدہ سے بھی ہم کویہ بات نصیب نہوتی جودس روز کے خاموش مجلس میں جھنے سے نصیب ہوئی۔

#### (٣٢٢) كيابر جمن اور جمار كے ساتھ بيٹھ كر كھانا جائز ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مسئلہ شرعی کے اعتبارے برہمن اور پھارا یک ہیں پھرایک کے ہاتھ سے کھانی لیتے ہیں اورایک کے ہاتھ سے نبیں فرمایا کہاس میں تھم کے دو درج ہیں ایک فی نفسہ ۔ اور ایک للعارض ۔ توفی نفسہ تو جائز ہے مگرعوارض کی وجہ ہے ناجائزے۔وہ عوارض میہ ہیں۔مثلاً بدنا می جرجاعرض کیا کدرواج کی بناء بر۔فرمایا کہ میں نے جوانفاظ کے ہیں وہ شرعی الفاظ ہیں۔ان کا ترجمہ رواج سے ہیں ہوسکتا۔اور بہجواب آپ کو بہیں ملاہے دوسری جگہ ہے ایسا جواب نہ ملتا۔ اس پر فر مایا کہ بدنا می اور چرچا برایک بزرگ کی حکایت یاد آئی ایک ظالم بادشاہ نے ایک بزرگ کودر باریس بلایا اور سور کا کوشت ا يك پليٺ ميں سامنے پيش كيا كيا كراس كو كھاؤ۔ اگر ند كھاؤ كے توبي تلوار ہے۔ قبل كرديئے جاؤ کے۔ بزرگ نے فرمایا کہ آل ہونا منظور ہے تمریہ نہ کھاؤں گا جب یا دشاہ نے بزرگ کو اس قدر پختہ یا یا تو وہ پلیٹ سامنے ہے اٹھائی گئے۔ دوسری پلیٹ بحری کے گوشت کی پیش کی گٹی کہ بیتو کھا لیجئے۔فر مایا کہاب بیجی نہ کھاؤں گا اس لئے کہ میمشہور ہو چکا ہے کہ سور کا موشت کھانے کو بلایا کہا ہے اس کے کھا لینے پر یکی مشہور ہوگا کہ سور کا گوشت کھایا ہے ہیں كس كس سے كہتا كھروں گا كەرەسور كا كوشت نەتھا بلكه بحرى كا تھاجو ميں نے كھايا ہے سو بدنا می اور چرچاہے بچتا بھی تھم شرعی ہے۔جیساان بزرگ نے کیا۔

# (٣١٣) برگمانيت تمام خرابول كى جرب

ایک صاحب کے حواب میں فرمایا کہ غیر مقلدوں میں ایک بات بری ہے وہ

جڑے تمام خرابیوں کی۔ وہ بدگمانی ہے اور اس سے بدز بانی پیدا ہوتی ہے اگریہ بات اس گروہ میں نہ ہوتی تو یہ بھی ایک طریق ہے گوخطر ناک ہے۔

# (٣١٣) شيخ كا تكدرنهايت مضرچيز ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس طریق میں شیخ کا تکدر نہایت معبر چیز ہے۔ لوگوں کواس کی نہ فکر ہے اور نہ اہتمام ۔ اس وقت طریق کے آ داب ہی ہم ہو گئے اس ہی لئے نفع نہیں ہوتا بلکہ اکثر شیوخ خود طریق کے آ داب سے بے خبر میں دوسروں کو کیا تعلیم کریں گے۔ میں ای وجہ سے بدنام ہوں کہ میں طریق کے آ داب اور اس کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہوں۔ لوگوں کو ایک فیار کرتا ہوں۔ لوگوں کو ایک فیار کرتا ہوں۔

#### (٣١٥) حضرات اكابركي عجيب مستى

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب جی فر مایا کہ ہمارے حضرات کی مجیب ہتی تھی کھی کہی کی بات کے پیچے نہ پڑنے تھے۔ ضرورت کے کام سے انکار نہ تھا۔ عبد اس پرلوگ سے نفرت تھی تج بیہ ہو کہ ان ہی حضرات کے ہم لوگ بگاڑے ہوئے ہیں۔ اس پرلوگ برنام کرتے ہیں حالانکہ حق تعالی نے خوداس کی تعلیم فرمائی ہے ای تعلیم کے ماتحت ان کا یہ عمل تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں۔ اما من استخدی فانت لمہ تصدی حضرت مولا نامچم کی تعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک استختاء آیا جس ہیں ابن ہمام کی نسبت در یافت کیا تھا کہ یہ جہتد ہیں یانہیں۔ اس کا جواب کھنے کو جھے فرمایا۔ یہذمانہ ہری طالب علی کا تھا۔ ہیں نے جواب لکھے کرمولا ناکو سایا۔ فرمایا کہ بھے ورداس جواب ویئے گھا کہ یہ جواب دیے کہ کھا کہ کی کھی ضرورت نہیں۔ یہ لکھے دو کہ ہم مرعان جگا نہیں ہیں کہ تو تو ہیں میں کریں اور بھی بہت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لکھے دو کہ ہم مرعان جگا نہیں ہیں کہ تو تو ہیں میں کریں اور بھی بہت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ لکھے دو کہ ہم مرعان جگا نہیں ہیں کہ تو تو ہیں میں کریں اور بھی بہت علیاء ہیں ان سے معلوم کرلو بی طرز اپنے ہزرگوں کا دیکھا کہی پند ہے حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کے دسال کی اشاعت پرمولا ناپر کفرکافتوئی دیا گیا۔ مولا نا خری کا اللہ علیہ کے دسال تحدید کے دسال اللہ علیہ معرف کی اللہ عدید کے دسال اللہ عدید کے دسال اللہ معرف کیں اللہ عدید کے دسال اللہ علیہ کا دو جھائی اب تو مسلمان کا کہن کر پڑھا کہ ہوا المیں اللہ عدید دسول اللہ اللہ و بھائی اب تو مسلمان

ہوں حضرت حاتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تکفیر کی گی حضرت کا عجیب جواب تھااس جواب کا فر کے کہا ربحگہ ہی اور ہے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے نز دیک مقبول ہوں اور ساری دنیا کا فر کے کہا کرے کہا کرے کچھ مضرنہیں۔اوراگر اللہ کے نز دیک مردود ہوں اور ساری دنیاغوث قطب کے تو کہا کہ کہ تفع نہیں۔ایک شخص نے جھے سے بوچھا کہ بزید پرلعنت کرنا کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ جس شخص کو یقین کے ساتھ ٹابت ہوجائے کہ ہم بزید سے اجھے جیں اس کو جائز ہے۔اور بسی نیسے بیٹھے بہی وظیفہ رٹا کرنا کہ لعنت ہر بزید۔ لعنت ہر بزید۔ لعنت ہر بزید۔ باتی مہاں تو ابھی اپنی بی سنتی ڈانواں ڈول ہے بقول کے۔

که رشک بروفرشته برپاکی ما که خنده زند دبوز ناپاکی ما ایمان چوسلامت به لب گور پریم احسنت برین چستی و جالاکی ما

حفرت کی کوکیا خبر ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے اپنی خبر لواور جب اپنی فکر جس انسان لگا ہوتا ہے اس کو دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ دیکھوا گر ایک فخض کو بھائی کا محم ہوجائے اوراس کے سامنے کسی دوسرے کا ذکر کرووہ کہے گا کہتم اپنی ہی گئے گئے رہے ہو جھے اپنی ہی گئی ہے بیسب با جس بے فکری کی بدولت سوچھتی ہیں۔ کام جس لگوا پی فکر کرودوسروں کوچھوڑ و۔ میر ٹھ سے ایک صاحب کا خط آیا تھا۔ ان کا جھ سے تعلق تھا جس کا خلا میں جس کا خلا میں جگہ رہے ہیں۔ جس والد جس کا خلا صدوم خلاف شرع با توں پر روکتا ہوں وہ نہیں مائے۔ دوسرا یہ کہ ایک جگہ رہے کی وجہ سے اور بھی بعض شرکایات پیدا ہوجاتی ہیں۔ جس نے سارے خط کے جواب جس ایک شعر کی حب سے اور جھی بعض شرکایات پیدا ہوجاتی ہیں۔ جس نے سارے خط کے جواب جس ایک شعر کی حب ریا جو دوٹوں مضمون کوجامع تھا وہ شعر ہے۔

کار خود کن کار برگانہ کمن ور زمیں دیگران خانہ کمن پہلامھرے پہلے مضمون کے متعلق تقااور دوسراد دسرے کے متعلق اس پرانہوں نے مل کیا فوراً دوسری جگہ مکان لیا اور کہنا سنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر جو خط آیا تو لکھا کہ تمام پر بیٹانیاں دفع ہوگئیں۔ بیسب تجربہ سے کہ دیا ہوں عمل کر کے دیکھوٹم کو بھی معلوم ہوجائے گا۔

(٣٦٦)مضرّوف آ دمي كاخال

ايكسلسله كفتكويس فرمايا كهجوض دوست بين مشغول بدواس كودخمن كى كب فكربو يحتى باس

# کے پال اتنادفت ہی کہاں ہے بلکہ دہ تو غیر کی طرف مشغول کرنے والے ہے بھی بہی کہا۔ ( ۲۳۲۷) اصل مصیبت اور مشقت کی چیز

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ اوان معمولی مصائب اور تکالیف ہی

سے گھبراا نے جس کا سبب ضعف تعلق مع اللہ ہے۔ اسمل مصیبت اور مشقت کی چرموت ہے

جن تعالی نے بھی مصیبت کے لفظ سے تعییر فرمایا ہے اصابت کے مصیبتہ المعوت اور کی

مشقت کا نام لے کراس کو مصیبت نہیں فرمایا گران کی یاد کرنے والوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ

ان کو موت جسی مصیبت بھی لذیذ اور مطلوب اور محبوب ہوتی ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں۔

خرم آنروز کریں منزل ویران بروم

نذر کردم کہ گرآئید ہر ہرای غم روزے

تا در میکدہ شادان وغرن خواں بروم

اللہ اکبر کیسا طمینان ہے کہ موت کی تمنا کر رہے ہیں اور ای انٹر سے ایک بزرگ نے اپنے

ایک مرید کو دھیت کی تھی کہ ہمارے جنازے کے ساتھ میہ پڑھتے چانا ہماری دوح کو سرت ہوگی۔

ایک مرید کو دھیت کی تھی کہ مادے جنازہ کے ساتھ میہ پڑھتے چانا ہماری دوح کو مرت ہوگی۔

وست کبشا جانب زنبیل ما آفریں بروست و برباز و نے تو

وست کبشا جانب زنبیل ما آفریں بروست و برباز و نے تو

اور حضرت سلطان کی کا جب جنازہ لے کر چلے ہیں تو آپ کے ایک مرید نے شدے خم

سرو سیمینا بصحرا مروی سخت بے مہری کہ بے ما میروی اے تمامیا کاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تمامیا میروی کیا شاہ کاہ عالم روئے تو تو کجا بہر تمامیا میروی کیا شھکا تا ہے اس اطمینان کا بیسب ذکراللہ کی برکت ہے کہ کوئی چیز بھی پریشان اور غیر مطمئن نہیں روسکتی گرای ہے لوگوں کو خفلت ہے۔

(٣٦٨) بعض غيرمقلدين كاتدين اورانصاف

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اکثر غیر مقلدوں میں یہی ایک بات بری ہے وہ بدگمانی ہے ای کی بدولت بدزبانی ہوتی ہے لیکن بعض میں تدین اور انصاف بھی ہوتا ہے کھنوے ایک غیر مقلد عالم یہاں ہرآئے تھے عالباد و تین روز یہاں پر قیام کیا۔ تھے

ہوتا ہے کھندارا کی روز انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ساع موتی کے بارے بیل آپ کی کیا تحقیق

ہاس لئے کہ نص انکار کررہی ہے قرآن پاک میں ہانک لا قسمع المعوتی میں
نے کہا کہ یہی آیت ساع کو ٹابت کررہی ہاس لئے کہ بالا تفاق اس میں کفار کو موتی سے
تثبیہ دی گئی ہے اور مصبہ کا ساع حسی مشاہر ہے صرف ساع قبول منفی ہے ہیں یہی حالت
مشبہ بدی ہوگی کہ ساع حسی ٹابت اور ساع قبول منفی۔ چٹانچی ظاہر ہے کہ مردے ساع مواعظ
ہے منتفع نہیں ہوتے تو اس آیت نے نفی ساع پرولالت کہاں ہوئی۔

دوسراسوال برکیا که کیاالل قبورے فیض ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہوتا ہے اور حدیث سے البت ہاس پر بہت چو کئے ہوئے۔ میں نے کہا کہ حدیث شریف میں قصد ہے کہ ایک محالی نے قبر پر بھولے سے خیمہ لگالیا تھا۔ مردہ بیشا ہوا قر آن شریف پڑھ دیا تھا۔انہوں نے سنا اور قرآن سننے سے ظاہر ہے کہ تو اب ہوتا ہے تو بیاض اہل قبور بی سے ہوا۔ بیالم ایک غیر مقلعہ ہی عالم سے بیعت تھے مجھ سے میرظا ہر کر چکے تھے۔ پھر جھ سے بیعت ہونے کو کہا میں نے کہا کہ جب آپ ایک ہے بیعت ہیں دوسرے سے بیعت ہونا مناسب نہیں۔اس پرسوال کیا کہ کیا بیرحدیث میں ہے کہ دوسرے ہے بیعت ہونا مناسب نبیں میں نے کہا کہ جی حدیث میں بھی ہے۔ یہ بتلا ہے کہ مامور بہیں جو چیز کل ہووہ منہی عند ہوگی پانہیں۔کہا کہ ضرور ہوگی۔ میں نے کہا کہ حب فی اللہ مامور بہ ہے مانہیں کہا کہ ہے میں نے کہا کہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے واقعات ہے اڑ قبول کرتی ہیں۔ جب پہلے شیخ کو بیمعلوم ہوگا کہ مجھ سے تعلق ہونے کے باوجود پھر دوسرے سے تعلق کیا تو ان کو کدورت ہوگی اوراس کدورت سے نوبت عدم تعلق اور نا گواری کی ہنچے گی اور بیہ مامور بہ یعنی حب فی اللہ میں ٹل ہوگی اور اس کی مما نعت خودا پکوسلم ہے۔ سمجھ کئے مجھ سے تو نہیں گر دوسرے خانقاہ میں رہنے والول ہے کہا کہ علم سے ہے۔ یہاں تو ہر بات مدیث بی کے تحت میں ہے۔ یہ بھی کہا کہ حقیقت بیہ ہے کہ ہماری جماعت لیعنی اہل حدیث کے اصول میں ہے۔ میں نے من کرکہا کہ بھول کیا ہوتی اصل بات سے ہے کہ مجھ کے لئے ضروری ہے تورکی اور نور بیدا ہوتا ہے کثر نت ذکر اللہ اور تفق سے اور اس

کے لئے ضرورت ہے صحبت اہل اللہ کی اور ای سے ان کو اعراض ہے۔

(٣٦٩) ایک نووار دعالم کوغیر ضروری مسئله دریا دنت کرنے پر تنبیه

ا ایک نو دار دعالم نے ایک فقهی ممرغیر ضروری مسئلہ در بافت کیا حضرت والانے بوجیعا کہ کیا آب نے ایسے فقہی مسائل کی تحقیق کے لئے سفر کیا ہے کیا یہاں پر فقید بننے کے لئے آئے ہویا ا ہے کومٹانے کے لئے۔ آپ نے پہلے مکا تبت میں بھی پریشان کیا تھا۔ ہاں ریتو ہٹلا ہے کہ کیا آ پ کومخاطبت کی اجازت ہے۔عرض کیانہیں۔فر مایا کہ پھر بیتو صریح مخالفت ہے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو اگر کوئی جال دیہاتی الی حرکت کرے تو تعجب نہیں۔ مگر آپ لوگ کھے بڑھے کہلاتے ہیں پھر بے حرکت آخراصول بھی کوئی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طبیب کے یہاں دوشم کی جماعت ہوتی ہے۔ ایک مریضوں کی ایک طالب علموں کی۔مریضوں کا کام مرض بیان کر کے نسخ لکھوائے کا ہے۔ اور طالب علموں کا کام نسخہ پرسوال کرنے کا ہے اور ان کو اس کی اس لئے اجازت ہے کہ وہ طالب علمی کررہے ہیں تو آپ یہاں مریض ہونے کی حیثیت ہے آئے ہیں یاطالب علم بن کر۔عرض کیا کہ مریض ہونے کی حیثیت ہے۔ فر مایا کہ تو پھرآ پ کوا یسے سوالات کرنے کاحق نبیں۔اور بیرجو میں دوسرے لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں ان سے میری بے تکلفی ہے ان برآ پ کو قیاس کرنا یہ بھی آ پ کی بوہمی کی دلیل ہے اور میں صاف بات کہتا ہوں کہ اگر بیخطاب میرا آپ کو نا گوار ہوا ہوتو میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ آپ جھے کو چھوڑ دیں۔عرض کیا کہ بیں حضرت سے معافی حیا ہتا ہوں۔آئندہ ایسانہ ہوگا اور اس ونت جھ كومصرت كے اس خطاب فرمانے سے بے حد نفع ہوا۔ فرمايا كه بيآ پكى سمجھ کی بات ہے واقعہ تو بہی ہے کہ آپ کے نفع ہی کی وجہ سے اپنا د ماغ اور وفت صرف کر رہا ہوں۔اور میں یا واز بلند کہتا ہوں کہ مجھے کو مجمع کرنا اور فوج جمع کرنا مقصود نہیں۔اگر دو جارا دمی فہیم ہوں وہ کانی ہیں اور ان ہے مغنی ہیں کہ بدنہم ہوں اور بوں لا کھوں۔ اہل طریق نے لکھا ہے کے مجلس کے اندرا گرایک شخص بھی معترض یا بدنداق ہوتو فیوض بند ہوجائے ہیں۔اس ہی لئے ساع میں شرط ہے کہ مجنس میں کوئی منکر ساع نہ ہو۔اسوفت میری طبیعت میں انقباض ہو گیا۔ اورمیرایه برتا ؤ مواخذہ کا ان کے ساتھ ہوتا ہے جوطلب لے کرآ ہتے ہیں۔ یہاں پریمی دعوے تو غضب ہے کہ ہم اصلاح کے لئے آئے ہیں کیونکہ پھراصلاح اصلاح ہی کے طریق پر ہو گی۔ جایلوی اور ہاتھ جوڑ کرتھوڑ اہی ہوگی۔جس کو پیطرز پسندنہ ہومت آؤ۔

(١٧٤٠) طريق مين نفع كى شرط اعظم مناسبت ب

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ اپنا اپنا غداق ہے جمھے دوسروں کے مسلک پراعتراض کرنا مقصود نہیں۔ بلکہ حقیقت کا اظہار مقصود ہے۔اب ای کو دیکھے لیجئے کہ دوسرے مشائخ اور پیروں کے بہاں لوگوں کے محانے کی کوشش کی جاتی ہے اور میرے بہال دور کرنے کی البة اگراصول ميحه كے تالع موكركوئي خدمت لينا جائے تعلق ركھنا جاہے اوراس ميں بھي ہي شرط ہے کہ طلب صادق ہوتو خدمت ہے اٹکارئیں آ دھی رات خدمت کوموجو د ہول۔ قلال مولوی صاحب یہاں برآ نا جا ہے تھے اجازت لینے کے لئے خط آیا میں نے لکھا کہ یہاں یرآ کر بولو کے باخاموش رہو کے اورا کر بونو کے تو کیا بولو گے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا تکمر فلاں مولوی صاحب کوسفارش کے لئے ساتھ لے کرآ مجے کہ مجھ کو بیعت کرا دو۔ مجھ کوشفیع مولوی صاحب کالحاظ ضروری ہے گران کے لحاظ سے اصول کالحاظ مقدم تھا اس لئے میں نے ان مولوی صاحب سے صاف کہددیا کہ اس طریق میں شرط اعظم نفع کی مناسبت ہے اوران کو بھے سے مناسبت تہیں اور آپ سے مناسبت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی خادم توم ہیں اور بیچی خادم توم ہیں۔اور میں نادم توم ہوں۔ میں نے توم کی کوئی خدمت نہیں کی اس لئے جھے ہے مناسبت نہیں ہو عتی۔اس لئے آپ بی بیعت کر کیں۔ دوسرے میرے یہاں سب سے اول شرط میہ ہے کہ تمام تعلقات کوختم کر دیا جائے اور بیقوم کی خدمت بھی ایک تعلق ہے جس میں بیہ شغول ہیں اس پر ایک اور مولوی صاحب کہ وہ بھی اس درخواست میں شریک منصاور ذہین آ دمی ہیں بولے کہ اگر ہم دوجارسال کے لئے کل تعلقات کوجیموڑ کر کام میں لگ جائیں اور پھراس طرف ہے فارغ ہوکر اس کام کوکریں تو كيا ہے ميں نے كها كرة ب نے بہت كام كاسوال كيا اب اس كا جواب سننے كديرك مسلک میں جس طرح تعلقات مصر ہیں۔عزم تعلقات بھی ویسے ہی مصر ہیں بلکہ تمام ارادوں اور تجویز وں کوفتا کر کے اس کام میں لگ جاتا اور ہر حال میں اپنے مرنی کے تھم پھل

کرناضروری ہے اگر وہ کوئی خدمت ہردند کرے بے کارر ہنا ہوگا اگر وہ کوئی خدمت تجویز کر ہے اس کوا نقتیار کرنا ہوگا خواہ وہ تو م کی خدمت ہوخواہ وہ متجد کی خدمت ہوخواہ وہ مدرسہ کی خدمت ہواورخواہ وہ کسی کے جوتے سید ھے کرنے کی خدمت ہو۔اورخواہ وہ نفس کی خدمت ہو۔اس کو بحثیمیت مریض کسی چون وجے اکاحق نہیں ہوگا۔

# (۱۷۷۱) اورا دوظا نف ہے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا۔

آئ کل اکثر مشائع تک محض اورادو وظا کف کوطریق اور کیفیات کومقصور سجھتے ہیں چاہدامراض نے بار کے برد کی خروری چاہدامراض کا علاج ان لوگوں کے بزد کی خروری ہی جاتے ہیں۔ سووظا کف سے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا بلکداس حالت ہیں ان امراض کے مہلک ہوجانے کا اندیشہ ہو کے تو وہ پھر مجر بھر بھی ہوتے ہوئے اگر وظا کف اور اوراد سے بچھ کیفیات اور لذات پیدا ہوگئے تو وہ پھر مجر بھر بھی ہوتے ہوئے اگر وظا کف اور اوراد سے بچھ کیفیات اور لذات پیدا ہوگئے تو وہ پھر مجر بھر بھی ان امراض کی طرف النف اور اوراد سے بچھ کیفیات اور لذات پیدا ہوگئے تو وہ پھر مجر بھر بھی ان امراض کی طرف النف اور اوراد سے بچھ کیفیات اور لذات پیدا ہوگئے تو وہ پھر مجملے کہ مریض ہوگرا ہے کہ مریض کی طرف النف اور اوراد سے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا۔ اصل علاج تدا ہے خاصہ ہیں۔ سے کہ وظا کف اور اوراد سے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا۔ اصل علاج تدا ہے امراض کا علاج نہیں ہوسکتا۔ اصل علاج تدا ہے خاصہ ہیں۔

# (٣٤٢) اصلاح تفس كوضروري يجهيني كي ضرورت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دبلی فلال طبیب صاحب کے پاس میں اپنے ایک عزیز کو بغرض علاج لے گیا اور بعض حضرات کی سفارشی چٹھی اس غرض سے لے گیا کہ طبیب صاحب ایک طبیب صاحب ایک طبیب صاحب ایک میں گر گئے اور بہت خفا ہوئے ۔ علاج تو انہوں نے کیا گر بے حد قیود اور شرا لفظ کے ساتھ ۔ اور می گر گئے اور بہت خفا ہوئے ۔ علاج تو ان طبیب صاحب کودیکھا مریضوں کے ساتھ اصول اور مریضوں کا بھی علاج کرتے ہوئے ان طبیب صاحب کودیکھا مریضوں کے ساتھ اصول اور قو اعدے ماتحت علاج کرتے ہیں اس پر حضرت والانے فرمایا کہا گروہ لوگ ایسا برتاؤ کریں تو قو اعدے ماتھ جاتے ہیں اور ان کوا سے برتاؤ حق دار سمجھا جاتا وہ برنے کے بین صاحب کمال سمجھے جاتے ہیں اور ان کوا سے برتاؤ حق دار سمجھا جاتا ہے کہیں ہم غریب ملائوں کواس کا حق نہیں ۔ حالا تکہ وہ بدن کا علاج کرتے ہیں اور یہاں لفس کا

علاج ہوتا ہے جو بدل کے علاج سے لاکھوں ورجہ اہم ہے اس کوفر ماتے ہیں۔

صحت ایں حسن بجوائیداز ظیب صحت آل حسن بجوائیداز حبیب محت آل حسن زخریب بدن صحت ایں حسن زخریب بدن محت آل حسن زخریب بدن بات یہ کہ اصلاح نفس کو ضروری نہیں سجھتے اور صحت جسم کو ضروری سجھتے ہیں جب اور طبیب دوحانی سے اعراض ہے اور طبیب دوحانی سے اعراض ہے اور اس بر ہر شم کا اعتراض ہے جس کی وجہ ہیں سنتے ہیں ۔اور طبیب دوحانی سے اعراض ہے اور اس پر ہر شم کا اعتراض ہے جس کی وجہ ہیے کہ اس کو چہ سے بخبر ہیں اگر کی خبر ہوجائے تب اگر ایسا کریں تو ہم جانیں ۔ ان لوگوں نے حکمت ایمانی نہیں دیکھی اس کے بارہ ہیں کہا گیا ہے ۔

چند خوانی حکمت بوتانیان حکمت ایمانیان راجم بخوان

## (۳۷۳)مجذوب اور مجنون كافرق

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عوام خواص بھی مجذوب اور مجنون میں فرقایا کہ عوام خواص بھی مجذوب اور مجنون میں فرق کوئیں سمجھ سکتے۔ وہ فرق ریہ ہے یہاں سبب زوال عقل اور ہے لیعنی مرض اور وہاں اور ہے لیعنی وارد۔ مگر آج کل تو مجنوں کو بھی مجذوب ہی سمجھتے ہیں سب سے بہتر احتیاط کی بات رہے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہی نہ پھٹکا جائے گووہ واقعی مجذوب ہی ہو۔

### (۳۷۳) گمنامی میں بردی عافیت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کمنا می بردی عافیت کی چیز ہے اور شہرت میں دبنی اور دنیوی دونوں ضرر ہیں۔ مشہور آدی پر تخلوق کا حسد اور غصراس طرح نازل ہوتا ہے جیسے مشک کے دہانہ ہے پائی گرتا ہے ای کومولا ناروی دحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پہنمہا و شخمہا و رشکہا ہو سرس ریزد چو آب از مشکہا ای وجہ ہے کہنا می کی ترغیب دیتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے شہرت سے بچوا اسے رہوکہ کوئی جانے بھی نہیں کہ کوئی رہتا بھی ہے چنا نچی فرماتے ہیں۔ اشتہار ضلق بند محکم است بند اواز بند آئمن کے کم ست بند اواز بند آئمن کے کم ست بند اواز بند آئمن کے کم ست

خویش رار بخور ساز و زار زار تار تارا بیرول کنداز اشتهار گریداس شهرت کے لئے ہے جواب اختیارا درقصد ہے ہو باقی غیراختیاری شہرت وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اپنے کومٹائے ہوئے فنا کئے ہوئے رہتے تھے گراس برجمی دنیا میں شہرت اوران کے علوم کا غلغلہ تھا جس طرف کو چے گئے سب مند ہوجاتے تھے سوید غیراختیاری ہے اور یہ مضربھی نہیں اس لئے کہ وہ حق تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ مضربھی نہیں اس لئے کہ وہ حق تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور ایس میں اس لئے کہ وہ حق تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور انہیں کی نفر سے اور حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔

۳ شعبان المعظم ا۳۵ هم همکس خاص بوقت صبح یوم شنبه م

## (۵۷۷) قرآن وحدیث میں سلیقہ کی تعلیم

ایک صاحب کی خلطی پر متنب فرماتے ہوئے فرمایا کہ آج کل عوام تو کیا خواص بھی سلیقہ کو وین نہیں سیجھے وین کی فہرست سے خارج سمجھ رکھا ہے چند چیزوں کا نام دین سمجھ رکھا ہے حالا نکہ قرآن وحدیث میں اس کے متعلق کافی تعلیم موجود ہے۔

### (۲۷۷) فقہ کافن بڑا نازک ہے

ایک مولوی صاحب نے ایک فقہی مسلّہ دریافت کیا۔ حضرت والانے فرمایا کہ کتاب میں وکھے لیا جائے۔ بیدفقہ کافن بڑائی نازک ہے میں اتناکس چیز سے نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرتا ہوں۔ ہول۔ جب کوئی فتو کی یا مسلّہ ما منے آتا ہے دور دور کے احتمالات ذہن میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب فرآوے میں دوسروں کا حوالہ دیتا ہوں۔ اور میں ہے بھی دیکھتا ہوں کہ بعضے بوگ اس کے اندرزیا دو بیماک ہیں حالا نکہ اس میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔

## (٣٧٧) آج کل لوگوں کوصاف بات کرنے کی عادت نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میری طبیعت البھی ہوئی بات سے بہت گھبراتی ہے۔ چاہتا بیہوں کہ صاف بات ہوخود بھی صاف بات کہتا ہوں اور دوسروں سے بھی صاف بات کا منتظر رہتا ہوں لوگوں کوصاف بات کرنے کی عادت نہیں۔اکٹر ای پرمیری لڑائی ہوتی ہے۔

## (۳۷۸) فراغ بہت نعمت ہے

ایک مولوی صاحب نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بیادت میری جمیشہ کی ہے کہ کام

کے جمع ہونے سے قلب پر ہار ہوتا ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ جو کام بھی ہو دفت پرختم ہو جائے دل ا کیے طرف ہو۔اور یہ بھی جا ہتا ہوں کہ کام ای قدر پیش آ وے جوروز کے روزختم ہو ج نے اس وجہ ہے کوشش کر کے روز کا کام روزختم کر دیتا ہوں گھرا تفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے جس کی دجہ سے فراغ میسرنہیں ہوتالیکن اس کی تمنا بہت دنوں سے ہے کہ اپنے کو فارغ کروں بلکہ کا نپور ہے تعلق قطع کر ہے یہی نبیت کر کے چلاتھا کہا ہے کو فارغ رکھول گالیکن جوامقدتعالی جاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور وہی بندہ کے لئے خیر ہوتا ہے اوراس فراغ سے میری دو غرض ہیں ایک دنیا کی اور ایک دین کی دنیا کی توبہ ہے کہ دماغ کوآ رام مطے اور دین کی ہے کہ پچھ الله الله كرنے كوجى حاجتا ہے اب تك مجھے اس كے لئے كوئى وفتت ہى نہيں ملااور چونكەز يادہ جى کواس طرف لگاہوا دیکھیا ہوں اس وجہ ہے لوگوں سے لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ وہ المجھی ہوئی بات كهدكرمير \_ قلب كومشغول ركھنا جا ہے ہيں اور بيس فارغ ركھنا جا ہتا ہوں اى لئے ميں كہتا ہوں کہ بھ کی صاف بات کیوں نہیں کہتے جس ہے قلب جلدی فارغ ہو گول مول بات سے الجھن ہوتی ہے۔ باتی یہ خبرنہیں کہ بیہ جوایئے لئے تیجو یز کیا ہے وہ خیر ہے یا شر مگر طبعاً جی جا ہتا ہے کہ فراغ نصیب ہو۔ دوحیارا حباب خاص پاس رہیں جب بھی جی جا ہے ان میں جا بیضا اور باتی تمام وفت الله الله میں صرف ہو۔الحمد لله ضروری ضروری کام سب ہوتو سے۔اب سوچنے ے بھی کوئی ضرورت کی چیز سمجھ میں نہیں آتی الحمد للد اتنا تفاوت ہوگیا۔اب تو زیادہ تر پہلے ہی کاموں کی تمیم کرتا رہتا ہوں۔ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوتو علاوہ اور کامول کے ڈاک ہی کامستقل کام بہت ہے فرمایا کہ نرے ڈاک کے کام ہے مجھ پرتعب نہیں ہوتا البتہ تصنيف ككام سے تعب ہوتا ہے سوتصنیف كا كام ابنہيں ہوتا۔تصانیف میں تمام مضامین پر احاط کرنا پڑتا ہے اس لئے تصنیف کا کام بہت بڑا ہے پہلے دیاغ میں تمام مضامین کا جمع کرنا۔ پھر مرتب کرنا۔ان کو تحفوظ رکھتا بہت ہی بری مشقت کا شغل ہے۔ایک سبب تصنیف کی دشواری کا میرے لئے یہ بھی ہے کہ کمایوں ہر میری نظر نہیں دری کما بوں کے علاوہ اور کما بیں میں نے دیکھیں نہیں۔ ہاں دری کتابیں پہلے بحمراللہ اچھی طرح متحضرتھیں گراب ان میں بھی **ذ** ہول شروع ہو گیا۔ اور تصنیف کے لئے صرف دری کتابیں کافی نہیں۔ یبی وجہ ہے کہ میری

تعنیفت کا زیادہ حصہ غیر منقو لات ہیں۔ اول تو میرے پاس کتا ہیں نہیں اور جو ہیں ان پرنظر نہیں اور تصنیف بدول کتابول پرنظر ہوئے مشکل ہے جس کا اب تحل نہیں اس ہی لئے اب جو قد وے آتے ہیں واپس کر دیتا ہوں۔ ہاں جواب ہیں اجمالا اپنا مسلک ظاہر کر دیتا ہوں اور بیہ بھی لئے دیتا ہوں کہ دینا ہوں کہ میں ہوالیکن اب میں بے مروتی کر کے اس کا بھی انتظام کروں کو ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کی تو ساری عمر کا حصد دین ہی کی خدمت میں صرف ہوا اور امتد کی تخلوق کو سید ھاراستہ بتلا دیا۔ فرمایا کہ جی ہاں اب تک دوسروں ہی کوراہ بتلائے میں وقت صرف ہوا۔ اب اپنا بھی تو جی ایتا ہے کہ پچھ اللہ اللہ کروں اور بیفراغ تو وہ تعت ہے کہ خود حضور صلی امتد علیہ والم اس میں ہوا ہوں کہ ایک اور استفاد ہوں کہ والم اس میں ہو جی تو ہی ہوں استفاد ہوں ہوگی ہوں ہوگی ہوں ہوگی ہوں ہوگر یہاں آئے کی تیار کرو۔ جب آپ کے لئے ایسے وقت کی ضرورت ہوئی تو میں مشغول ہوگر یہاں آئے کی تیار کرو۔ جب آپ کے لئے ایسے وقت کی ضرورت ہوئی تو در در در کی کی تو حقیقت کی ہوں۔ میں مشغول ہوگر یہاں آئے کی تیار کرو۔ جب آپ کے لئے ایسے وقت کی ضرورت ہوئی تو دور کی کر تھی تھیں۔

#### (۳۷۹) تدابیر مامور بها کا درجه

ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ لوگ جھے کو بدنام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ذرا ذرائی بات پر خفاہ و جاتا ہے۔ان کے نزدیک وہ بات ذرائی ہوتی ہے اس کی بالکل ایس مثال ہے کہ کسی خف کے سوئی چھودی اس نے کہا آہ اس سے کہا جائے کہ کوئی چھری یا مکوار تھوڑا ہی ہاری ہے جواس قدر زور ہے آہ کی تو کیا سوئی کے چھنے ہے تکلیف نہ ہوگ ۔ میں بچ عرض کرتا ہوں کہ اغیباء کی حرکتوں سے میرے دماغ پر تبخیر شروع ہوجاتی ہوگ ۔ میں کا قریب قریب روزانہ سابقہ پڑتا ہے اس وجہ سے میں اغیباء سے براہ راست خطاب اوراس کا قریب قریب روزانہ سابقہ پڑتا ہوں۔ اس صورت میں مضمون کی تو پھر بھی نہیں کرتا۔ دوسرے شخص کے واسط سے کرتا ہوں۔ اس صورت میں مضمون کی تو پھر بھی گرانی ہوتی ہے گرانی ہوتی جاتا ہوں اس سے بھی ایک گونہ راحت ملتی گرانی ہوتی ہوتی ہیں کہ تصوف ہے سے گرانی ہوتی ہوتی ہیں کہ تصوف ہے سے کہا تا ہوں اس سے بھی ایک گونہ راحت ملتی ہوتی ہیں کہ تصوف ہے سے کہا تا ہوں اس سے بھی ایک گونہ راحت ملتی ہوتی ہیں کہ تصوف ہے سے کہا تا ہوں کا نام رکھا ہے۔

عاہتے ہے ہیں کہ ہم جو جا ہے حرکتیں کریں سب پر دل سے راضی رہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ ہ، رے تابع رہے سوجھ ہے یہ ہیں ہوسکتا۔اس حالت میں جس کا جی جاہے مجھ ہے تعنق رکھے یا ندر کھے۔ میں آنے والوں کی غلامی نہیں کرسکتا۔ رازاس کا بیہے کہ لوگ محض برکت کے طالب بن کرآتے ہیں۔اورزیارت کر لینے کو کافی سجھتے ہیں۔اگرایسی ہی برکت مطلوب ہے اور اس کا حاصل کرنا ہے تو فضول رو بیہاور وفت صرف کرتے ہیں۔سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔گھریار کو چھوڑتے ہیں۔گھر بیٹھے ہی قرآن شریف کی زیارت کرلیا کریں وہ بہت ہی زیادہ برکت کی چیز ہے کیا کہوں کیسالوگوں میں بدنہی کا مرض عام ہوگیا ہے۔اگر برکت کافی ہوتی تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ برکت تھی که ابوط لب تو کیا وہ تو عاشق ہی تھے ابوجہل اور ابولہب بھی مسلمان ہوجاتے۔اس سے معلوم ہوگیا کہ مراد برکت ہے یہ برکت کافی نہیں جس کولوگ آج کل برکت بجھتے ہیں بلکہ تعلیم کی برکت مراد ہے کہ اس پرعمل کرنے ہے جوا تمال کے انوارو آ ٹارقلب میں پیدا ہوتے ہیں وہ حقیقی برکت ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہلوگ جوآج کل تصرف اور توجہ کے دلدادہ ہیں اور ان چیز وں کو کمال سجھتے ہیں ہیں کوئی کمال کی چیز نہیں۔ ورنه حضور صلی الله علیه وسلم سے بڑھ کرکس کی توجہ اور تصرف ہوسکتا تھا اگر اس سے کا م لیا جا تا تو حضورصلی الله علیه وسلم کی ایک نظر میں عالم کا عالم زیر وز بر ہوجا تا اور دنیا میں ایک کا فرجھی تظرينه آتاسب كے سب مسلمان اور ايمان والے ہي ہوتے مرحضور صلى الله عليه وسلم تو كوئي کام بدون اذن کے نہ کرتے تھے جس جگہ جس قوت کے استعمال کا تھم دیا وہاں حضور نے ای قوت سے کام لیا۔ای ہے تد ابیر مامور بہا کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل طریق تد ابیر ہیں ان کا استعال بھی تربیت ہے اورلوگ ای ہے گھبراتے ہیں اور میں ای کا اہتمام کرتا ہوں میدوجہ ہے موافقت نہ ہونے کی۔ جیسے ایک رئیس نوا کھالی کے بہال پر آ کررہے تھے کچھ دنوں تیام کر کے جب وطن واپس ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے یہاں کے حالات معلوم كرناجا ہے ان رئيس نے كہا كدوبال كے حالات كا خلاصہ بيہ كہ جس كومقدمہ بازى سکھنا ہوو ہاں چلا جاوے۔ یہاں پر بیجاروں نے تدا بیرتر بیت میں کچہری کا سارتگ دیکھا

(۳۸۰)معافی کامفہوم

ایک صاحب کی خلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ بندہ خدااب بھی باوجود اقرار خلطی کے تاویل ہی کئے چلے جارہے ہو۔ سومیرااس میں کیا ضررہ ہیں تو تمہارے ہی نفع کے لئے اپناوہ غ اور وقت صرف کر رہا ہوں۔ اگر تاویلیس کرتے ہوجس کے معنی یہ ہیں کہ خلطی نہیں ہوئی تو پھر یہاں پر آنے ہی کی کوئی ضرورت تھی اپنے گھر بیٹے رہے ہوتے۔ میں پھر رعایت کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہتم جو باربار کہتے ہو کہ خلطی ہوئی خلطی ہوئی اس خلطی ہی کا خشامعلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اچھااہے بھی جانے دوتم طالب علم ہویہ تالا و غلطی کی کو کہتے ہیں اس پر کوئی جواب خبیں دیا حضرت والا نے فرمایا کہ میں دوسرے عنوان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ہوئی عمد نہ تھا بھر حوامی کی وجہ سے خطاب نہ کر سکا فرمایا کہ بواسط گفتگو تھی براہ کیا کہ برحوامی سب ہوئی عمد نہ تھا بھر حوامی کی وجہ سے خطاب نہ کر سکا فرمایا کہ بواسط گفتگو تھی براہ میں سب ہوئی عمد نہ تھا بھر کو اس میں بھروای کیے تسلیم کی جاسمتی ہوئی اور بھی مواخذہ اس پر نہیں کر رہا ہوں کہ میرے حقوق ادا نہیں کے بلکہ حاصل اس مواخذہ کا بدار منا سبت پر ہے۔ دیکھواسی عدم میں سب موائیا کہ تم کو بچھ سے منا سبت تبیس اور نفع کا مدار منا سبت پر ہے۔ دیکھواسی عدم لئے کہ بیہ معلوم ہوگیا کہ تم کو بچھ سے منا سبت تبیس اور نفع کا مدار منا سبت پر ہے۔ دیکھواسی عدم لئے کہ بیہ معلوم ہوگیا کہ تم کو بچھ سے منا سبت تبیس اور نفع کا مدار منا سبت پر ہے۔ دیکھواسی عدم لئے کہ بیہ معلوم ہوگیا کہ تم کو بچھ سے منا سبت تبیس اور نفع کا مدار منا سبت پر ہے۔ دیکھواسی عدم

مناسبت کے سبب حضرت خصر علیہ السلام اور موئی علیہ السلام کا نباہ نہ ہوا اور حضرت خصر علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ ھندا فو اق بینی وبینک عرض کیا کہ حضرت معافی کے معنی عدم الانتقام تہمارے نزدیک نہ معلوم معافی کے معنی کیا ہیں۔ میرے نزدیک تو معافی کے معنی عدم الانتقام ہیں۔ سویس معاف کرچکا۔ اب راضی ہونا اور مناسبت ہونا جو نفع کے لئے شرا نظام تھم الانتقام غیر اختیاری چیز ہے۔ اور ہیں مزید رعایت کی بناء پر کہتا ہوں کہ مناسبت پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ جب تم کوکام ہیں لگادیکھوں گاراضی ہوجاؤں گا جاؤاٹھوکام ہیں لگو۔

### (٣٨١) آج كل مناظره كا كمال

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آئ کل مناظروں میں چونکہ لوگ اصول مناظرہ کی رعایت نہیں کرتے۔ میں ای واسطے مناظرہ نہیں کرتا۔ ہے اصول باتوں سے طبیعت الجھتی ہے۔ آئ کل تو مناظرہ کا کمال یہ ہے کہ بولٹا رہے ہیٹی نہ ہواب چاہے وہ بولنا سیجے ہو یا غلط حق زبان سے نکلے یا باطل اس کی مطلقاً پروانہیں کی جاتی۔

#### (۳۸۲) بدعتی اور غیرمقلد

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کے بعض لوگ بچھتے ہیں کہ بدئی زیادہ برے ہیں اور غیر مقلد غذیمت ہیں۔ سویہ من کل الوجوہ غلط ہے بلکہ بعض اعتبارے غیر مقلد ہی زیادہ برے ہیں بدئاتی اس سے اس لئے کہ بدئی اجتہاد نہیں کرتے غیر مقلدا جہ تہاد کرتے ہیں اپنے کو جہتر بچھتے ہیں۔ بدئی تو بھنگڑوں کے معتقد مماروں کے معتقد وہ بھلا امام ابوطنیفہ کی تقلید کیے چھوڑ سکتے ہیں اور بیر بزرگان سلف کی شان ہیں گستاخی کریں سویہ علی الاطلاق کیے اچھے ہو سکتے ہیں۔ بدگھائی بدزبانی ان کا شعار کے۔ بڑا ہی بدیا ک اور گستاخ فرقہ ہے جس کو چاہے ہیں جو جی ہیں آتا ہے کہ ڈالتے ہیں۔ براہی بدیا ک اور گستاخ فرقہ ہے جس کو چاہے ہیں جو جی ہیں آتا ہے کہ ڈالتے ہیں۔ براہی بدیا ک اور گستاخ فرقہ ہے جس کو چاہے ہیں جو جی ہیں آتا ہے کہ ڈالتے ہیں۔ بہ شعبان المعظم ا ۱۳۵ می جس بو مشنبہ

## (۳۸۳) بِفَكْرِي كَامْشَاء

ایک صاحب کے خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کداس بے فکری کا منشاء اور منی میں سمجھتا ہوں میں ان کی نبضیں خوب بہجا نہ ہوں جھ کومعلوم ہے کہ بے دفعتی اس کا سبب ہے اس ہی دجہ ہے مجھ کواس قدر جلد تغیر ہوجا تا ہے۔لوگ تو اس صادر ہونے والی بات کود کیمجھے ہیں۔اور میں اس کے منشاء کود کھتا ہوں!س لئے ان کے نز دیک وہ بات ہلکی ہےاور میرے نز دیک بھاری ہے۔ ( ۲۸۴۲) نعم الصیبہ میرا ظہمار تشکر

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت الاکی ذات اقدیں سے امت محمہ بیسلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت ہوئی اور تصانیف وغیرہ سے جو تفع پہنچا وہ احاطہ بیان سے باہر ہے حق تعالی حضرت والا کی ذات مقدی کو مدت مدید تک ہمارے سروں پر قائم رکھیں فر ، یا کہ بیا آ ب کی محبت کی بات ہے باقی میں کیا اور میر کی ہستی ہی کیا اور بید جو پچھ بھی جھ سے خدمت سے کی محبت کی بات ہے باقی میں کیا اور میر کی ہستی ہی کیا اور بید جو پچھ بھی ہے اس اس سے لیا گئی بیسب حق تعالی کی طرف سے ہوہ جس سے چاہیں اپنا کام لے لیس بال اس لئے میں ہوت ہوں ۔ اور ایر بیا گیا اور اس کو میں ان کا فضل سمجھتا ہوں ۔ اور بیا محبت پرشکر گذار ہوں کہ مجھ سے کام لے لیا گیا اور اس کو میں ان کا فضل سمجھتا ہوں ۔ اور بیا این بی بردرگوں کی دعا کی برکت اور ان کی جو تیوں کا صدفتہ ہے اس لئے کہ مجھ کو ہی اپنی میں بیت ہوت معلوم ہے نظم ہے نظمل ۔ ہاں اللہ کی مدد ہے ۔

(۳۸۵) حضرت علیم الامت کا اگریزوں سے دوستی اور التعلقی کا اظہار
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہم انگریزوں کے دمعتقد نہ محب بی مصلحت کی وجہ سے
عالفت من سب نہیں سجھتے ۔ خلاصہ میہ ہے کہ ہم انگریزوں کے دوست نہیں اپنے دوست ہیں
اور جہاں انگریزوں کو میرے متعلق سے یقین ہے کہ ہم انگریزوں کے دوست نہیں کرتا وہاں سے بھی
یقین ہے کہ کوئی تعلق بھی ہم سے نہیں رکھتا۔ اور تعلق رکھنے میں بڑے مفسدے بھی ہیں۔
تعلق رکھنا گویا آئندہ کے لئے امید دلانا ہے ۔ بعض بدفہم بعقل مسلمان مجھ کو بدنام کرتے
ہیں کہ انگریزوں سے تعلق ہے۔ اسے مقل کے دشمنوں انگریزوں سے کیا تعبق ہوتا تم سے
تعلق ہے۔ میں نے جوا پنامسلک اور مشرب عدم مخالفت پر رکھااس میں اپنی قوم کی حفاظت
کی اپنے دین کی حفاظت کی کا نبور میں چھلی بازار کی مسجد پر فساد ہوا تھا۔ معزز مسمانوں کے
مشورہ سے ایک فیصلہ مرتب کیا گیااس فیصلہ کے متعلق سرکار کی طور پر میری رائے بھی معلوم
کی گئی کہ اس فیصلہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ میں نے صاف تکھوا دیا کہ بیہ فیصلہ
کہ گئی کہ اس فیصلہ کے خلاف ہے اس لئے میری رائے اس کے خلاف ہے۔ گر اس کا الزام

ویسرائے پرنہیں بلکہ ان مسلمانوں پر الزام ہے جنہوں نے ویسرائے کو غلط مشورہ ویا اب
مسلمانوں کو جائے کہ اس فیصلہ کی منسوخی کی درخواست کریں اگر درخواست منظور ہوجائے
شکریہ کے ساتھ قبول کریں اور اگر منظور نہ ہوتو خاموثی کے ساتھ صبر کریں۔ جوائے ٹرمیر ک
تحقیق رائے کے لئے آئے ہتے کہنے لئے کہ فیصلہ کو غلط بتلا تا بہت بخت بات ہے ہیں نے کہا
کہ تخت ہوا کرے اس کے وہ ذمہ دار ہیں کیوں ہم ہے رائے لی گئی۔ رائے تو وہی فلا ہر ک
جائے گی جوشر بعت کا تکم ہے۔ مسئلہ واگر باوشاہ بھی پوچھے گااس کا جواب بھی وہ ہی دیا جائے
گا جوشری تھم ہے۔ اور ان کی تکومت ہمارے ہاتھ بیروں پر ہے قلب پر تکومت نہیں جق ک
واضح کرنے ہیں ان کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے خود
واضح کرنے ہیں ان کی کوئی رعایت نہیں کر سکتے۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے خود
موال کیا رائے معلوم کی اس سے حق ان کے کانون میں پڑجائے گا۔ اب آگے وہ جائیں وہ
ذمہ دار ہیں جو چاہے تا فذکریں تو صاحب ہم کوانگریزوں سے ایساتعلق ہے اس پر بھی اگر
کوئی بدنیم اور کوڑ مغز تعلق سمجھاس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں اور یہ معرضین خود ہنود کی
خوش کہ دوں ہیں دین وایمان کو تباہ واور پر بادکرر ہے ہیں اس کی پچھ پروائیں۔

### (۳۸۷) تعلق مع الله کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی داڑھی منڈا آئے یا برمل آئے میں اس کی کوشش کرتا ہوں کے تعلق پیدا ہو پھرمل کی تو فیق ایک منٹ میں پیدا ہوجاتی ہے۔

### (۳۸۷) بیکاروفت کھونا بہت براہے

ائی۔سلیلہ گفتگو میں فرمایا کہ بے کاروقت کا کھونا نہایت برائے اگر پچوبھی کام نہ ہوتو انسان گھر کے کام میں لگ جائے۔گھر کے کام میں لگنے ہے دل بھی بہلتا ہے اور عباوت بھی ہے یہ مجمعوں میں بیٹھنا خطرہ سے خالی نہیں کسی کی حکایت کسی کی شکایت بعض مرتبہ غیبت تک نوبت آجاتی ہے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔

(٣٨٨)عقل سے كام لينے كى ضرورت

ایک نو دارد صاحب نے جوالک روز بل سے خانقاہ میں مقیم تھے بل میں آ کر جیسے سے بل

مص فی کی حضرت والانے فرمایا کے عالباً آپ تو کل ہے آئے ہوئے ہیں۔ عرض کیا جی وزیافت فرمایا کہ پھریہ مصافی اس وقت کیسا کیا اس لئے کہ آئے کے وقت مصافی کرتا جا ہے یا جانے کے وقت کی آئے ہوئے ہیں۔ عرض کیا کہ اس وقت تو نہیں جارہا پھر مصافی کی وجہ اس وقت کی آئے ہوئے کہ اس حضر است نے بھی کر لیا و فرمایا کیا ہے۔ عرض کیا کہ اور بعض حضرات نے بھی مصافی کیا اس خیال ہے ہیں نے بھی کر لیا و فرمایا کہ یہ تو ابھی اس گاڑی ہے آئے ہیں اور تم کل آئے ہو پھر سے قیاس کیسا اور سے کہنا کہ بعض نے کیا خوداس کا اقرار ہے کہ بعض نے بیا تو اس سے تو تم کوشبہ ہوتا جا ہے تھا کہ بعض نے کیوں نہیں کیا اگر معلوم نہ تھا کی بعض نے کیوں نہیں کیا تو اس سے تو تم کوشبہ ہوتا جا ہے تھا کہ بعض نے کیوں نہیں کیا اگر معلوم نہ تھا کی بعض نے کیوں نہیں کیا اگر معلوم نہ تھا کی سے معلوم کر لیتے آئے خوالے نے تقل دی فہم دیا تو ان سے کام لیما جا ہے۔

(۳۸۹) ذرائع راحت رسانی کوختی کہنا غلط ہے

ایک خط کے سلسلہ میں فر مایا کہ جس کی مقصوداور مصلحت بیں خلل نہیں ڈان البت اس کا مہل طریق نجویز کر دیتا ہوں اس میں کؤئی تی بات ہے۔ مقصودان کا حاصل ہوگیا۔ میں اذیت سے نئے گیا۔ جن صاحب کا یہ خط ہے انہوں نے جھے کو بہت ستایا ہے۔ آخر میں میں نے یہ تجویز کی گئے۔ جن صاحب کا یہ خط ہے انہوں نے درخواست کی کہ خیریت معلوم کر لینے اور دعا ء کرانے کی اجازت دی جائے ہیں نئورشدہ مضمون کو بھیجا کر وہ تاکہ جھے کو معلوم ہوجایا کر سے کرانے کی اجازت دی جائے ہی ساتھ اس منظور شدہ مضمون کو بھیجا کر وہ تاکہ جھے کو معلوم ہوجایا کر سے کرانے کی اجازت دی جائے ہیں کھا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آخ جو خط آیا ہے وہ پرچہ بھی ساتھ کہاں سے ذاکہ مضمون تو نہیں کھا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آخ جو خط آیا ہے وہ پرچہ بھی ساتھ ہے۔ اب بتلا ہے اس میں گئی کیا ہوئی۔ اب تو نری ہی نری ہی ہوگ ہے اصول پڑئی کرنے ہے داحت بہتی ہے۔ ایکیا علی کے یاس کیا علی ہے۔ اس میں کہتے ہیں ہواس کا کس کے یاس کیا علی ج

## (۳۹۰) آج کل کے مدعیان محبت کا حال

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ آئ کل کے مدعیان محبت کی بیرعالت ہے کہ جہال کی دوسرے نے پچھے کہد دیا اور غہ بذب ہو گئے بھلا جس شخص ہے محبت ہواول تو اس کی نبیت شبکا ہونا ہی مشکل ہے اور اگر ہو بھی تو محبت والاتواس کوخود بخو دوفع کرویتا ہے اور اگرخود
وفع نہ کر سکے تو کسی دوسرے ہے لی کرلیا جائے ہے بڑی ہے ادبی کی بات ہے کہ جس کے متعلق
شبہ ہواس ہی ہے سوال کیا جائے ۔ اس خطیس مجھ پر ہی تو شبہ اور مجھ ہے ہی سوال ہوا۔
سیرنا یوسف علیہ السلام تو فرما کی و ما ابسری نفسی اور شرک کہوں ابسری نفسی ۔ سیکسے
ہوسکتا ہے۔ خدا معلوم لوگوں نے ہم کہال رخصت ہوگیا۔ اس زمانہ میں فہم کا تو تحط ہی نظر آتا ہے۔

(۳۹۱)چندہ معارفہ ماریفساد ہے

ا کی مولوی صاحب نے ایک مدرسددین کا ذکر کرتے ہوئے حضرت والا سے عرض کیا کہ آج کل بیرحالت ہے کہ نہ تو لوگ خود کو ئی و بنی خدمت کرتے جیں اور نہ دومروں کو کرنے ویتے ہیں ہےاصل اور بےسرویا اعتراضات کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر مدرسہ کے حالات و واقعات اورامانت و دیانت کے ساتھ اس کی خدمات کواپنا انجام دیتا اور اس پر لوگوں کےاعتراضات کرنا خلاصہ کےطور پر بیان کئے ۔حضرت والا نے تمام واقعات بغور س کر فر ما یا کہ جو پچھے آپ نے واقعات بیان کئے ٹھیک ہیں۔ یہی حالت ہے آج کل مسلمانوں کی اس ہی گئے کسی کام میں کھڑے ہونے کو جی نہیں جا ہتا۔ اور مدرسہ کی کیا تخصیص ہے ہراس کام کی جس کا تعلق عام مسلمانوں ہے ہے یہی گت بن رہی ہے۔اور مدارس پر جوخصوصیت ہے اعتر اضات ہوتے ہیں اس کا بڑا سبب چندہ متعارفہ ہے یہی ماہیہ فساد ہے۔ چٹانچہ یہاں پرجو مدرسہ ہے بلکہ مدری کہنا جا ہے جب تک اس میں تحریک چندہ ترغیب چنده کامعمول رہا ہی بلا تازل رہی۔ میں نے اس کو بالکل ہی حذف کرویا۔اب نہ تحریک ہے نہ ترغیب ہے جب ہے بحد اللہ امن ہے۔اب رہا بیر خیال کہ پھر چلے گا کیے اس مے متعلق سنئے۔اپنا ندہب اورمشرب تو بیہے کہ جب تک چل رہا ہے چل رہا ہے جس روز نہ جلے گا بند کر دیں گے گر مائلیں سے نہیں کیونکہ کوئی ہمارا ذاتی کا منہیں اوراس کے ساتھ ہی ي عقيره بحى ب كدما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فبلا مسرسيل لمه من بعده وهو العزيز الحكيم اسك بعدان مولوي صاحب نے

ا ہے متعمل حضرت والا سے مشورہ جا ہا کہ جھے کو کیا کرنا جا ہے فرمایا کہ مجھ کو مقامی حالات معلوم نبیں اس لئے کوئی مشورہ تو دے نبیں سکتا اس کوئو آپ بی سمجھ سکتے ہیں مگر ہاں ایک تجربه کی بات عرض کئے دیتا ہوں وہ یہ ہے اور نہایت ہی نافع اور موثر ہے کہ کسی چیز کے در پے ندہونا چاہے اس میں دوخرابیاں ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں کوغرض کا شبہ ہوجا تا ہے کہ اس قدر جو کاوٹن ہے اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض ہے۔ دوسرے میہ کہ اس صورت میں فریق بندی ہوجاتی ہے پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ان ہی قصے جھگڑ ول میں پڑجاتے ہیں۔اور توسع کر کے کہتا ہول کہ یہ دوخرابیاں تو مسلمات ہے ہیں۔ تیسری ایک اور بھی خرابی ہے وہ بیر کہ شروع میں تو نیت کے اندرخلوص ہوتا ہے۔ پھر جب بات کی چیج ہو جاتی ہے تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے پھراس جدو جہداور دوڑ دھوپ پر تواب بھی نہیں ہوتا۔اس پرلوگوں کی نظر ذیرا کم ج تی ہے اور یہ ہے بھی بار یک بات اس بی لئے بچم اللہ میں کسی کام کے در پیٹے نہیں ہوتا اور تَمَ بَهِي ٢٠ حِنْ تَعَالَى قرمات بين اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الإ یسنر کسی ۔ بینہایت بی بہترین طریق ہے کہ جس کا م اور بات میں الجھن ہوا کیک دم اس کو چھوڑ کرا مگ ہوجائے ای کے پیچھے نہ پڑجائے دین کے کسی ادر کام میں مشغول ہوجائے۔ مسلما نول کوکوئی خاص کا م مقصود نہیں محض رضامقصود ہے گرشرط بیہ ہے کہ وہ فرض و داجب نہ ہواس لئے کے فرض وواجب تو ہر حال میں ضروری ہیں۔ میں صرف ان کے متعلق عرض کر رہا ہول کہ جوفرض وواجب نہیں ان میں کیوں اس قد را پنے قلب کومشغول کیا جائے۔ایک ہی کی مشغولی قلب کے لئے کافی ہے۔ اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ہر کام ہے مسلمان کا مقصود رضاء حق بی ہے جواس کو ہر دفت حاصل ہے۔ بیسب کھ میں نے تجربات کی بناء پر خاہر کر دیا یمل کر کے دیکھیئے ان شاءاللہ تعالیٰ راحت اور سکون نصیب ہو گا اور خد ک ذات پر بھر دسہ کر کے کہتا ہوں کہ کا م بھی ہوگا۔

(۳۹۲)مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کس طرح ممکن ہے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت آج کل بے پردگ کی بڑی زہریلی ہوا چل

ر ہی ہے فر مایا کہ جی ہاں جو سوجھتی ہے نئی سوجھتی ہے۔ بڑے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں علاوہ احکام کے غیرت بھی تو کوئی چیز ہےان بدد سنوں میں دین تو ہے ہی نہیں گر حیاءاور غیرت بھی رخصت ہوگئی بردائی افسوں ہوتا ہے ہیں۔ نیچریت کے کرشے ہیں۔ایک شخص مجھ سے کہتے تھے کہ سلف میں اس قدر پروہ کے بارے میں بختی نہیں۔ میں نے کہا کہاس قدر ضرورت بھی نہ تھی۔ابشروراورفتن کا زمانہ ہےنفسانبیت کا غلبہ ہے۔فقہاء نے اس راز کو سمجھاانہوں نے عورتوں کومسا جدمیں آنے ہے منع کر دیا۔ میسب چھان بددین لیڈروں کی بدولت احکام کی گت بن رہی ہے اور کتر بونت وتحریف ہور ہی ہے نہ معلوم دوسرے مسلمانوں کو کیا ہوا کہ آ تکھیں بند کر کے ایکے پیچھے دوڑے چلے جارہے ہیں پچھ خبر نہیں کہ بیہ جاال کنوئیں میں کیکر ا کریں گے یاکسی گڑھے میں لیجا کر پڑیں گے۔ باوجود تجربہاورمشاہدہ کے پھرآ تکھیں نہیں کلتیں۔ پچاس برس سے زائد ہو صحیح قوم کی ترقی کا گیت گاتے ہوئے۔ نتیجہ جو پچھ ہے اظہر من القسس ہے کہ روز بروز تنزل ہی ہے دن بدن ابتری ہی پھیلتی جاتی ہے اگر اس کا نام ترقی ہے کہ خسر الدنیا والاخرۃ توبیترتی وواقعی مسلمانوں کوان کی سعی وکوشش اور جدو جہدے تصیب ہوگئی میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی ترقی اور فلاح و بہبود صرف اللہ اور رسول کے احکام کے اتباع ہی میں ہے اور اتباع نہ ہونے سے بیرحالت ہور ہی ہے۔

مع ہے ہوں میں میں مشکل ایں است کہ ہرروز بتری بینم ہر کیے روز بہی می طلبد ازایام

(٣٩٣) خرد ماغ كاعلاج اسپ د ماغ كرسكتا ب

ایک سلسا گفتگویس فرمایا کہ میں تو پیٹ بھر کر بدنام ہوں ان آنے والوں ہی کی برولت یہ بدنا می ہے اپنی حرکات کوتو تخفی رکھتے ہیں اور میری ڈانٹ ڈپٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب یہاں پرآئے تھے۔وہ ایک رکیس صاحب کا نام نے کر روایت کرتے تھے مولوی صاحب یہاں پرآئے تھے۔وہ ایک رکیس صاحب کا نام نے کر روایت کرتے تھے کہ آپ کہ میں تو اس سے بھی برا کہ آپ کے متعلق ان کی بیروائے ہے کہ متنکبر ہیں۔ ہیں نے کہا کہ میں تو اس سے بھی برا ہوں۔ گیر یہ میں خوش ہونے کی کوئی بات ہوں۔ گیر یہ میں خوش ہونے کی کوئی بات ہوں۔ گیر یہ میں خوش ہونے کی کوئی بات ہوں۔ ہم میں خوش ہونے کی کوئی بات ہوں۔ میں نے کہا تملق کی بدنا می ہے تکبر کی بدنا می لذیذ ہے۔ ان خرو ماغوں کو بیتو معلوم ہوگا کہ ہم ہی خرو ماغ نہیں بلکہ ملانے بھی اسپ و ماغ ہیں۔

(۳۹۴)باب معاشرت کی تعلیم سے قر آن وحدیث پر ہیں

ایک سسید گفتگو بین فرمایا که ایک شخص تا بع بوکرآ ے اس کے ساتھ متبوع کا سامعامله کیا جائے میں تو اس میں بڑی ذلت مجھتا ہوں۔ایک اس میں ریبھی خرابی ہے کہاس صورت میں آئے والے کو کوئی نفع نہ ہوگا جس کے لئے اس نے اپنا وقت اور روپی مصرف کیا ہے اور میہ س ری خرا بی اس کی ہے کہ باب معاشرت کولوگوں نے دین کی فہرست سے خارج سمجھ رکھا ہے۔ محض نماز روزہ اور وظا کف کو دین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ باب معاشرت کی تعلیم ہے قر آن وحدیث پر ہیں۔عوام کی تو کمیا شکایت کی جائے علماءاورمشائخ اس بلامیں مبتلاء ہیں۔ میں ایک تنبااس پرمتنبه کرتا ہوں مجھ ہی کو ہدنام کیا جا تا ہے۔مزاحاً فرمایا کہ تنبیہ میں ضرورت تھی تنہا کی ( کئی تن مراد ہیں ) جو ہا تیں لوگوں کی مجھے کو نا گوار ہوتی ہیں اگر وہی یا تیں دوسروں کو پیش آئیں ان کوبھی تا گوار ہوں۔اور پیش بھی آتی ہیں نا گوار بھی ہوتی ہیں مگران پر منتسبہ نہ کرنے اور روک ٹوک نہ کرنے کی مصلحت یہ بیان کرتے ہیں کہا گریہاں پر روک ٹوک کی گئی اوراس پر بدد لی ہوئی تو نہ معلوم پھر کس بددین کے ہاتھ میں جا پھنسے اور اصل بات جودل میں ہے اس کو طاہر مبیں کرتے وہ میں طاہر کئے دیتا ہوں وہ بیر کہ ہماری جاہ میں قبولیت عامہ میں محبوبیت میں خلل آتا ہے لوگ بداع تقاد ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ نے بھی اصلاح ندکی تو تمہارے ہی ہاتھ میں تھنے رہنے سے اس کوکیا فائدہ۔ جیسے کی بدعتی کے ہاتھ میں جا کرخراب ہوتا تمہارے ہاتھ میں رہ کربھی تو خراب ہی رہا۔ بیاور بات ہے کہ دونوں خرابیوں کی نوع جدا ہو گراصلاح تو نہ ہوئی۔اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص بلا وضوء کے نماز پڑھ رہاہے اس کوکہا جائے کہ پڑھنے بھی دو پڑھن نہ پڑھنے ہے بہتر ہے۔ بہتر کہال ہے وہ نم زبی کب ہے کہاس کا پڑھنانہ پڑھنے سے بہتر ہو۔سب نفسانی اغراض ہیں۔ان کودین کا جامہ پہنا کراس عنوان سے ظاہر کیاجا تاہے میرتواچھی خاصی مخلوق پرتی ہے۔

(۳۹۵) حضرت حکیم الامت سے بچوں کا بے تکلف ہونا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا سے بچے بے خوف رہتے ہیں ذرانہیں ڈرتے۔

فہ با کہ میں ڈراتا ہمی نہیں جب حق تعالیٰ ہی نے مکلف نہیں بنایا بندے کیوں مکلف بنائیں۔ (۳۹۲) آقا کو جھک کرسلام کرنا کیسا ہے

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کرایک رئیس کے ملازم کا خط آیا ہے سوال کیا ہے کہ کیا آقا کو جھک کر سلام کرنا درست ہے۔ اب اگر لکھتا ہوں کہ درست ہے تو جواب غلط ہے اور اگر لکھتا ہوں کہ نہیں تو آقا کو معلوم ہونے پر خیال ہوگا کہ ہمارے نوکر کو بے ادب بنایا۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ کیا وہ بے جھکے سلام کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ سوال کرے گا اور لکھے گا کہ تاراض ہوتے ہیں تب میں کھوں گا کہ درست نہیں اس صورت سوال کرے گا اور لکھے گا کہ تاراض ہوتے ہیں تب میں کھوں گا کہ درست نہیں اس صورت میں آقا کو معلوم ہونے پر یکی خیال ہوگا کہ اس نے سوال بی ایسا کیا ہے جس کا ہے جواب میں آقا کو معلوم ہونے پر یکی خیال ہوگا کہ اس نے سوال بی ایسا کیا ہے جس کا ہے جواب میں اس قدر ران معاملات میں رعایتیں کرتا ہوں اور پھر جھے کو بدنا م کرتے ہیں۔

(۳۹۷)غلطی برِمواخذہ

ایک صاحب کی خلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہاں تو بیہ کہ اصلاح کی غرض ہے آیا ہوں۔ ویسے کوئی آئے اس کے ساتھ روک ٹوک ڈائٹ ڈپٹ کا معالمہ نہیں کیا جاتا اس کی بالکل الی مثال ہے جیسے کوئی مریض طبیب کے پاس آئے اس معالمہ نہیں کیا جاتا اس کی بالکل الی مثال ہے جیسے کوئی مریض طبیب کے پاس آئے اس نیت ہے کہ میراعلاج کر وقو علاج تو علاج ہی کے طریق ہے ہوگا۔ میرے یہاں تو دوستوں نیت ہوتا ہے ان کی حرکات سکنات پر پکڑ و ھکڑ روک ٹوک ڈائٹ ڈپٹ محاسبہ معاقبہ ہوتا ہے اور مشائح کے یہاں اس کا تکس ہے دوستوں کی تو رعایت کرتے ہیں اور دشمنوں پر موتا ہوں اور دشمنوں کے ساتھ دوستوں کی تو رعایت کرتے ہیں اور دشمنوں پر دائت پہیتے ہیں۔ میں مخالفوں اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤ کرتا ہوں ان کی کی بات پر موتا ہے ورندرنج ہوتا ہے۔ یہاں برتو ہر بات اور جگہ سے جدائی ہے۔

(۳۹۸) ایک پیجیده سوال کا جواب

اکے۔۔لید گفتگو میں فرمایا کہ بعض بات بڑی پیچیدہ ہوتی ہے کین اللہ کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ ہر بات کا جواب ذہن میں پیدا فرما دیتے ہیں کہیں گاڑی نہیں آنکتی ہے سب اپنے بزرگوں کہ ہر بات کا جواب ذہن میں پیدا فرما دیتے ہیں کہیں گاڑی نہیں آنکتی ہے سب اپنے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے لندن سے ایک انگر بزنے سوال کیا تھا ہے مع اپنی اہلیہ کے مسلمان ہو

گیا تھ کہ ہم ہندوستان آنا چاہتے ہیں اور ہماری میم بھی ہمراہ ہوگی اور وہ پر دہ نہ کرے گی ہم کو ذلیل تو نہ مجھا جاویگا۔ اب خیال ہیہ ہوا کہ شریعت میں تو بے پردگی کی اجازت نہیں اگر اجازت دی تو اس پر مید خدشہ کہ اس کو صند بنا کر بہام آزادی کی لہر نہ پھیل جائے اور اگر منع کیا جا تا ہے تو واجب نغیرہ پر جر کا کیا تن ہے پھر شریعت پر تنگی کا شبہ ہوگا۔ اللہ نے مدد فر مائی اور دل میں بید ڈالا کہ گوشر بعت میں اجازت نہیں گر علت کیا ہے وہ فتنہ ہتو اتنا گہرا پر دہ فتنہ کے دل میں بید ڈالا کہ گوشر بعت میں اجازت نہیں گر علت کیا ہے وہ فتنہ ہتو اتنا گہرا پر دہ فتنہ کے سبب سے ہاور یہ تجر بیہ حالیت ہوگیا ہے کہ مفتوح تو م فاتح تو م پر نظر برنہیں کر حتی جیسا کہ مشاہد ہے۔ میں نے لکھ دیا کہ آ ہے کے لئے اجازت ہے جو قید ہے اس اجازت میں وہ اس قدرا ہم اور سخت ہے کہ اس کا ہر شخص کو میسر آنا قریب محال کے ہے یعنی ہے کہ وہ قوم فاتح ہو سے سوال اور جگہ جاتا تو نہ معلوم اس کی کیا گھ بنتی کین وہ آگر ریز ہندوستان آیا نہیں۔ سے سوال اور جگہ جاتا تو نہ معلوم اس کی کیا گھ بنتی کین وہ آگر ریز ہندوستان آیا نہیں۔

# (۱۳۹۹)ایئے مقصور تعین کرنااصولی بات ہے

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کہ اور بھی ایک جماحب کا خطائ قسم کا آیا تھا
اس میں بھی یہاں پرآنے کی اجازت جابی تھی میں نے لکھ دیا تھا کہ آنے کی غرض سے
اطلاع دوآج خطآ یا ہے لکھا ہے کہ خصیل فوائد صحبت کے لئے آر ماہوں۔ میں نے لکھا ہے
کہ فوائد صحبت سے تبہاری کیا مراد ہے بیاس لئے کہ نہ معلوم ان کی اس سے مراد کیا ہے۔
مگن ہے کہ دوہ اس سے جوم اولے دہ جین دہ یبال پرآ کر حاصل نہ ہواور دو پیدا درودت
صرف کر کے چھتا کیں۔ میں پہلے ہی سب معاملہ طے کر لیتا ہوں تا کہ کی کو دھوکہ نہ ہو۔
ممکن ہے کہ دوہ فوائد صحبت سے مراد کہیں بینہ لے رہے ہوں کہ جاتے ہی قطب یا غوث بن
جاؤل گایا لوٹ بوٹ ہو جاؤں گا اس لئے کہ آج کل ان ہی چیز وں کو ہز دگول کی فہرست
میں داخل کر رکھا ہے۔ یہ کام کی بات ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پہلے آدی اپنے
مقصود کا تعین کر لے اس کے بعد کام میں گئے بیاصولی بات ہے اور آج کل اصل میں
مقصود کا تعین کر لے اس کے بعد کام میں انسانہ کرنے سے بھرسادی عمر البحن اور آج کل اصل میں
مصود کا تعین کر لے اس کے بعد کام میں ۔ ایسانہ کرنے سے بھرسادی عمر البحض اور آج کل اصل میں
مصود کا تعین کر اس سے متوحش ہوتے ہیں۔ ایسانہ کرنے سے بھرسادی عمر البحض اور ریشانی میں جتلا

# (۲۰۰۰) خدشات کا پیدا ہونا کام میں لگنے کی دلیل ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آدی کو کام میں لگنا جا ہے کام میں لگواس تنم کے فدشات تو پیش آیا ہی کرتے ہیں اور بینے و وکام میں لگنے کی ولیل ہے کہ فدشات پیدا ہوئے جیسے مسافر کومنزل طے کرنے کی وجہ ہے تکان ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں ورواور مکووں میں آ لیے پڑ جاتے ہیں بینے وور داور مکوون میں آ لیے پڑ جاتے ہیں بینے وور دلیل سفر کرنے کی ہے۔ اراوہ اور ہمت سے کام لونیت کو تھیک رکھو ضلوص جاتے ہیں بینے فور دلیل سفر کرنے کی ہے۔ اراوہ اور ہمت سے کام کرون تعالی فرماتے ہیں دیکھ اعلم بھا فی نفو سکھ ۔وہ کوتا ہی پرزیا وہ نظر ہے کام کرون تعالی فرماتے ہیں دیکھ اعلم بھا فی نفو سکھ ۔وہ کوتا ہی پرزیا وہ نظر نہیں فرماتے ہیں۔

مابروں رائنگریم وقال را مادروں رائنگریم و حال را اورسب کچھاال اللہ کی محبت سے قلب میں پیدا ہوسکتا ہے ان کے پاس جا کراپٹا کیا چشا سناؤ کچران کا اتباع کرو مولانا فرماتے ہیں۔

قال را مجدار مرد حال شو چین مردے کا ملے بامال شو اللہ عبان المعظم الم ۱۳۵ مجلس بعد نماز ظہر ہوم دوشنبہ

## (۱۰۹) وعاہے بڑھ کرکوئی مل مہیں

فر مایا کدایک صاحب کا خطآیا ہے لکھا ہے کہ بیس بہت سے وظا کف اور عملیات پڑھ چکا ہوں مگر کوئی نفع نہیں ہوا۔ بیس قرض وار ہوں آپ ہی کوئی جمرب عمل بتلا و ہیجئے۔ بیس نے لکھ ویا ہے کہ اس قید ( بحرب ) کے ساتھ جھ کو کوئی عمل معلوم نہیں اور فی نفسہ وعاء سے بڑھ کر کوئی و یا ہے کہ اس قید ( بحرب ) کے ساتھ جھ کو کوئی عمل معلوم نہیں اس پر فر مایا کہ میہ جو بیس اکثر کہا کرتا ہوں کہ وظا کف اور عملیات کی تعلیم سے بعضے عمل نہیں اس پر فر مایا کہ میہ جو بیس میاس کا نمونہ ہے اب اگر اس مختص کو کوئی آیت وغیرہ لوگوں کے عقا کہ خراب ہوجاتے ہیں میاس کا نمونہ ہے اب اگر اس مختص کو کوئی آیت وغیرہ بتلا وی جاتی اور قرض اوا نہ ہوتا تو اس کے عقید سے جس میہ بات پیدا ہوجاتی کہ آیات اللہ بیہ میں امر نہیں اور میسب بچھوان عاملوں کی بدولت ہوا۔

(۱۹۰۷) سج فهم آ دمی کوتعویذ دینامناسب مبیل

فرمایا کے فہم آ دی کوتعویذ وغیرہ نہ دیا جاو ہے اگر کوئی اثر ظاہر نہ ہواسجھتا ہے کہ اساءالہیدیا

کلام اللی میں بھی تا فیرنبیں۔ حالانکہ اس تا فیر کا نہ دعدہ کیا گیا ہے نہ دعوے اور اس سے بڑھ کر اگرا تفاق ہے آیت یا حدیث سے کا میا لی نہ ہوئی اور معمولی تملیات سے ہوگئی اس سے اور بھی عقیدہ میں فساد ہوگا کہ معمولی عملیات کوقر آن وحدیث سے زیادہ بابر کت سمجھے گا۔

# (۱۳۰۳)مفارفت کی بناءعدم مناسبت ہے

ایک فخص کی خلطی پرمواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرائمتنب کرنے سے انتقام ایمائمقصود انبیں ہوتا بلکہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ تم کو جھے سے اور جھے کو تم سے متاسبت نہیں بیاس لئے کہ فغ موقوف ہے مناسبت پر اور مناسبت ہے نہیں تو ایسوں کو یہاں آنے سے کیا فاکدہ موٹی علیہ السلام نے نعوذ باللہ کوئی معصیت کی تھی۔ عدم مناسبت ہی تو تھی جس پر خصر علیہ السلام نے کہا کہ جسف فحو اق بینی و بینک توای طرح میری اور آپ کی مفار ت کی بناء معصیت نہیں ہے بلکہ عدم مناسبت ہوتو وہ استفادہ سے ایک مانع نہیں اس کے کہاں کے ازالہ بی کے لئے تو تعلق پیدا کیا جاتا ہے البتہ مانع عدم مناسبت ہے۔

## (۴۰۴) سيدهي اورصاف بات کهنے کي ضرورت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال مولوی صاحب بیہ کہتے تھے کہ حضرت کوجلال بہت ہے اس وجہ سے لوگ تھرا جاتے ہیں۔ حضرت والا نے مزاحاً فرمایا کہ جی ہاں میت ہوتا ہیں ہوتا ہیں شہر دوں۔ بات میہ ہے کہ شروع میں تو جمال ہی ہوتا ہے۔ سیدھا اور مہل سوال کرتا ہوں اس پرلوگ خودا فی فی کر کے اس کو شیر ھابنا لیتے ہیں۔ میں میہ چاہتا ہوں کہ سیدھی اور صاف بات ہو لوگوں کی عادت اس کے عکس ہوگئی۔ میں اس میں میہ چاہتا ہوں کہ سیدھی اور صاف بات ہو لوگوں کی عادت اس کے عکس ہوگئی۔ میں اس میں مجبور ہوجا تا ہوں۔ باتی یہاں نہ جمال ہے نہ جلال۔ دیباتی اور صاف بات ہوتی ہے۔ میں مجبور ہوجا تا ہوں۔ باتی ہوتی ہے۔ اس مجا بال رکھ لیجئے اور چاہے جمال میری تو تح پر تقریر سب معاملات میں صاف اور کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ علوم میں اگر اوتی ہووہ اور بات ہے۔

## (۴۰۵) انظام برئ برکت کی چیز ہے

ایک مولوی صاحب کے حوال کے جواب میں فرمایا کا بے جودا قعات بیان کئے واقعی انظام

الی بی چیز ہے۔ انظام بوی برکت کی چیز ہے ضا کی ایک بہت بوی تعت ہے اگر انتظام نہ ہو
سلطنت ہی باقی نہیں رہ عتی۔ ویکھ لیجئے ہندوستان میں کننے زمانتک مسلمانوں کی سلطنت رہی
لیکن زوال کا سبب بے فکری اور بدا نظامی بی ہے ای طرح جمی گھر میں بدا نظامی ہوگی اس میں
ہی برکت نہ ہوگی۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بہی دو چیز بی ہیں ہے
فکری اور بدا نظامی بے فکری کے معنی ہیں کہ سوچے نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ اور بدا نظامی کے معنی ہیں
فکری اور بدا نظامی بوقری کے معنی ہیں کہ سوچے نہیں کہ انجام کیا ہوگا۔ اور بدا نظامی کے معنی ہیں
ہیں کہ ویکھے نہیں کہ آمد فی کیا ہے اور خرج کیا ہے بے سوچے خرج کر ہے۔ انظام کے معنی ہیں ہیں
کہ یہ سوچے کہ اگر ہیں خرج نہ کروں گا تو اس میں کوئی ضرر ہے ویٹی یا و نیوی اگر ضرار ہے تب تو خرج
کرے ور نہیں آج کل نصول خرچی کا نام دکھا ہے بلند توصلگی۔ اس بلند حوصلگی کے نمائی سنے
کے اپنے مال سے گذر کر دوسروں کے مال پر نظر ہوتی ہے۔ قرض لیت پھرتے ہیں۔ پھر نو بت
یہاں تک آتی ہے کہ عادی ہوجانے کی وجہ سے اگر و یہے قرض نہیں ملیا تو سودی قرض لیمنا پڑتا ہے
یہاں تک آتی ہے کہ عادی ہوجانے کی وجہ سے اگر و یہے قرض نہیں ملیا تو سودی قرض لیمنا پڑتا ہے
اس کا جوانجام ہے میختص پر نظام ہے کہ دنیااورد میں دونوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔
اس کا جوانجام ہے میختص پر نظام ہے کہ دنیااورد میں دونوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔

## (۲۰۷) سوداادهار لینے ہے دنیا کا خسارہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ سودا ادھار لینے ہیں معصیت کا درجہ تو نہیں جبکہ اس میں سود نہ ہو گر دنیا کا خسارہ تو ہے ہی بادر کھنے کی بات ہے کہ ادھار ہیں آٹھ آنہ کی چیز بارہ آنہ ہیں لیتے ہیں حتی الامکان اس سے بھی ہرمسلمان کو بچنا چاہے۔ بعض لوگوں میں بیمرض بھی ہوتا ہے کہ بیسہ پاس ہوتے ہوئے فائلی اشیاء ادھار خریدتے ہیں۔ لوگوں میں بیمرض بھی ہوتا ہے کہ بیسہ پاس ہوتے ہوئے فائلی اشیاء ادھار خریدتے ہیں۔ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی بردی نعمت

ایک سلسلہ تفتگو میں فرمایا کہ بیاللہ کی تعمت ہے اور بڑی تعمت ہے کہ قلب میں تشویش نہیں غصہ تو ہے محرتشویش ہے قلب خالی ہے۔غصہ کا بیہ ہے کہ آیا اورختم ہو گیا قلب فارغ ہو جاتا ہے میں اس کوخن تعالیٰ کی بڑی نعمت مجھتا ہوں۔

#### (۴۰۸) فطری چیزیں

ا کے صاحب کی تنظی پرمواخذ وفر ماتے ہوئے فر مایا کہ آدمی بن کرکسی کے پاس جاتا جا ہے

سیبیوں کی طرح آگھنا کونی انسانیت ہے۔ یہ باتیں تو محتاج تعلیم نہیں یہ تو فطری چیزیں ہیں جس کے پاس جائے یا جس سے کام لے اس کے تابع رہ کرکام کرے اور جب تک بے تکلفی نہ ہوجائے زیادہ گفتگونہیں کرتا چاہئے اور اس کے خلاف پر یہاں تنبید کی جاتی ہے تو بدا خلاق مشہور ہو ہی نہیں سکتا اس کی الیم مشہور کرتے ہیں جس کہتا ہوں کہ معلم تو بھی صاحب اخلاق مشہور ہو ہی نہیں سکتا اس کی الیم مثال ہے جیسے منکر نکیر عالم برزخ ہیں آ کر سوال کرتے ہیں تو ان کے متعلق مردوں کی دو طرح کی مالے ہوتی ہوتی ہوتی موال کرتے ہیں تو ان کے متعلق مردوں کی دو طرح کی مالے ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ کی مائے ہوتی ہے ایک مردہ تو کیے گا کہ بڑے دی گڑک کا مواخذہ محاسبہ معاقبہ کرتے ہیں گر ہر محفق فیصلہ کر ایک کیوں ہے ہیں گر ہر محفق فیصلہ کر سکتے ہوتی ہیں ہیں ہیں برساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر سکتا ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ ایسے ہیں جیسان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر سکتے کے دوہ ہر شخص کے ساتھ ایسے ہیں جیسان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔

(٩٠٩) حضورعليه الصلوة والسلام كے خاتكى معاملات اظہر من الشمس ہيں ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جتنے چیٹوا گذرے ہیں بجز انبیاء کیم السلام کے اور بجزان کے ہے جانشینوں کے ان کے خاتمی حالات اور ہیں اور ہیرونی حالات اور ہیں اور ہیے ہرحالت میں یکسال ہیں خصوصاً جمارے حضور رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کے بہاں کے تو خاتلی معاملات اظهر من الشمس بي بلكه بقول بعض محققين كحضور سلى الله عليه وسلم في الصطائي بيبيال کیں کہ امت پر آپ کے خاتمی افعال ہے ایسے احکام کملیں جن کا تعلق خاتمی معاملات ہے ہے اور کثرت از واج سے شہوت پری نفس پری مقصود نہتی اور بید دعوے اس سے نہایت واضح طور پرمعلوم ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اول نکاح ایسی بردھیا ہے ہوا کہ اگر ان کی بہلی اولا دزندہ ہوتی تو عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمراس ونت پچپس برس کی تھی اوران کی جالیس برس کی۔ دوسری دلیل بیہے کہ تمام قریش آپ کو حسین سے حسین لڑکیال دینے کوموجود تھے آپ نے انکار فرما دیا کیا شہوت پرست اور نفس يرست اليهموقع كوجائي ويسكما ب-كفارى صرف شرط يقى كدا بكله الد الله معدد رسول الله كى دعوت كوچيوردي \_ پر مرطرت يرجم آب كے مطبع اور قرما نيردار جيل۔ جان مال آبروسب آب برقربان كرنے كوتيار بيں حضور سلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه اگر ميرے ایک ہاتھ میں چا ند ہواور ایک میں سورج تب بھی میں اس کونہیں چھوڑ سکتا۔اور حضور سلی القد علیہ وسلم کے سچا ہونے کی تو علاوہ اور کمالات کے ایک بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے خاتمی حالات کا بھی اختفا ونہیں کیا اور بھی کوئی بناوٹ نہیں گی۔

## (۱۰)میلان حسن کود بانااصل کمال ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر حسن کی طرف میلان نہ ہوتو یہ بڑا کمال ہے فر مایا کہ جی نہیں یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں کمال تو ہے ہے کہ میلان ہواور پھراس کو د بایا جادے اوراگر میلان نہ ہوتو تقویٰ کا نور کیے پیدا ہوتقوے کی ہنڈیا تو اس ہی ہے تیار ہوتی ہے مولا ناای کوفر ماتے ہیں۔

شہوت دنیا مثال ملخن است کہ ازوجمام تقوے روش است اوراگرمیلان بی نہوتو ہے سے جیسے دیوار۔

اورا ترسیان کی در دور ہے کا ہے دیورد. (۱۱۲) غیبت منتعین شخص کی ہوتی ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بعض حکایات یا مقولے ضرب المثل کے طور پر کسی قوم کے متعلق مشہور ہوں ان کا بیان کرنا غیبت میں تو واخل نہیں۔فرمایا کہ فقہاء نے اورا مام غزالی نے اس کے متعلق کھا ہے کہ قوم کی غیبت نہیں ہوا کرتی اس لئے کہ غیبت متعین کی ہوتی ہے غیر معین کی نہیں ہوتی۔

## (۱۲۲) آج کل ضعف دین کی حالت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل تو ضعف دین کی بیرحالت ہے کہ جہاں کوئی حادثہ بیش آیا وہ ارضی ہویا ساوی پریشان ہوجائے ہیں اس کے اجراور ثواب سب کونظرا نداز کرویا جا تا ہے۔ انبیا علیہ مالسلام کونبیں دیکھا کہ ان کوکس قدر مصائب اور آلام کا سامنا ہوا۔ کفار عرب نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوستانے میں کیا کچھ کسر چھوڑی۔ غرض انبیاء اور اولیاء پر سخت کلفتیں آئیں محروہ اس سے گھیرائے نبیں وجہ یہ کہ جہاں اس مصیبت اور تکلیف پر نظر ہوتی ہے وہاں وہ حضرات یہ می کہ کی کر ان والاکون ہے اور تکلیف پر نظر ہوتی ہے وہاں وہ حضرات یہ می و کھتے ہیں کہ نازل کرنے والاکون ہے اور جب دیکھتے ہیں

کہ د ذاس ذات کی طرف ہے ہے تو ہز بان حال کہتے ہیں۔

ناخوش تو خوش بود برجان من دل فدائے باردل رنجان من

نيزيز بان حال يون بھي کہتے ہيں۔

مرد دستال سلامت كه تو نخبخر آ ز ما كي

نشو دنصيب رثمن كهشود ملاك تيغت

## (۱۳۳) بزرگان سلف پراعتراض خطرمّاک ہے

(۱۳۱۳) حضرات انبیاء کیم السلام صحابه اور اولیاء پرکسی کواعتر اض کاحق نبیس ای ایک سلسله گفتگو بین فره ایا که جیسے حضرات انبیاء کیم السلام کی شاخیں مختلف بین ای طرح صحابه کرام اور انکه مجتمدین اور اولیاء الله کی شاخیں مختلف بین کوحق نبیس که کسی پر اعتراض کرے بلکہ غیر محقق کو تو مشتبہ لوگوں پر بھی اعتراض نہ کرنا چاہیے گوان سے تعلق بھی نہ رکھنا چاہیے ۔ حضرت حاجی صاحب رحمتہ الله علیہ کے یہاں ایک مولوی صاحب نے جو رکھنا چاہیے ۔ حضرت حاجی صاحب رحمتہ الله علیہ کے یہاں ایک مولوی صاحب نے جو میر سے رفیق سفر سے یہاں کے ( یعنی ہندوستان کے ) بعضا ہے متعدد لوگوں کی شکایت کی میر سے رفیق اور کا فریجھتے سے حضرت نے ان کی حالت کی تاویلیں کر کے سب کو کفر جن کو جہلاء درویش اور کا فریجھتے سے حضرت نے ان کی حالت کی تاویلیں کر کے سب کو کفر سے بری کر ویا۔ باتی جنگی حالت مشتبہ نہیں محض اختان ف الوان ہے تو اعتراض محض جہل

ہے۔ جیسے انبیاء کا تن ہے لا نفوق بین احد من رسله ای طرح اولیاء کا حق ہے لا نفوق بین احد من اولیاء ہ اور بیٹانوں کے خلف ہونے کا طفا البحض اوقات رائی کی استعداد کے اختلاف ہے ہوتا ہے۔ جیسے بینکیس مختلف رنگ کی ہوتی ہیں اس ہے مسبوء ی کے رنگ میں شبہ ہوتا ہے یا شیشوں کے اختلاف سے صور تیس مختلف نظر آنے گئی ہیں کی میں چرہ لہا کسی میں چوڑا کسی میں بحدہ کسی میں خوبصورت حالانکہ صورت ایک ہی تشم کی ہے۔ حضرت حاجی میں چوڑا کسی میں بحدہ کسی میں خوبصورت حالانکہ صورت ایک ہی تشم کی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما یا کرتے تھے کہ ہر جماعت مجھ کو اپنا ہم رنگ جھتی ہے گر میں کسی کا ہم رنگ نہیں اپنے ہی خاص رنگ پر ہوں اور اس کی ایک مثال بیان فرما یا کرتے تھے کہ پانی تو اپنے ہی رنگ پر ہوتا ہے گر جس تشم کی بوتل میں بحرد یا جائے ویں ہی رنگ نظر آنے نگذا ہے جیب مثال ہے میں اس پر یہ پڑھا کرتا ہوں۔

ہر کے ازظن خود شدیارمن وز درون من نجست اسرار من

(۱۵) آ جکل لوگوں کے اعتراض کا سبب اپنی اغراض ہیں

ے ناراض ہو گئے ہرممکن ذر بعدے کوشش معافی کی معاف نہیں کیا خانقاہ سے نکال دیا ہلے کئے اب ان کواس کی فکر ہوئی کہ شخ کسی چیز ہے خوش بھی ہوتے ہیں اور کسی بات کا شوق بھی ہےای کوڈ ربعہ بناؤل معلوم ہوا کہ شخ کو ہندر کا کھیل بہت پہند ہےاں ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور واقعی بندر کی حرکتیں ہوتی بھی ہیں بہت دلکش بندریا روشتی ہے بندر منا تا ہے اور نہ معلوم کیا کیا خرافات ہوتی ہیں۔غرض میخص جنگل بہنچے بندر کے بیچے پکڑےان کو پرورش کیا پھر کسی قلندر سے ان کا نیجا تاسیکھا۔ جب مہارت ہوگئی کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ بندر کا تماشہ دکھاؤں شیخ نے اجازت دی اور بہت خوش ہوئے اور پکھانعام دیے کا حکم د یا انہوں نے عرض کیا کہ میں پچھندلونگا ہے تماشہ محض حضور کے خوش کرنے کو دکھایا ہے۔ بیٹنج نے فر ہایا کہتم نے ہم کوخوش کیا ہم تم کوخوش کرنا جا ہتے ہیں کچھاور مانگو عرض کیا کہ اگر مانگوں گا تو حضور دیں مے فرمایا کہ اگر جماری قدرت میں ہوا تو ضرور دیں مے عرض کیا کہ قدرت میں ہے واللہ آپ کی قدرت میں ہے گرحضور وعدہ فر مالیں شیخ نے وعدہ فر مالیا۔عرض کیا کہ میں فلال فخض ہوں جس کوخانقاہ ہے حضور نے ناراض ہوکر تکال دیا تھاالٹد کے واسطے میری خطاء معانب کر دیجئے اور مجھ کوخدمت میں رہنے کی اجازت فرما دیجئے کینے نے سینے ہے لگا لیا اور معاف کردیا اورخانقاه میں رہنے کی اجازت فر مادی بیہ بندروں کو لیجا کر جنگل میں چھوڑ آ ئے۔ یہ حکا بت فر ما کر حضرت والا نے فر مایا کہ بیدو ہی کرسکتا ہے کہ جس کو پچھے ملا ہوا ور پھراس میں کمی محسوس ہواس کی تو پیرحالت ہوگی جس کوفر ماتے ہیں۔

بردل سالک ہزاراں غم بود گر زباغ دل خلالے کم بود (۱۲) کسی مصلح سے تعلق سے بل اس کی د مکھ بھال کی ضرورت

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ کی مصلح سے تعلق تو پیدا کرنا ضرور چاہئے لیک تعلق تو پیدا کرنا ضرور چاہئے لیک تعلق تی بیدا کرنے ہے جا کہ کی سخت ضرورت ہے ویے ہی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں ہزاروں را ہزن اور ڈاکو پھرتے ہیں جنہوں نے مخلوق کی گرائی کا تھیکہ لے لیا ہے۔ صورت درویش کی اختیار کررکھی ہے اور حقیقت میں بہرو پید مخلوق کی گرائی کا تھیکہ لے لیا ہے۔ صورت درویش کی اختیار کررکھی ہے اور حقیقت میں بہرو پید ہیں۔ خدامعلوم اوگ ایسول کے کیول معتقد ہوجاتے ہیں عجیب بات ہے کہ جو جتنا شریعت سے بیل ۔خدامعلوم اوگ ایسول کے کیول معتقد ہوجاتے ہیں عجیب بات ہے کہ جو جتنا شریعت سے

دورہواں کودرویش اور مقبول بیصتے ہیں کوئی معیارہی ورویش کانہیں صرف چنداخر اعی چیزوں کا نام درویش رکھ لیا ہے کیکن اس کے ساتھ ہی سب کو مکاریمی نہیں کہدیکتے اس لئے کہ بعض غلطی میں جتلاء ہوتے ہیں ان کی نبیت بری نہیں ہوتی مگر تعلق سے ان کے بھی روکا جائے گا اوراس کی دو ہیں ایک توبید کہ وہ خو فلطی میں جتلا ہے دوسروں کی کیار ہبری کرسکتا ہے دوسرے بید کواس سے وجہ ہیں ایک توبید کو ہوئے گا اندیشہ ہے خصوصاً اگر تعلق رکھنے والا صاحب علم ہواس سے انتظام شریعت مقدسہ ہی کی حفاظت شریعت مقدسہ ہی کی حفاظت کے لئے تو کی جاتی ہے ورنہ س کو علم ہے کہ کون مردود ہے اور کون مقبول۔

## (۱۷م) بسااوقات صورت کا بھی اثر ہوتا ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بسااوقات صورت کا بھی اثر ہوتا ہے المجھی کا بھی بری کو سورت اختیار کرے خواہ رہاء ہے ہو یا مکاری ہے ہواس کی بھی تحقیر نہ کرواس لئے کہ آدی صورت اس کی اختیار کرتا ہے جس کی عظمت اوراحترام قلب میں ہوتا ہے۔ سوئیقل کرنااس کی تو لیل ہوگئی کہ اس کے دل میں اس جماعت کی عظمت ہے اوراس سے نیچر بول کے شبہ کا جواب بھی نکل آیاوہ جو صدیث میں تشب ہ بقوم فہو منہم میں اشکال کیا کرتے ہیں کیونکہ اگران کے قلب میں اہل باطل کی عظمت اوراحترام نہ ہوتا توان کے ساتھ تھے۔ نہ کرتے۔

## (۱۸۱۸)مقصود کو متعین کرنے کی ضرورت

ایک سلسلہ تفتاوی فرمایا کہ جہلا وصوفیاء نے حقائق کومٹائی دیا۔ رسوم کا استقدر غلبہ ہے کہ حقیقت تو بالکل ہی مستور ہوگئی۔ ایک صاحب بہاں پر آٹا جا ہے تھائی کی اجازت چاہی بیس نے لکھا کہ مس نیت اور غرض ہے آتا جا ہے ہو پہلے اس کو مطے کرلوائی کی بخت ضرورت ہے کہ پہلے آدی اپنے مقصود کو متعین کر لیاس کے بعد کام بیس کی طریق ہے کام کرنے ہیں آدی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور بین مقدین کر لیاس کے بعد کام بیس کی طریق ہے کام کرنے ہیں آدی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور بین مقام ایک میں اگر خرج کرد نے تو مقصود کی ہوا بھی نہیں گئی۔ ماری عمر بھی اگر خرج کرد نے تو مقصود کی ہوا بھی نہیں گئی۔ ماری عمر بھی اس بعد نماز ظہر ہوم چہارشنب

اس کے ان کے دل میں علاء کی وقعت اور عظمت نہیں دہی اور بعض اہل علم بھی ایس ہی ہی حرکتیں اس کے ان کے دل میں علاء کی وقعت اور عظمت نہیں دہی اور بعض اہل علم بھی ایس ہی حرکتیں کرتے ہیں جن بال علم کے متعلق ایس باتیں اور واقعات سنتا ہوں ہوئی غیرت آئی ہے۔ میں ضلع اعظم گڑھ کیا ہوا تھا ایک شخص بھی کو باتی گھر لے گئے وہاں پر کی غیرت آئی ہے۔ میں ضلع اعظم گڑھ کیا ہوا تھا ایک شخص بھی کو اپنے گھر لے گئے وہاں پر کچھ ندر پیش کی ہیں نے کہا کہ گھر پر لاکر دینے میں دوسر غرباء کی اسپنے یہاں لے جانے کی ہمت نہ ہوگی کی میں خیال ہوگا کہ ہم کیا دیدیں گے۔ میں جہاں تھہرا ہوا اسپنے یہاں لے جانے کی ہمت نہ ہوگی کہ میں نول یا ندلوں۔ باقی گھر پر لاکر دینے میں جو دوسر کے کو دوسر کے کو ایس کر وہ کو اور اپنے مجمع میں بید کہا کہ میاں یہ بھی ایک تدبیر ہو جہا نے کی بیا کہ میاں یہ بھی ایک تدبیر ہو نہیں ایس تدبیر کی تدبیر ہو نہیں ایس تدبیر کی تدبیر ہو نہیں ایس تدبیر کے جس سے دوسر وں کو میں نے کہا کہ اگر تدبیر بھی ہوئے ہیں تی تربیر تو نہیں ایس تدبیر ہوتا ہے کہ دوسر ورس کو میں نے کہا کہ اگر تدبیر بھی ہوئے ہیں تدبیر تو نہیں ایس تدبیر ہوتا ہے کہ دوسر ورس کی تدبیر ہوتا ہے کہ دوسر ورس کی تدبیر ہوتا ہے کہ دوسر ورس بھی تی ہوئی ہوئی اور جمافت خابت ہوئی میں سیا تی ہوتا ہے کہ دوسر میں اپنی بات گر تی ہوئی اور جمافت خابت ہوئی سیا ہیں ہوئی ہوئی ہوئی اور جمافت خابت ہوئی سیا ہوئی ہوئی ہوئی اور جمافت خابت ہوئی سور سے باتی ہوئی ہوئی ہوئی اور جمافت خابت ہوئی سور سیس ناش ہے تکبر سے سیا

(۲۲۰) كول بات لكضے والے كوتعليم

فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآیا ہے لکھا ہے کہ بیس نے ایک کارڈ خدمت والا بیس روانہ
کیا تھا جس بیس وصول الی اللہ کی تعلیم کے لئے اور حضرت والا سے بیعت کی ورخواست تھی
اس کا جواب بی نہیں ملا۔ بیس نے جواب بیس لکھا ہے کہ جواب بی نہیں ملایا مرضی کے موافق نہیں ملا۔ پھراس کے بعد لکھتے ہیں کہ جھے کو بیعد افسوں ہے بیس نے لکھا ہے کہ اپنی حالت پریا
میری حالت پر۔اس پرفر مایا کہ اس میں بھی تعلیم بی مقصود ہے خدانخواستہ مواخذ و مقصود نہیں
تاکہ کول بات لکھنے سے بمیشہ اجتناب رکھیں۔

## (۱۲۲۱) تعبیرخواب نه بتلانے میں حکمت

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے جس میں بڑا لمباچوڑا خواب لکھا ہے اب یہاں ہے جواب بیہ جائے گا کہ مجھ کوتعبیر ہے مناسبت نہیں اس پرخفا ہوں کے کہ دویا اڑھائی آنے بھی خواب میں بیداری کی یا تیس بوچھنا چاہے اور گوالحمد نالہ خواب میں بیداری کی یا تیس بوچھنا چاہے اور گوالحمد نالہ خواب کی جگران کوتھیرد ہے میں خرابی بیہ کہ گویاان کوان خواب کی جگران کوتھیرد ہے میں خرابی بیہ کہ گویاان کوان

قصوں میں مشغول رکھنا ہے بھر ہمیشہ خواب ہی لکھا کریں گے بیٹرانی ہے تعبیر دینے میں اور تعبیر نہ دینے میں ان کواس جہل ہے نکالنا ہے ان با توں پرلوگ مجھ سے خفاء ہوتے ہیں اور بد اخلاق مشہور کرتے ہیں اس میں کئی بداخلاتی کی بات ہے پہھینیں نداق ہی لوگوں کا مجر گیا۔

(٣٢٢)حضرت شيخ الهند كاشوق شهادت

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ صحابہ کی تمام جدوجہداورووڑ دھوپ ملک کبیر کے واسطے تھی اس کے لئے تھا جو کچھ بھی تھا جس کی شان میں ارشاد ہے وافدا رایست فسم رایست نعیما وملك كبيوا ال ملك حقيرك واسطي كحدنه تفااور محابه كي توبهت براي شان بهاولياء سب ایسے ہی گذرے ہیں دور کیوں جائے حضرت مولا نامحمودحسن صاحب دیو بندی رحمتہ الله عليه ہی کود کھیے لیجئے ۔ فلال مولوی صاحب راوی ہیں وہ اس وقت وہاں پرموجود تھا ہے کا نوں کی سنی ہوئی اور آئکھوں کی دلیکھی ہوئی بات بیان کرتے تھے کہ جس وقت حضرت مولاتا مالنا سے تشریف لائے تو جمبی کی بندرگاہ پر استقبالی گروہ بہت زیادہ تعداد میں تھا۔ حضرت مولانا دبوبندي رجمته الله عليه اور وه مولوي صاحب أيك موثر من يته اور بعض مسلمان لیڈربھی موجود تھے۔جس وقت حضرت مولا نا کا موٹر چلاتو ایک دم اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔اس کے بعد گاندھی کی ہے مولوی محمود حسن صاحب کی ہے کے نعرے بلند ہوئے حضرت مولا نانے شوکت علی کا دامن پکڑ کرفر مایا بیر کیا اس پرشوکت علی نے کوئی خیال نہیں کیا تو حصرت مولانا نے دوبار پختی کے ساتھ فرمایا کہ اس کو بند کرواس پر شوکت علی نے عرض کیا كه حضرت ہے كے معنى فتح كے ہيں۔حضرت مولا تانے فرمايا اگريد بات ہے تو رام رام كہا كرواس لئے كەرام رام كے معنى الله كے بين اور حضرت نے پھر فرمایا كه پچوبھى ہوشعار كفر ہے ای طرح حضرت مولا نانے دیو بنداور قرب وجوار دیو بند میں اپنے اہتمام سے گائے کی قربانیاں کرائیں۔حضرت مولانامحمودحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے بیرجذبات ہتے۔ان ك انباع ك دعوى كرن والع ذرا آ كليس كلول كرديكيس اب جومولانا كى محبت ك مدی ہیں وہ شریعت کوتو چھوڑ بیٹھے زاجوش ہے کیا اس کوا تباع کہیں سے خود ہی فیصلہ کرلیس حضرت مولانا د بوبندی رحمته الله علیه کی حالت اور جذبات کواینے اوپر قیاس کرتے ہیں چہ نسبت خاک را باعالم یاک ای کومولا نار دمی رحمته الله علیه فر ماتے ہیں۔

کار پاکال را قیاس ازخُود مگیر گرچه ماندور نوشتن شیر بیشر ایک مرتبه کوئی صاحب دیوبندی مهمان جوئے قریم مهمان اور حضرت مولا نامحمود حسن صاحب رحمته الله علیه کے مزار پرتشریف لے کے فلال مولوی صاحب نے حضرت مولا نام کی قاسم صاحب رحمته الله علیه کے مزار پرتشریف لے گئے فلال مولوی صاحب نے حضرت مولا نام یو برتم باری محبت کی بات ہے باقی میراجی تونبیں جگہ آپ کی قبر کے مناسب ہے فرمایا کہ بیتم باری محبت کی بات ہے باقی میراجی تونبیں جا بتنا عرض کیا کہ اور استاد پھر بھی جی نبیس جا بتا۔ چا بتنا عرض کیا کہ اور کہاں چا بتا ہے۔ یہاں تو آپ کے شیخ اور استاد پھر بھی جی نبیس جا بتا۔ فرمایا کے میدان معرکہ ہو جہاد ہوتا ہو۔ سر کہیں ہو پیر کہیں ہوں ہاتھ کہیں ہو دھر کہیں ہو۔ قبر فرمایا کہ میدان معرکہ ہو جہاد ہوتا ہو۔ سر کہیں ہو پیر کہیں ہوں ہاتھ کہیں ہو دھر کہیں ہو۔ قبر مہیں بھی نہ ہو۔ حضرت مولا ناکے تو بیر جذبات سے ان کی کیا کوئی حص کر سکتا ہے۔

# (٣٢٣) حفرت حكيم الامت كي مسلمانو ل كوايك تفيحت

## (۲۲۴)شهرت کی دوصورتیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ شہرت کی دوصور تیں ہیں ایک تو ہیکہ افتیار اور طلب سے حاصل ہویہ تو معنر ہے اور ایک ہید کہ غیر اختیاری ہووہ نعمت ہے بلکداس غیر اختیاری شہرت میں فاصل ہوئی اور عمو یا اس لئے یہ شہرت مگمنا می ہے بھی افضل ہوگی اور عمو یا استد کے بندے کمنا م ہونا چا ہے ہیں اور اپنے کومٹاتے اور فٹا کرتے رہے ہیں گر نتیجہ بیہ ہوتا ہے اللہ کے بندے کمنا م ہونا چا ہے ہیں باتی فی نفسہ مشہور پر مخلوق کا حسد اور طعن وغصہ بحر کتا ہے اور اس طرح برستا ہے جیسے مشک کے دہانہ ہے یائی گرتا ہے۔ مولا نارومی فرماتے ہیں۔

چشمهاؤ خشمها ور شکها برسرت ریزد چوآب از مشکها اورگمنامی بردی عافیت کی چیز ہے سوجہال تک ہو سکے شہرت سے بچنے کی تدابیر کرتا رہے اس پر بھی اگر شہرت ہوتو ہو۔ ۱۱ شعبان المعظم ۱۳۵۱ ھیجلس خاص بوقت سے بوم پنے شنبہ (۳۲۵) ہمرید کی شراکط

ایک نو واروصاحب نے بطور ہدیا یک جانماز حضرت والا کی خدمت ہیں چیش کی۔حضرت والا ایک خدمت ہیں چیش کی۔حضرت والا نے فرمایا کہ میرامعمول ہے کہ ہیں اول ملاقات میں ہدیق ول نہیں کیا کرتا۔ نیزال شخص کا ہدیہ می جس سے بے نکلفی ندہو عرض کیا کہ ہیں تھم خدا سے لایا ہوں مجھ کو تھم ہوا ہے کہ جانماز خرید کر لیجا و اور چیش کر دو۔ فرمایا کہ خدا کا تھم نہیوں کے پاس آتا ہے غیر نبی کے پاس تھم نہیں آتا۔ عرض کیا کہ ول میں والد چیش کر دو۔ فرمایا کہ خدا کا تھم نہیوں کے پاس آتا ہے کہ بے طریقہ مت او۔ ول میں والد دیا گیا۔ فرمایا کہ میر سے دل میں بیدوالور مجھ سے ہی طریقہ ہوچھو۔ شرم نہیں کہ تو شرم نہیں کیا کہ جھے کو تی مدید دواور مجھ سے ہی طریقہ ہوچھو۔ شرم نہیں بیوچھو۔ شرم نہیں کے بیات کا مرتب کے دھنرت والا نے اہل کی طریقہ ہوچھو۔ شرم نہیں کی طریقہ ہوگھو۔ متوجہ ہوکر وی میں مدینوں ہوکہ کے دھنرت والا نے اہل کی طرف متوجہ ہوکر وی اس منظ کہ دیکھر کی مسالک کو ظاہر کر دینے بربھی مخالفت کرتے ہیں۔

اس میں کوئی بہت بڑی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے اپنی آ مدنی میں کھنڈت ڈالٹا ہوں۔ خدانخواسته میں یا گل تھوڑا ہی ہول۔ایک وجہ تواس وقت ہی ملاہر کئے دیتا ہوں اکثر دینے والے یوں بھتے ہیں کہ اگر پکھ شددیں گے تو توجہ نہ کریں گے کتنیا برا خیال ہے اس کے معنی تو یہ ہیں کہ رہے رشوت ہے تا کہ اس کی وجہ سے توجہ ہوتو ہدیہ ہے جوغرض تھی کہ جس کودیا گیا اس کا جی خوش ہووہ تو رِ كُنَّ كُن مِوكَى - كيابيه بات قابل اصلاح نبيس اجي لينے سے اپنا تو بھلا موجائے گا مرآنے والوں كى منخوں کی توراہ ماری می۔ان کوتو اس خیال کے رہبے ہوئے نقع باطنی نہیں ہوسکتا اس لئے اپنا ضرر دنیا کا دوسرول کے دین کی وجہ ہے گوارا کرتا ہوں اپنی مصلحت دینوی پر دوسروں کی دینی مصلحت كومقدم ركفتا ہوں اور واقع میں ضررمیر ابھی نہیں البت عدم انفع ہے گوعدم انفع بھی عرفا ضرراى كى أيك فتم إك مواوى صاحب في عرض كيا كم حضرت بظامر حالت ان صاحب كى جنون كى كى معلوم موتى بكان كوجنون بفر مايا كبعض جنون كاعلاج وتدااورجوتا موتابان ے دماغ درست ہوجا تا ہے۔ میں اس کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ گائے بیل غیر مکلف ہیں لیکن جب وه سینک مارتے ہیں تو ان کے ڈنڈے کیوں مارتے ہوجبکہ وہ مکلف نہیں اس معلوم ہوا كه غير مكلّف سے بھی انتقام لينا جائز ہے اور آيک بات مينجي ہے كدان ميں عقل نہ ہو مرحواس تو ہوتے ہیں توعقل نہ ہونے سے غیر مکلف شرعی سبی لیکن حوال ہونے سے جواز مکا فات میں تو مكلّف بوكا \_ مجهان قواعدادراصول \_ انقام مقصود بين بوتا كماين حفاظت مقصود بوتى ب بلكوسع كركي كهتابول كهطرفين كي حفاظت مقصود موتى ب

## (۳۲۷) د نیاوآ خرت میں کامیابی کے لئے حیوۃ المسلمین اور دستور صیابۃ المسلمین کافی ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسلمانوں کی کامیابی کوس کا تی انہیں جا ہتا ہر مسلمان کا جا ہتا ہے گراس کی کوئی صورت بھی تو ہوتوت اور وسعت کو بھی تو دیکھا جائے گا۔ اگر دھوپ آنے میں کوئی دیوار جائل ہوا درجی چا ہتا ہے کہ دھوپ آئے تو اس دیوار کے ہٹانے کا آخر کیا طریقہ ہے کیا یہ طریقہ ہے کہ اس دیوار میں نگریں مارے ہٹانے کے اٹرابیا کرے گا تو جو نتیجہ ہوگا ظاہر ہے۔ ہماری حالت تو بیہ کہ دومسلمان ال کرا تفاق ہے کوئی کا منہیں کر سکتے پھراس پرایے بلند خیالات۔ کیا ایسی قوم بھی فلاح پاسکتی ہے اگر

مسلمانوں میں اہلیت ہوتی تو حیوۃ اسلمین اور صیابۃ اسلمین ہی ان کے دستورالعمل کے لئے کافی دوافی ذخیرہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سب کی بہودا در فلاح کا کافی ذخیرہ ہے اور کام تو کرنے ہی ہے ہوئی کے پہوئیں ہوا کرتا اور اس کرنے میں بھی برق کے پہوئیں ہوا کرتا اور اس کرنے میں بھی بیشرط ہے کہ طریقہ سے اور اصول وقواعد و صدود شرعیہ کا شخفظ کرتے ہوئے کیا جائے اور یہ سب پھوٹیوۃ اسلمین اور صیابۃ اسلمین میں موجود ہے۔ اگر مسلمان ان کو اپنا دستور العمل بنا کمیں۔ میں خدا کی ذات پر بھر دسہ کرکے کہتا ہوں کہ و اختم الاعلون کا ظہور ہوجائے۔ بنا کمیں۔ میں خدا کی ذات پر بھر دسہ کرکے کہتا ہوں کہ و اختم الاعلون کا ظہور ہوجائے۔

## ( ۲۷۷) دوستی اور دشمنی میں ضرورت اعتدال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حدے گذر کر جرچیز ندموم ہے۔ حدیث میں تعلیم ہے کہ حد

سے گذر کر دوئی مت کروممکن ہے کہ کسی دن بغض ہوجاوے۔ اسی طرح حدے گذر کروشمنی
مت کروممکن ہے کہ گھر لتعلقات دوئی کے ہوجا تیس تو اس وقت شرمندگی ہوگی کہ ہم نے اس
مخص کے ساتھ کیوں دشمنی کی تھی غرض اسلامی تعلیم میں ہر طرح کی راحت ہی ہے کہ سی پاکیزہ
اور بجیب تعلیم ہے۔ سبحان اللہ یہ با تیس ہیں قابل وجد لیکن ڈھولک اور سارتھی کے وجد یوں کو
ان چیزوں کی کیا خبر ان کو تو حظوظ نفسانی میں ابتلاء ہے تھا کئی سے بالکل کورے ہیں۔

ان چیزوں کی کیا خبر ان کو تو حظوظ نفسانی میں ابتلاء ہے تھا کئی سے بالکل کورے ہیں۔

ان جیزوں کی کیا خبر ان کو تو حظوظ نفسانی میں ابتلاء ہے تھا کئی سے بالکل کورے ہیں۔

## ( MYA ) البام دوسرے کے لئے ججت نہیں

آئی کی تاریخ مجلس فاص بوقت کا اس سے بین ملفوظات بہلے کا ملفوظ ملاحظہ ہو حضرت والا نے جن نو واروصاحب سے جانماز کا ہدیے بول فرمانے سے انکار فرما دیا تھا ان صاحب برعدم قبول ہدیے وجہ سے اس قدرر رخی اور حزن کا غلبہ ہوا کے قریب گیارہ بجد دن سے نماز ظہر کے وقت تک ان پر گریہ طاری رہا تھی کہ عین نماز جماعت ظہر میں بھی روتے ہی رہے حضرت والا نے بعد فراغ نماز ظہر ان صاحب کو اپنی پائی بلاکر فرمایا کہ آب اس طرز کو چھوڑ نے اور سکون وہوش میں آئی فراغ نماز ظہر ان صاحب کو اپنی بائی کر قرمایا کہ آب اس طرز کو چھوڑ نے اور سکون وہوش میں آئی مرائی ہوئے بھوگو کہے معلوم ہوسکتا ہے۔ عرض کیا کہ آب کو تو میرے دل کی صاحب بغیر بتلائے ہوئے معلوم ہے۔ فرمایا تو سے بحد کو کہے معلوم ہوسکتا ہے۔ عرض کیا کہ آب تو تا جہ وہ کہ محکو کہے معلوم ہوسکتا ہے۔ عرض کیا کہ آب قطب ہیں نوٹ ہیں بھر وہ بی سکتا ہوئے ہوئے ہوئے کہ کو کہے معلوم نہ وہ گا تو اور کس کو ہو

گا۔ فرمایا کہ دوسروں کے دل کی تو حالت معلوم نہیں اور نہیں اس درجہ کا ہوں ہاں اپنی حالت معلوم ہے وہ بیر کہ خدا کا ایک ہندہ ہوں اور گنہگار ہوں روسیاہ ہوں بدکار ہوں گزان باتوں سے کیالیٹا ان کو چھوڑ ہے اورا پی حالت بیان سیجئے میں ان شاءاللہ تعالیٰ اطمینان ہے س کراس کا جواب دوں گا اور بدول زبان سے کیے ہوئے تو باسٹناء بعض حالات کے حق تعالی بھی بندے کے ایمان کو درجہ تام میں قبول نہیں فرماتے تو جب بدول زبان ہے کیے خدا تعالیٰ ہے بھی اپنا کام نہیں بنا کے تو میں تو ایک بندہ اور وہ بھی گنبگار مجھ ہے کیے کام چلے گا۔عرض کیا کہ میں کہنا نہیں جا ہتا۔ فرمایا کہ دیکھوا تنا براسفركيارو پياورونت صرف كياتو جس غرض سے اتنابرا الجمعير همروهراييسب كچھ كيانس كے ظہار میں کون امر مانع ہے اب تو محض زبان ہلانا باقی ہے جو بہت آ سان کانم ہے اس پر وہ صاحب خاموش رہے حضرت والانے ایک کورے میں یانی منگا کراس پردم فرما کران صاحب کو یلایا یانی يية بى حوال درست بو محيّا وربير عرض كيا كه جهد كوخواب مين بيالهام بوا كوايك جانمازخر يدكر ليجاؤ وہ پہال پر قبول نہ ہوئی فرمایا کہ نہ خواب کوئی معتد بہ چیز اور ندالہام صرف وحی کا انتباع ضروری ہے پھر بیک آپ کا الہام آپ پر جحت ہے جمھ پر جحت نبیں۔ ندیش اینے الہام پر آپ کو مجبور کرسکا مول اورنهم اين الهام يرجحه كومجبود كرسكته مو اورآب كوجوالهام مواقعا كه جانمازخر يدكر ليجاوتم نے اس پھل کرلیا استے ہی کے تم مکلف تھے باقی اس الہام یا خواب میں بیونہیں کہا گیا تھا کہ قبول بھی ہوجادے گی۔عرض کیا کہبیں۔فرمایا کہ چلوبس چھٹی ہوئی تم اپتا کام کر چکے۔اس پرمصر ہونے کی ضرورت نہیں دوسرے بیر کہ جیسا آپ کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے میرا بھی تو مجھ معاملہ ہے تو بیآ پ کی مجھ سے کیسی محبت ہے کہ اپنامعالمہ تواس صد تک بنانا جائے ہوجہاں تک کہ آپ مكلف بحى نبيس اورمير ، معامله كو بالكل بى نظر انداز كرر ب بوتوتم توعلى سيل التسليم ات بى مكلّف ہوك آپ كوالبهام ہوا تيش كرنے كاخر يدكرلانے كادہ تم كرگذر يحكم كى بجا آوركى ہو كئ - باتى قبوليت عدم قبوليت كانه آپ كوالهام هوان تحكم بھراس كندسيے ہونا حدسے تجاوز كرنا ہے سوبیکہاں تک صحیح مانا جاسکتا ہے اس عنوان سے وہ صاحب متاثر ہوئے اور عرض کیا کہ اب میں حضرت والا کے کسی امر کے خلاف نہ کر دل گا جوارشاد ہوگا ویسے ہی قبول کر وں گا اور بجالا وُل گا۔ فرمایا کاب راہ پرآ ئے۔ میر بات ایک کام کی کمی اس ہے میرانجی جی خوش ہوا۔ اب میہ تلاؤ کہ میدجو

قال را بگذار مرد حال شو پیش مردے کا لیے پامال شو

ای طرح اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے اس کی شخت ضرورت ہے کہ اپنی رائے کو فتاء

کر دے بندگی ہیچارگی ہے ہے جوب جس حال میں رکھیں رہنا چاہئے اپنی رائے کو دخل دینا

بالکل شان عبدیت کے خلاف ہے ہم کو کیا خبر کہ ہارے لئے کس چیز میں شرہا ورکس میں

خیر وہ جو پچے بھی کرتے ہیں اس میں خیر ہے پھر فر مایا کہ میں جانماز قبول بھی کر لیتا گرا ہے

غلب کے دفت فقہاء کا فتوے ہے کہ مغلوب انحال کا اپنے مال میں بھی تصرف جائز نہیں اور

مغلوب نے مغلوب نے اس معلوم ہوگئی ہے تو ایس حالت میں لیتا کب جائز نہیں اور

خود جواز ہی میں شبہ ہے ۔ اگر بیا ورکہیں جاتے تو جانماز تو بے چاری کیا چیز ہے یہاں تک فکر

ہوتی کہ حالت جوش اور غلبہ میں جو پچو بھی جیب میں ہے وہ بھی نکال کر نذر کر دیں ۔ خدا کا

خوف ہونا جا ہے ہرام میں اجباع شریعت ہونا چا ہے ۔

خوف ہونا جا جے ہرام میں اجباع شریعت ہونا چاہئے۔

(٢٢٩) سفارش اصول وطريق سے بونا جا ہيے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے لڑکے کو دندان سازی کا کام سکھانا چاہتا ہوں اگر حضرت والا ایک سفارشی چٹھی لا ہور ڈاکٹر صاحب کولکھ دیں تو امیدان کی زیادہ توجہ کی ہے۔ فرمایا لکھنے ہے مجھ کوا نکارنہیں لیکن بڑی چیز استاد شاگر دمیں مناسبت ہے اس لکے پہلے سف رش کا بارڈ النامناسبت نہیں اس سے بدہوتا ہے کہ جی جا ہے بنہ چاہے مناسبت ہویا نہ ہو کمل کرنا پڑتا ہے اور جو شرائط وہ کام سکھانے کے متعلق لگاتے سفارش کے بعد بعجہ آزادی نہ ہو جائے گی سبرصورت یہ کام شروع کردیں اس وقت توجہ خاص کے لئے میں سفارش کردوں گا بیسفارش سونے پر سہا گے کا کام دے گی اور اول ہی میں سفارش کرنے پر ان کا دل تنگ ہوگا اگر ہر کام طریق اور اصول سے ہوتو کسی کو بھی تکلیف اور گرانی نہ ہو۔ لوگ ان باتوں کی پروانہیں کرتے بھی کو اصول سے ہوتو کسی کو بھی تکا اور ایس مراحا فرہ یا کہ بھراستدان سب باتوں کا خیال رہتا ہے اس ہی وجہ سے لوگ جھے سے خفا ہیں مزاحا فرہ یا کہ کسی ضروری چیز کا خفانہیں رکھتا صاف کہد دیتا ہوں اس لئے خفا ہوتے ہیں۔

## ( ۱۳۳۰) اہل کمال میں تصنع نہیں ہوتا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تی ہاں اہل کم ل میں تصنع نہیں ہوتا یہ فاصہ ہے کمال کا خواہ وہ کمال کی تئم کا ہو ہرا اہل فن اور ہرا ہل کمال کی بہی حالت ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہاں کا خواہ وہ کمال کی تئم کا ہو ہرا اہل فن ہے دوسروں پر ظاہر کرنے کی اور تصنع کی ضرورت ہیں کہا ہے کہ کا کی خود کمال ہی کا فی ہے دوسروں پر ظاہر کرنے کی اور تصنع کی ضرورت ہی کہا ہے ہی وجہ ہے کہ اہل کمال کا ظاہراور باطن ایک ہوتا ہے ان کواس کی پروانہیں ہوتی کہ کوئی کیا ہے گا۔ دوسراجو کے گایاس سے نیادہ خودا ہے کو کہنے کو تیار جیں۔ میں ہی اچی حالت ہیان کرتا ہوں حالا تکہ جی اہل کمال سے بھی نہیں ہاں اہل کمال کود یکھا ضرور ہے اس کا بیا شرب ہی وسور نہیں ہوتا کہ کوئی کیا ہے گا۔ اس کے متعلق اکثر یہ پڑھا کرتا ہوں۔ کہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کیا ہے گا۔ اس کے متعلق اکثر یہ پڑھا کرتا ہوں۔

میں گلہ کرتا ہول اپنا تو نہ سن غیروں کی بات ہیں کہی کہنے کو وہ بھی اور کیا کہنے کو ہیں

بعض جگہ سے خواب لکھے ہوئے آتے ہیں لکھ دیتا ہوں کہ جھے کوتعبیر سے من سبت نہیں البعظے استفتاء آتے ہیں ان پرلکھ دیتا ہوں کہ مدرسہ دیو بندیا سہار نپور سے معلوم کرلو لعض آدی اعتراض لکھ کر جھیجتے ہیں ہیں جواب ہی نہیں دیتا خواہ وہ معترضین بہی سجھتے ہوں کہ پچھ آدی اعتراض کہ مدرض کے بدلے جواب کو آتا جا تانہیں ۔اورا کی وجہ جواب نہ دینے کی ہی ہوتی ہے کہ معترض کے بدلے جواب کو سجھے گا کون اس لئے بھی جواب دینے کودل نہیں چا جتا۔ ہاں سجھے کا کون اس لئے بھی جواب دینے کودل نہیں چا جتا۔ ہاں سجھے گا کون اس لئے بھی جواب دینے کواس سے خطاب کر کے جی تو خوش ہوجا تا ہے۔

## (۱۳۳۱) خوش الحاني يے قرآن شريف پر صنے كااثر

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں قرآن مجید خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کے متعلق فر مایا کہ گانا اور چیز ہے اور خوش الحانی اور مزین ہونا اور چیز ہے سب کے درجات اور ا حکام جدا جدا جیں اور بیروا قعہ ہے کہ سادہ قرآن شریف میں جوحسن اور دکر بائی ہوتی ہے۔ بتا کر پڑھنے سے وہ بات نہیں ہوتی اور اس کے بیامعنے نہیں کہ ساوہ بنانے کی کوشش کی جائے ہاں ترک تکلف کی کوشش کی جائے پھر جاہے وہ ساوہ ہو جاوے یا مزین ہوجادے ادر اگر ہر مزين پڑھنے کو گانا کہا جائے جیسالعض خشک مزاجوں کا خیال ہے تو خودمعترض صاحب بھی گانے سے خالی نہیں جس کا میں ایک معیار عرض کرتا ہوں اس سے انداز ہ ہوجائے گاوہ بہ كه جو محض اس كامدى موكه بيس ساده قرآن پڙھنے والا موں اس كوشا فيہ كا فيد ديا جائے وہ اس كو یڑھے اس کا ایک لہجہ ہوگا پھراس ہے قر آن شریف پڑھوائے اب شافیہ کا فید کے کہجے اور قر آن شریف کے کہجے میں جتنا فرق ہوگا وہی گانا ہے اور اس ہے کوئی بھی نہیں نے سکتا۔ قرآن شریف کے پڑھنے میں ایک خاص متازشان ہوتی ہے جس کوایک عیسائی یا دری نے لکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ مسلمان غایت شوق میں قرآن شریف کو گیت کے طرز پر پڑھتے ہیں مراديمي متازلهجه ہے۔ايک بات ايک اور يا دري نے لکھی ہے کہ جس قدرادب قرآن شريف کامسلمان کرتے ہیں ہم اس قدرادب انجیل کانہیں کرتے۔ با تنیں دونوں سیجے لکھی ہیں بیلوگ رات دن ای کھود کرید میں گئے رہتے ہیں اس لئے بھی واقع تک پہنچ جاتے ہیں۔

## (۳۳۲) گانے کی ممانعت کا سبب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ گانے سے مرض کا علاج ہوجانا کون ی عجیب
بات ہاں گئے کے اصل میں صحت کا مدار ہے نشاط طبیعت پر تواگر وہ گانے سے حاصل ہوجائے
تو علاج مرض کا ہوسکتا ہے اور اس سے مرض ذائل ہوسکتا ہے اور اس کے اور بھی بعضے برے آثار
ہیں۔ تان سین کے گانے کی بیرحالت تھی کہ اس سے بارش ہوجایا کرتی تھی اس راگئی کولا د کہتے
ہیں۔ تان سین کے گانے کی بیرحالت تھی کہ اس سے جراغ روشن ہوجاتا ہے۔ حضرت مولانا
میں۔ ایک اور راگئی ہے اس کا تام ہے دیپ اس سے چراغ روشن ہوجاتا ہے۔ حضرت مولانا
میں ایک ایک بارگایا ہے اس سے تمام درود بوار میں ایک زلزلہ تھا ای طرح اس سے بعض

اوقات نفس میں مدموم بیجان پیدا ہوجا تا ہے۔ ای وجہ سے اس سے ممانعت فرمائی گئی۔

## (۱۳۳۳) ذمی کس صورت میں حربی ہوتا ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے کہ ذی اگر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتانی یا کسی شم کی اہانت کر ہے تو وہ حربی ہوجاتا ہے یا خبیں۔ میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ گتانی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ بطریق مناظرہ رسالت کی نفی کر سے سویہ گر تقریح حربی نبیس ہوتا۔ اورا یک صورت ہیں۔ مناظرہ رسالت کی نفی کر سے اس صورت میں عہد ثوث جاتا ہے اس کہ بطریق تعانی فرماتے ہیں وان نسکٹ و ایسمانہ من بعد عهد هم و طعنو افی باب میں حق تعانی فرماتے ہیں وان نسکٹ و ایسمانہ من بعد عهد هم و طعنو افی دینکم اس تفصیل سے اقوال مخلفہ میں تطبیق ہوگئے۔

## (۱۳۳۴) تبليغ كاايك ادب

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تبلیغ کا کام بڑا کام ہے اوراس کا ادب یہ ہے کہ مبلغ کواپنا کام کردینا چاہیے کئی مرہ کا انتظار نہ کرنا چاہیے تمرہ جن کے قبضہ میں ہے جب حکمت اور مصلحت ہوگی وہ مرتب فرمادیں گے اورا گرنہ مرتب فرما کیس تو یہ بھی ایک شمرہ ہے کہ کوئی ٹمرہ نہیں سوآ دمی کواس کنج وکاوش میں نہ پڑنا چاہئے آ دمی اپنا کام کرے جو کہ افتتیاری ہے دریئے نہ ہو۔ افتتیاری ہے دریئے نہ ہو۔ کاشعبان المعظم اسمال جولی بعد نماز جمعہ

## (٣٣٥) ضررت بيخ كے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے

فرمایا کہ ایک بی بی کا خطر آیا ہے لکھا ہے کہ بعض عور تیں ایسی ہیں کہ وہ قرض لے جاتی ہیں اور پھروالی نہیں دیتیں اب میں سے کرتی ہوں کہ جب کوئی قرض ما تکنے آتی ہے کہ دیتی ہوں کہ جب کوئی قرض ما تکنے آتی ہے کہ دیتی ہوں کہ میرے پال نہیں اس جھوٹ سے بہتے کا علاج فر مایا جاوے ہیں نے لکھ دیا ہے کہ اس جھوٹ بولنا اس جھوٹ بولنا کہ ضرر سے بہتے کے لئے جھوٹ بولنا جا کر ہے لوگ شریعت کو تنگ ہتا ہیں گیا ہے تگی ہے اور اس میں ایک تا ویل بھی ہو سکتی ہے جا کر ہے لوگ شریعت کو تنگ ہتا ہیں جمیس مرالی تا ویل کی ضرورت ہی کیا ہے۔

### (١٣٣١) انسان جاه وحكومت د ماغ سے نكالنے كامكلف ہے

فر ہایا کہ ایک رئیس کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ باوجود جاہ اور حکومت کے نکالنے کے بھر بھی میرے دہاغ ہے جاہ اور حکومت کی ہوئیس نگلی۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ آپ صرف نکا لئے کے مکلف جیں نکلنے کے نہیں اگر نکا لئے پر بھی نہیں نگلی رہنے دیجئے آپ کا ضرر ہی کیا ہے۔ پھر اس برفر ہایا کہ کیا کہیں دوسری جگہ تربیت کے باب میں اتنی مہولت ہے۔

## (٣٣٧) آپ محل سے زیادہ دوسروں کی راحت کی فکر کرنا جا ہے

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ دوسروں کی تکلیف نہیں دیمھی جاتی تکلیف میں دکھے کرا پراوکرتا ہوں پھرخودکوتکی ہوتی ہے۔ اس کاعلاج فرمایئے میں نے لکھ دیا ہے کہ بی راحت اور دوسروں کی راحت علی وجرالکمال جمع نہیں ہوسکتی اب اس میں دوشرب ہیں بعض کوا پی راحت مقدم ہوتی ہے اور بعض کو دوسروں کی اب اپنا تخل اور قوت وہمت دکھے لیں۔ جب تک آ دی پر داشت کر سکے کرے جب اپنے کو تکلیف ہونے گئے جھوڑ دے۔ دوسرے کی تفقہ یم میں بھی بیغرا لی ہوتی ہے کہ حقوق ن واجہ فوت ہوئے ہیں۔ جب اپنا تحل ای بروتی ہے کہ حقوق واجہ فوت ہوئے گئے ہیں۔ اور ان برزگ کا سوال کرتا بیٹودد کیل ہے عدم کل کی۔

## (٣٣٨) اصلاح كى نىيت سے وعظ د يكھنے كى ضرورت

فر مایا کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا اس بیل تعلیم کی درخواست کی تھی۔ بیس نے لکھ دیا کہ میرے بیس وعظ دیکھ واور ممل کرو پھراٹی حالت سے اطلاع دو کہ کوئی انقلاب ہوایا نہیں بیس دوظ دیکھ کر لکھا کہ کوئی انقلاب میری حالت بیس بیس ہوا۔ بیس نے لکھا کہ کیا اصلاح کی نیت سے دوعظ نہیں دیکھے تھے بیا ان بیس اصلاح کی نیت سے نہ دیکھے تھے۔ بیس کوئی بات قابل اصلاح نہیں ہے لکھا ہے کہ بیس نے اصلاح کی نیت سے نہ دیکھے تھے۔ بیس نے لکھا کہ اس نیت سے نہ دیکھے تھے۔ بیس نے لکھا کہ اس نیت سے دوکھ میں ہے۔ بیس نے لکھا کہ اس نیت سے دیکھو آئی نے دط آیا ہے لکھا ہے کہ المحمد لللہ بچد نفع ہوا اور عظیم انقلاب پیدا ہوگیا۔ اس نیت سے دیکھو آئی دط آیا ہے لکھا ہے کہ المحمد لللہ بچد نفع ہوا اور عظیم انقلاب پیدا ہوگیا۔ اب اگر کوئی وظیفہ بتلا دیتا اس سے بیکا م تھوڑا ہی بن سکتا تھا۔ آدی تا عدہ سے کام کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں۔ آئ کل ان توال نف دیا در کا ندار بیروں نے لوگوں کی راہ ماری ہے لیے چوڑے وظا کف بتلا دیتے ہیں بھلا کہیں وظا کف بھل ما 100 ہوگئی ہے۔ اصلاح تو اصلاح ہی کے طرفی سے ہوئی ہے۔

## (۱۳۳۹) صرف شیخ کی توجه کافی نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ کی نری توجہ ہے کیا ہوتا ہے جب
تک کہ آ دمی خودا پی اصلاح کی فکر اور خیال نہ کرے اور غریب شیخ اور بزرگ تو کس شاریس ہیں خود
حضرات انبیاء کیہم السلام کی توجہ بھی کائی شہوئی جب تک کہ دوسرے نے خوداصلاح کی فکرنہ کی۔
دیسے میں میں جب میں کا تعلیم

(۴۴۴)مبادی شعائر کی تعلیم

(تمہیدو تنبیہ ضروری) ہرمقصود کے حاصل کرنے کا ایک خاص طریق ہے دوسرے طریق سے حاصل کرتا دوسرے مقصود میں مخل ہوجا تا ہے تمام ملفوظ اسی پرمتفرع ہے ایک نو وار دصاحب نے کہ جن کو حضرت والا ہے ہے تکلفی حاصل نہ تھی مسائل فقہی کے متعلق سوال کرنا جا ہا۔ فر مایا كسوالات كے لئے آپ كويبال نبيس أنا جائے تھا۔ ياطق كى مجلس نبيس سكوت كى مجلس ہے۔ میلی مجلس نہیں عملی مجلس ہے آپ نے سکوت کا نفع محسوں نہیں کیا سکوت کا نفع محسوں ہونے پر آپ کوخودمعلوم ہوگا کہ بولنامیرالغوحر کت تھی آپ نے سکوت کی قدرند کی حالانکہ سکوت بڑی دولت اور بڑی نعمت ہے۔ آخر کیوں بیٹے بیٹے آ ہے کو بولنے کا جوش اٹھا دوسرے لوگوں کے بولنے پرآپ کو قیاس نہ کرتا جا ہے تھا اس لئے کہ ہر جگہ کے جدا آ داب اور جدا اصول ہوتے ہیں۔جولوگ بول رہے ہیں ان سے میر اتعلق بے تکلفی کا ہے اور جن سے بے تکلفی ہے وہ اس قاعدہ سے مستنی ہیں۔ میں یو چھتا ہول کہ بہال ہے آپ کے وطن تک تمام الل علم ہی اال علم بھرے ہوئے ہیں مدارس ہیں اور ان میں مفتی موجود ہیں کیا بیسوال آپ اور جگہ نہیں کر سکتے تنے مجھ کوئی کیوں تجویز کیا۔ کیااس میں کوئی خاص راز اور کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہے اگر ہے تو میں بھی اس کے سفنے کا مشاق ہول۔ کیوں آپ لوگ ستاتے ہیں اور کیوں خود بھی پریشان ہوتے ہیں کیاان باتوں میں آپ لوگول کومزا آتا ہے آپ بیسوال نہ بھی کرتے جب بھی عالم بی سمجھے جاتے۔میرا تواس ہے بھی دل کڑھتا ہے کہا بیک شخص محبت کی وجہ ہے! پنا گھر بارچھوڑ کر بال بچوں سے جدا ہو کررہ پہاور وقت صرف کرے آیا اور پھر میں اس سے الی ختک منفتگو کروں مگر کیا کروں اگر خلطیون پرمتنبہ نہ کروں تو میجی خیانت ہے جیسے طبیب کے باس کوئی مریض علاج کے داسطے جائے اور طبیب سیمجھ کر کہ میمان ہے اور دورے آیا ہے اس کو کڑوی دوانہ بتلائے متعارف خوش اخلاقی کابرتاؤ کرے ہرخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ طبیب خائن

ہے۔ میں ہمددی کی بناء پرمشورہ دینا ہول کان کھول کرین لیجئے کہ بیبان پرتو محض اس لئے آتا جاہے کیجلس میں خاموش بیٹھارہا تیں سنا کرے اس میں بھی ریشرط ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آ وے اس کے متعلق سوال نہ کیا جائے اس کو چیوڑ ویا جاوے پھر کسی دوسرے وقت ان شاءالله مجھ میں آ جادے گی۔ یہاں کا آ ناتو تحض اس لئے ہوکہ وہ باتیں سے جن کی دوسری جگہ کانوں میں یرنے کی امیدندہو۔ آب سکوت کرے دیکھیں اور پھر مہاں سے جا کر جواس کا تفع محسوس ہواس کی اطلاع دیں۔ آپ بی انصاف سیجئے کہ یہاں پرتو ہروفت علیاء کا مجمع رہتا ہے تو کیا ہر وقت مسائل کی تحقیق کیا کروں۔ دوسرے میں خودا بی ضرورت کے وقت دوسرے علاء ے سائل ہوچھ ہوچھ کو مل کرتا ہوں جھ کو بورا استحضار بھی نہیں رہا۔ بدکام دوسری جگہ برے اہتمام ہے ہور ہاہے اور جو کام یہاں پر ہور ہاہے وہ دوسری جگہیں ہور ہا۔ میراید بھی تجربہ ہے كہ جو يہاں برآ كرمسائل فقهى كى تحقيق كرتے ہيں وہ دوسرے مقصودے بالكل محروم ہوتے ہیں۔ یہاں پررہ کراہیے کومٹانا جاہئے فنا ہوکر جیٹھنا جاہئے اس طریق کا یہی ادب ہے کہ یہ جی پته ند سیلے که بیصاحب علم بین اس طرز سے سوالات کرنے میں اسے اظہار علم کی جھلک مارتی ب كريم بعى صاحب علم بين إلى سے بعى شرم أنا جائے و معلوم بھى ب كرا يسے سوالات سے فیفل بندموجا تا ہاس کے کہاس کا مدار بشاشت وانشراح قلب براورالیکی باتوں سے تکدراور انتباض ہوجاتا ہے اس کئے فیض بند ہوجاتا ہے بہت ہی نازک بات ہے۔ محققین نے فرمایا ہے كہ فتنے سے كتاب نبيس بردهني جاہئے وجديد ہے كداس ميں قيل و قال موتى ہے اور بياستاد شاگردی ہی میں مناسب ہے۔ پیری مریدی میں مناسب ہیں۔ میں کسی بات کا اخفا کر تانہیں عابها صاف كها بول كهين تو كويا بغدادى قاعده يرها تا بول ين في اين ذمه أيك جموثا کام لےلیاہے۔اورحضرات بوے بوے کام کردیے ہیں مگربیجھوٹا کام ایسائے کہ دوسری جگہ كہيں نہيں ہور ہاہے جس كمتب ميں الف بے تے پڑھائی جاتی ہود ہاں تنس بازغہ لے كر بيٹھنا نادانی ہے۔ میں تو تھلم کھلا کہتا ہوں کہ عالم بنا ہواور جگہ جائے کال بنا ہواور جگہ جائے۔ بزرگ اور دلی بننا ہوا ورجکہ جائے۔قطب اورغوث بنتا ہوا ورجکہ جائے۔ آ دمی بنتا ہوا نسان بنتا ہو یہاں آ ہے دیکھتے وضوء نماز کے مقابلہ میں گھٹیا چیز ہے مگر بدوں وضونماز نہیں ہوتی تو میں وضوكرا تابول نماز كهيس اورجاكر يردهو يساس كامدى نبيس بهول كدبيكام جويش كرربابهول عظيم الثان كام بنيس بلكسب سے كھٹيا درجه كا بدوسرى جكه شعائر كى تعليم موتى باوريهال

شعائر کے مبادی کی تعلیم ہوتی ہے وہ مبادی یہ ہیں متا نا ہوتا ۔ جبنا بھنتا یہاں اس کی تعلیم ہے ہرجگہ کا مطلوب فنا ہوتا ہے اور اس کی تعلیم ہے ۔ یہاں بقاء کی تعلیم ہرجگہ کا مطلوب جدا ہے یہاں کا مطلوب فنا ہوتا ہے اور اس کی تعلیم ہے ۔ یہاں بقاء کی تعلیم منہیں ۔ اور اس قتم کے سوالات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سائل طالب نہیں مدی ہے اس ہی سہیں ۔ اور اس تم میری نظر سے ایسے لوگول کی وقعت جتی رہتی ہے اس طریق میں سب سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک فنا جس کی نسبت فرماتے ہیں ۔

افروضتن و سوختن و جامه دریدن پرداندرمن شع دمن گل دمن آموخت دوسری چیزیه ہے کہ خاموش رہے جس کی نسبت فرماتے ہیں

چند گوئی نظم و نثر وراز فاش خواجه روز بے امتحان کن گنگ باش کا نیور میں ایک طالب علم نے مجھ سے مثنوی پڑھنا ج ہی۔ میں نے پوچھا کے تمہاری کیا ہیں بھی ختم ہو گئیں کیا کہ بیں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو دوکام باقی ہیں ایک کتابیں پڑھنا پھران کا بھلانا تب مثنوی پڑھنے کے لائق ہو گے۔اب رہا بیشبہ کہ جواجز اودین کے ضروری ضروری ہیں ان کی تخصیل شخ سے کیوں مصرب۔اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مقصود کا موقع اور محل ہے۔روٹی کپڑا دونوں چیزیں ضروری ہیں مگر نان ہائی کی دکان پر کوئی جا کر ممل کا تھان خریدنے کے یا بازار کی د کان پر جا کرکوئی روٹی خریدنے لگے۔ یو کوئی سنار کے پاس لوہا لیے جا کر کہے کہ اس کا کھریہ اور چمٹ بنا دے۔ بالوہار کے پاس سونا لے جا کر کہے کہ اس کے جھو کے کرن پھول۔ یازیب اور پر بیندے بنا دے سویہ بات برجمی اور بدعقل کی ہے پانبیں اور ایسا کرنا حمافت ہوگا یانہیں۔ میرے یہاں تو صرف آبک چیز سکھائی جاتی ہے وہ انسانیت ہے کوئی بزرگی کوضروری سمجھ رہاہے کوئی علم کوضروری مجھ رہاہے کوئی ولایت اور قطبیت وغوشیت کوضروری مجھ رہاہے۔ ہیں انسانیت آ دمیت گوضروری سجهتا مول \_ یمی وجه ب که ساری دنیا مجهرے ناراض ہے۔ میں ان نیت سکھا تا ہوں لوگ اس کوغیر ضروری سمجھتے ہیں بیدوجہ ہے میرے بدنام کرنے کی خیر کریں بدنام میری جوتی ے۔ میں اپنے اصول اور قواعدان تالا کقوں کی وجہ ہے ہیں چھوڑ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ہر بات میں قانون ہے۔ روک ٹوک ہے محاسبہ معاقبہ مواخذہ ہے دارو گیر میں کہتا ہوں کہاس سے زیادہ ہے کیکن جس کواسکی برداشت نہیں میراطرز پسندنہیں مت آؤمیرے پاس۔ بلانے کون گیا تھا مدگی بن کرایئے گھر بیٹھوآ ئے ہی کیوں ہوجب ذرا ذرای بات کی بھی برداشت نہیں کر سکتے تو گھر سے چلے ہی کس بوتے پر تھے۔اس کومولا تاروی رحمت اللہ علیہ خوب فرماتے ہیں۔ وربېر زخے تو پرکینه شوی پس کې مینقل چو آ کمنه شوی اور آپ کوکها تھا کس نے که آپ آ کرمجت کا دعویٰ کریں جب دعویٰ کیا ہے تو پھرسب ہی کچیسہنا ہوگا افا کس جھا کیں اٹھائی پڑیں گی اس کوبھی مولا نافر ماتے ہیں۔
امکن یا بیلمانان دوئتی یا بیاکن خانه برانداز پیل

یا مناکن با پیلیانان دوتی یا بناکن خانه برانداز پیل یاکمش برچبره نیل عاشقی یافروشو جامه تقوی به نیل

اور میں این یا این طرز کے ناپندہونے پر بیشعر پڑھا کرتا ہوں۔

ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بیوفا سہی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

اور معترضین کے جواب میں مید پڑھا کرتا ہول

وست كرتے بيل شكايت غيركرتے بيل گله كيا قيامت ہے بھى كوسب برا كہنے كو بيل ١٨ شعبان المعظم سندا ١٣٥ الصحلس بعد نما زظہر يوم شنبه

### (۱۳۴۱) قانون خداوندی میں بے حدسہولتیں ہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض قانون تواسے ہوتے ہیں جو تی بی کے واسطے وضع کئے جاتے ہیں ان کو سخت کہنا ہے جاور بعض قانون ایسے ہوتے ہیں جن سے مقصود ہولت ہوتی ہے کہا ترکواس ہوگا ہوئی سے کواس ہوگا خدا کا قانون ہے کہ نماز مرایا جاتا ہے تی سے سواس کو سخت کہنا ہی خبیس مشلا خدا کا قانون ہے کہ نماز کو فرض ہے اور اس میں بے حد سہولتیں رکھی گئی ہیں گواس کے ترک پرسز اکمیں سخت ہیں تو نماز کو سخت نہیں گانون ہیں ان کو سخت کہنا تھے تھا تھا ہیں ہے۔

### (۱۲۲۲) علماء كوتمهيد الفرش في تحد بدالعرش كے مطالعه كامشوره

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے استواء علی العرش کی بحث میں ایک رسالہ لکھا ہے التم صدید الفرش فی تحدید الغرش وہ اہل علم کے دیکھنے کی چیز ہے۔ اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال شخص ہیں کہنتے تھے کہ اس رسالہ کی تصنیف کا سبب میں ہی ہوا ( کیونکہ انہوں نے کچھ خطوط بھیجے تھے جن کا عالب حصہ بے اصول اعتراضات تھے ان کے جواب میں وہ رسالہ لکھا گیا ہے) لہذا مولا تا کو ایک رسالہ میرے پاس ضرور بھیجتا چا ہے تھا۔ حضرت والا

نے فرویا کہ میرے پاس بھی قریب قریب اس ہی تتم کے صمون کا خط آیا تھا اس کی بالکل ایسی مثال ہے بلاتشبیہ کہ شیطان نبیوں ہے کہے کہ میں آپ کی بعثت کا سبب ہوانہ میں شرارت کرتا نہ مخلوق کو بہکا تانہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا جاتا لہٰذا میر ک تعظیم کیا کر وکیا خرافات بناء ہے۔

## (۱۳۳۳) حزب البحر كى اجازت طلب كرتے والوں كو جواب

ایک سلسله گفتگویل فرمایا که ایک غیر مقله مجھ سے کہنے لگے کہ ابن تیمیہ اور ابن القیم کی تقنیفات دیکھی ہیں۔ اور میں تفنیفات دیکھی ہیں۔ اور میں نے بیٹوں کی تقنیفات دیکھی تھیں ان ہی کہ ہم نے نے بیٹھی کھیں ان ہی کہ ہم نے بیٹوں کی تقنیفات دیکھی تھیں ان ہی کی ہم نے دیکھی تھیں ان ہی کہ ہم نے دیکھی لیس بیا ہی ہی بات ہے کہ جیسے بعض لوگ حزب البحر کی اجازت لیا کرتے ہیں۔ میں لکھا کرتا ہوں کہ حزب البحر کے مصنف نے کس چیز سے برکت حاصل کی تھی اور جب حزب البحرنہ تھی جب کس چیز سے برکت حاصل کی تھی اور جب حزب البحرنہ تھی جب کس چیز سے برکت حاصل کی جاتی تھی وہ چیز کیوں نہیں لیتے۔

## (۱۹۲۷) صوفیاء سے عداوت رکھنا کیسا ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں صوفیاء پرعاماء کو مقدم رکھتا ہوں ہاں میضرور کہوں کا کہ میں عدادت کرنا اذیت پہنچ تا میں سین کرنا ان سے عدادت کرنا اذیت پہنچ تا مسب صدیث من عادی لی والیا فقد اذنته بالحرب حق تعالی ہے جنگ خرید تاہے۔

## (۲۲۵) بے طریقہ خدمت سے معذرت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر کوئی طریقنہ سے خدمت لے بیں آ دھی رات موجود ہول بے طریقنہ خدمت کرئے ہے معذور ہول۔

## (۲۳۲۱) بعض لوگوں کی بے حسی

ایک سلسد گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ بڑے ہی ہے جس ہوتے ہیں اناپ شناب جو سامنے آجا تا ہے۔ بھرے چلے جاتے ہیں چاہے ہیفنہ ہی ہوجائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صحت کے سہامنے لذت کیا چیز ہے تھوڑی دیر کے لئے مزااور پھر سزا۔ ایسے ہی اٹمال کے سامنے کیفیات کیا چیز ہیں بچر بھی نہیں۔

## (۷۷۷) حقیقت طریق ہے بے خبری کی دلیل

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں لذت اور مزے کے لوگ در ہے ہیں بیطریق کی حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے اکثر لوگ خطوط میں شکایت لکھ کر سمجنے ہیں کہ شروع شروع میں تو ذکر کے اندر مزا آتا تھا اب نہیں آتا۔ اس کا جواب حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مجذوباند رنگ میں عجیب طرح ارشاد فرمایا۔ ایک مخص نے بہی عرض کیا تھا کہ حضرت اب ذکر میں پہلے جیسا مزانہیں آتا فرمایا کہ میاں تم نے سانہیں پرانی جوروا مال ہوجاتی ہے۔

#### (۲۲۸)عزت منجانب اللدب

ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ عزت جو ہے بیضداکی دی ہوئی ہے جالاک سے مکر وفریب سے عزت نہیں ہواکرتی۔ شیطان کس قدر چالاک اور مکار ہے اور لوگ اس کا اتباع بھی کرتے ہیں لیکن بچھتے ہیں سب برا ہر وقت اس پر لاحول ہی کا انٹر پڑتار ہتا ہے اس کے کیداور مکر ہے لوگ ڈرتے بھی ہیں لیکن وہ اس درجہ کا نہیں ہے کہ اس سے اس قدر خاکف رہا جائے کو چالاک اور مکار ہے مگر ہمت اور قوت سے اگراس کا مقابلہ کیا جائے تو جھک مار کر جیٹے جاتا ہے۔ جس تعالی فرماتے ہیں ان کیسدا لشیسطان کان صحیفا۔ اگر طلب صادق ہوتو اس طرف ہے تھر ساوراعانت ہوتی ہے۔ حفاظت فرمائی جاتی ہے اور جولوگ متوجہائی الحق ہیں ان سے تو یہ خود ہی تھراتا ہے۔

## (۱۳۹۹) کسی کواین ادراک برناز نبیس کرنا جا ہے

دماغ پہنچا۔ بیسب خدا کی طرف ہے ہے کی کواپنے ادراک پرناز نہیں کرنا چاہیے۔ (۴۵۰) دارو گیرا درمحاسبہ میں حکمت

ایک سلسلہ گفتگو میں فربایا کہ اس وفت میری روک ٹوک محاسبہ معاقبہ وارو گیر ڈانٹ ڈپٹ لوگوں کونا گوار ہے گرعنقریب حقیقت کا انکشاف ہونے پرمعلوم ہوگا کہ یہ چیزیں میں رحمت تھیں جیسے ایک سوار در ذہت کے بنچ پڑا سور ہاتھا ایک گھوڑے کا سوار اس طرف ہے گزرر ہاتھا دیکھا کہ در ذہت پر ہے ایک اور ہاس سونے والے کوڈ سنے کے لئے اور رہا ہے اور قریب ہے کہ اس کا کام تمام کر دے۔ سوار جُلت سے گھوڑے کو دیا کر در ذہت کے قریب اور قریب ہے کہ اس کا کام تمام کر دے۔ سوار جُلت سے گھوڑے کو دیا کر در ذہت کے قریب پہنچا اور اس سوتے ہوئے کے ایک علی بارنا شروع کیا اور پیشخس سوار کوگالیاں دے پہنچا اور اس سونے والے نے اور ہاکور یکھائی وقت ہزار جان سے قربان ہونے کو تیار رہا تھا۔ گر جب سونے والے نے اور ہاکور یکھائی وقت ہزار جان سے قربان ہونے کو تیار ما تھا۔ گر جب سونے والے نے اور ہاکور یکھائی وقت ہزار جان سے قربان ہونے کو تیار میا اور لاکھوں دعا میں دے رہا تھا جبی شان اصلاح کی ہے۔ لوگ خواہ تواہ وقل در معقولات دیے ہیں بیتو مصلح کی رائے پر ہے کہ کہاں نرمی مناسب ہے اور کہاں شخی۔ دیے ہیں بیتو مصلح کی رائے پر ہے کہ کہاں نرمی مناسب ہے اور کہاں شخی۔

## . (۲۵۱) بیعت ہونے کے خواہشمند کے خط کا جواب

فرمایا کدایک صاحب کا خطا آیا ہے لکھا ہے میرا بیعت ہونے کو جی چاہٹا ہے مگراب دو طرف جی ہے۔ ایک آ پ کی طرف اورایک بدعتی ہیں کوئی شاہ صاحب ان کا نام لکھا ہے کہ ان کی طرف میں نہ ہوتا تو ہیں مشورہ دیتا کہ اگر میرا نام اس میں نہ ہوتا تو ہیں مشورہ دیتا مگر چونکہ اس میں میرا نام بھی ہے اس لئے مشورہ دیتا یا تو خیانت ہوگا یا بے حیائی۔ اس پر فرمایا کہ اس جو اب میں مجھ دار کے لئے تو سب کھا آ گیا۔
فرمایا کہ اس جواب میں مجھ دار کے لئے تو سب کھا آ گیا۔
واشعبان المعظم سنہ 1801ھ مجلس خاص بوقت صبح ہوم کیشنبہ

## (۳۵۲) رساله السنة الجليه قابل ذكر ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے کوئی رسالہ مشائخ چشتیہ کی نصرت میں لکھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نصل سے جھپ کربھی تیار ہو گیااس کا نام میں نے رکھا ہے البنہ الجلیہ فی الجشنینۃ العلیہ قائل دیکھنے کے ہے اس میں چشتیہ حضرات کا تنبع سنت ہونا ثابت کیا ہے۔ غالبًا حضرت جلال الدین کمینے کے ہے اس میں چشتیہ حضرات کا تنبع سنت ہونا ثابت کیا ہے۔ غالبًا حضرت جلال الدین کمیز الاولیاء کا واقعہ ہے کہ مرض میں کمزوری از حد درجہ بڑھ گئی تھی۔ دوا چینے

کولائی گئی تو چار یائی ہے نیچا ترکر دوائی اور بیفر مایا کہ حضور صلی البد علیہ وسلم سے چار یائی یا تخت پر کھانا چیا خابت نہیں۔ اب آپ بی انصاف کیجے کہ جواس قدرا تباع سنت کا اہتمام کر ہے گا کیا وہ سنت کے خلاف کر سکتا ہے اس رسالہ ہیں ایک بحث بہت بخت ہے وہ ہیہ کہ بعض بزرگوں کا تلبس بالسکر ات منقول ہے۔ ہی نے اسکے تعلق ایک مستقل رسالہ کھے کراور اس کا ایک مستقل تا مرکھ کرالنہ الجلیہ بی کا ایک جزینادیا ہے تام بھی عجیب ہے سراب الشراب اس میں اس کا جواب ہے۔ پھر فرمایا کہ بزرگوں کی معرفت بھی ہم طالب علموں ہی کو ہوتی ہے جہل میں کیا معرفت ۔ ذرااان مدعیان عجبت ہے جوہم طالب علموں کو بزرگوں کا معتقد نہیں جہل میں کیا معرفت ۔ ذرااان مدعیان عجبت ہے جوہم طالب علموں کو بزرگوں کا معتقد نہیں سمجے کہا جائے کہ ایے بزرگوں کی طرف سے ان اشکالوں کا جواب دو۔

## (۲۵۳) حفرت ماجي صاحب كي ايك كرامت

أيك مولوي صاحب في عرض كيا كه حضرت أيك كرامت حضرت حاجي صاحب رحمته الله عليه كي طرف منسوب ہے وہ جہاز كا اٹھالينا ہے۔ فر ما يا كه ميد مفرت حاجي صاحب رحمته الله عليه کی کرامت ہے اس کو میں نے چھپوا بھی دیا ہے۔ ایک صاحب نے اس پر عقلی اشکال کیا استے بڑے بوجھ کواٹھانا خلاف عقل ہے۔ میں نے ان کے بہم کے موافق جواب دیا کہ بیسلم ہے کہ ہر دوستقیم حرکتوں کے درمیان سکون ضروری ہے اب اس پر تغریع سنے کہ کسی نے ایک رائی کا دانداو پر کوا چھالا اور وہ ابھی اپنی قوت کوئم نہ کرچکا تھا کہاو پر سے ایک پہاڑ آیا اور اس رائی کے واند کے طرایا ظاہر ہے کہ وہ داندلوٹے گااور چونکہ وہ اس داند کی حرکت منتقیم ہوگی اس لئے اس دانہ کو بچے میں سکون ہوگا اس کے لوازم ہے ہے پہاڑ کا سکون بھی تو اس سکون کی حالت میں رائی كرانه ني بهار كوا تفاليا تواب آ دى كاجباز كوا شالينا عقلاً مستبعد كيا ب اور كرامت كمتعلق ایک عقلی استبعاد کامضمون یاد آ گیااس کا واقعد سیہ کہ میں نے کرامت کے متعلق ایک وعظ میں بیان کیا تھا جس میں بعض غیرمقلدین بھی شریک تھے جوبعض کرامات کے اعتقاد میں شرک کا شبہ کرتے تھے میں نے اس بیان میں اس کا جواب دیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کرامت میں فاعل کون ہے جی ۔ یا عبد سوہم تو کرامت میں فاعل جی تعالیٰ کو مانے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کی قدرت محدود نبیں اس لئے بعید ہے بعید کرامت کا صدور بشرط امکان عقلی وشرعی ممکن ہے اور آپ فاعل مانے ہیں عبد کواس کئے کرامت میں حدود قائم کرتے ہیں تو آپ غور کر لیجئے کہ بيآپ كاكرامات مستبعده كونه مانتاا قرب إلى التوحيد جوايا اقرب الى الشرك - طاهر يحكرآپ كا

كرامات عظيمه كونه ما نناا قرب الى الشرك ب اور بهاراان كو ما ننا اقرب الى التوحيد بـ

( ۲۵ ۲۲) عملیات میں مشغول ہونے سے نسبت باطنی سلب ہوجاتی ہے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عامل بھی صاحب نسبت ہوسکتا ہے۔ فرہایا کہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کنج مراد آبادی بہت بڑے شیخ ہیں۔ ایک تُقدراوی بیان کرنے تھے کہ حضرت مولانا عامل ہیں مملیات سے کو کول کو ہدایت کے لئے تشخیر کرتے ہیں۔ مولانا کا ایونیال تھا کہ مولانا عامل ہیں مملیات سے لوگول کو ہدایت کے لئے تشخیر کرتے ہیں۔ مولانا کوان کے اس خیال کی اطلاع ہوگئی۔ فرہایا نعوذ بالقد۔ استغفراللہ۔ تو بہ تو بہ ادے معلوم بھی ہے مملیات ہیں مشغول ہونے سے نسبت باطنی بالقد۔ استغفراللہ۔ تو بہ تو بہ اس میں ایک قشم سے مالی وجہ یہ ہے کے مملیات اصل میں ایک قشم کے تصرفات ہیں جو حات ہیں وقوے کو اور ایس تھرف عبدیت کے منافی ہے۔

(۴۵۵) دعااورتفویض کس طرح جمع ہوسکتے ہیں

ایک مونوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ دع وی میں اجابت بالمعنے الاعم کا یعنین ہونا چاہے گراج بت بالمعنے الاخص میں احتمال اور تفویض ہو یعض ہزرگ خود دعا وی کو خلاف تفویض ہو جھتے ہیں گر ہمارے ہزرگول کا بید فد ہب جیس ۔ ایک عالم نے اشکال کیا کہ دعا و اور تفویض جمع کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعا و کے معنے بیہ ہیں کہ اے اللہ یوں کر دے ہیں اور تفویض جمع کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے عرض کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی مصلحت ہجھتے ہیں گر چونکہ مکن ہے کہ اس میں تفویض کرتے ہیں اس کے خلاف میں مصلحت ہواس لئے ہم اس میں تفویض کرتے ہیں اس کے خلاف میں مصلحت ہواس لئے ہم اس میں تفویض کرتے ہیں اس کے خلاف میں مصلحت ہواس لئے ہم اس میں تفویض کرتے ہیں اس طرح دعا واور تفویض کرتے ہیں اس

ورمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ آبادی گوئی کہ دامن ترکمن ہوشیار ہاش گرمختق وہ مخص ہے جو جامع بین الاضداد ہو۔ اہل تحقیق ایسے اشعار کو گستاخی اور اعتراض بچھتے ہیں۔ یعنی دع ء کا بھی تھم ہے۔ اور تفویض بھی ہے اور بید تصناد ہے گرحقیقت میں تصناد نہیں ہر چیزا ہے اینے کی پر ہے جیسا ابھی بیان کیا گیا۔

## (۴۵۶)عملیات میںعوام الناس کا غلو

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کے عملیات کے باب میں آئ کل لوگول کواز حد غلوہو گیا ہے۔ حدود سے تجاوز کر کے آگے بڑھ گئے عقا کد تک خراب ہو گئے۔ ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانہ میں میں نے حضرت مولانا محر لیعقوب صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کوئی عمل جنات کی سخر کرنے کا بھی ہے۔ فر مایا ہے اور سہل ہے گر ریہ ہتلاؤ کہتم بندہ بننے کے لئے پیدا ہوئے یا ضدا بننے کے لئے کہا ہوئے یا ضدا بننے کے لئے کہا ہی گاوق کو تا بع بناتے ہو۔ پھر فر مایا کہ خدامعلوم کس ول سے مولانا نے بیٹر مایا تھا جس سے میرے قلب ہے عملیات کا خیال بالکل ہی مث کیا۔ ان حضرت کی عجیب محققان شائ تھی۔

### (۲۵۷) بضرورت عمل كرانے كى اجازت

ایک معادب نے عرض کیا کہ حضرت جیے عملیات کرنے سے نسبت سلب ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی مخص بطورعلاج دوسرے سے عمل کرائے فرمایا کیمل کرنے میں گفتگوشی کم ل کرانے میں گفتگونیں کیا آپ نے سنا زخوار خلط مجت کیرا عمل کرانا بطورعلاج ضرورت کی وجہ سے جب کہ حقیقت میں بھی ضرورت ہو۔

#### (۴۵۸) تمنااوراراده میں فرق

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تمنااور ارادہ کیا یہ دو چیزی الگ الگ ہیں۔ فرمایا کے جی ہاں آج کل لوگ تمنااور ارادہ میں کوئی فرق نہیں کرتے حالانکہ بیدو چیزی الگ الگ ہیں۔
منا کہتے ہیں کسی چیز کے دل جا ہے کو اور ارادہ کہتے ہیں اس کے قصیل کے لئے اسباب اختیار کر لینے کواور کا م شروع کردیے کوالی کوعرفی لکھتا ہے۔
مرفی اگر بہ گریہ میسر شدی وصال صدسال میتوان بہ تمنا کریستن

(٢٥٩) دعا ما تكناعمل بردھنے سے افضل ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دعاء مانگنازیادہ افضل ہے یا کمن پڑھنافر مایا کہ دعاء کرتا افضل ہے حضور نے بھی کوئی کلام کمل کے طور پڑیوں پڑھا بلکہ دعائی کی ہے کو بعد کے لوگ ان دعاؤں کو کمل کے طور پڑیوں پڑھا بلکہ دعائی کی ہے کو بعد کے لوگ ان دعاؤں کو کمل کے طور پراستعمال کرنے تھے اور علی مبیل المتر ل عالب شغل آواس کا نہتھا عالب معمول دعائی کا تھا۔

### (۲۷۰)عملیات میں فتنہ کیوں ہے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جیسے عملیات میں خطرہ ہے حالانکہ یہ بھی ایک طاہری تدابیر میں سے ہے تو ای طرح دوا میں بھی خطرہ ہوگا۔ فر مایا کیملیات میں فتنہ ہے۔ دواشی فتنہ نہیں وہ فتنہ یہ ہے کہ عامل کی طرف بزرگی کا خیال ہوتا ہے طبیب کی طرف بزرگی کا خیال نہیں ہوتا۔عوام عملیات کو تدبیر ظاہری خیال کر کے نبیس کرتے بلکہ ہاوی اور ملکو تی چیز سمجھ کر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کے عملیات اور تعویڈ گنڈوں کے متعلق عوام کے عقائد نہایت برے ہیں۔

## (۲۱۱)اسباب طبعیه کی دونتمیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اسباب طبعیہ کی دو تسمیں ہیں ایک ظاہری اور ایک خفی۔ مثلاً جیسے اسباب طبعیہ میں سے کہ آگ سے روثی پکائی جائے ایسے ہی سے کہ آگ سے روثی پکائی جائے ایسے ہی سے کہ آگ سے روثی پکائی جائے دونوں اسباب طبعیہ میں فرق یہ ہے کہ ایک فائم ہے ایک میں نہیں۔ ظاہر ہے اور ایک خفی ایک میں فننہ ہے ایک میں نہیں۔

## (۲۲۳)عالم يرزخ

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ قبرایک حالت ہے بین الدنیا والاخرہ ای کو برزخ کہتے ہیں۔ پس اگر پندرہ ہیں بھیڑیے مل کر مردہ کی ایک ایک بوٹی باٹ لیس تب بھی اسکے ساتھ سب معاملات برزخ کے ہوں محے یہی قبر ہے۔

## (٣٧٣) كيامردول كوجلانے سے تكليف ہوتی ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت مولانا محمہ لیعقوب ما حدید مولانا محمہ لیعقوب ما حدید مردول کوجلا دیتے ہیں اس سے صاحب رحمت اللہ علیہ ہے گئی نے سوال کیا تھا کہ ہندوا پے مردول کوجلا دیتے ہیں اس سے تعلیف ہوتی ہے جیسے تعلیف ہوتی ہے جیسے کوئی تمہاری رضائی اتار کرجلا دے کیسا عجیب جواب ہے۔ یہی حضرات سیجھتے ہیں جھا کئی کو۔

#### (۱۲۳) برزخ کابراء

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کیا کفار بھی جاتے ہیں برزخ میں۔فر مایا ہاں جاتے ہیں۔ برزخ میں بڑی وسعت ہے علیمین سجیمین سب برزخ کےاجزاء ہیں۔

## (٣٢٥) طريق كامدارانقيادىي

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس طریق کا مدار انقیاد محض ہے گوشنے کا فیصلہ سمجھ میں نہ آوے جیسا طبیب کومعلوم ہوتا ہے کہ دفتار صحت کیا ہے۔ مریفن سمجھتا ہے کہ میں اس حالت پر ہوں۔ بیمریش کا مجھتا غلط ہے ایک مولوی صاحب نے اپنا کچھ حال بیان کیا۔ میں نے اس کا جواب دیااس پر مولوی صاحب نے کہا سلی ہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ ہم کو تمہاری تسلی مقصود نہیں اپنی تسلی کافی ہے وجہ رہے کہ مبتدی کونہ مقصود کا پتہ ہے اور نہ طریق کا۔

(۲۲۷) انظام اوراجتمام کی حد

ایک مولوی صاحب نے دوسرے مولوی صاحب کے بلیغ کرنے کا ذکر کیا حضرت والا نے سن کر فر ہایا کہ ہرکام اپنی صد پررہای وقت تک اچھامعلوم ہوتا ہے۔ بیانہاک بعض کونہ معلوم کیوں ہے انتظام اور اہتمام کی بھی تو ایک صد ہے۔ مثلاً اگر حق تعالی جا ہے تو ہرکا فر پر ایک ایک فرشتہ مقرر فر ہا دیتے۔ ان کی گردنوں پر سوار ہوتے اور مسلمان بناتے کیکن ایسانہیں کیا لیس ہر چیز کی ایک صد ہے حد ہے گر در کرکوئی کام کریا خصوصاً اس طرزے کہ نداس کے اصول ہوں نہ قواعد محض بے ڈھڑی بن ہے آ دی جو کام کریا خصوصاً اس طرزے کرنے ہی جو کہ ایک صد پررکھیں ہو چھتا ہوں کہ وسطم ہوں کہ مسلم ہوں کہ دور کھیں ہو چھتا ہوں کہ دور کھیں ہو چھتا ہوں کہ دور کھیں جاتے ہیں۔ یا ہوں کہ دور ہیں۔ یا میں خار نہ دور کھی تا ہوں کہ ایک خوروں ہیں۔ یا میں خار نہ در سے خاص ہر چیز کے صدود ہیں۔ یا مہازے دو تا ہوں کہ ایک کرتا ہو کہ کام کرتا کہ سکتے ہیں۔ یا مہازے دو تا ہا کہ کرتا ہو گھا ہوں کہ دورہ ہیں۔ یا مہازے دورہ ہیں۔ یا دورہ ہیں خار نہ بر سے خاص ہر چیز کے صدود ہیں۔

(۲۲۷) سارامدارقوت اورقدرت پرہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر قدرت ہے تو تکوار لے کر غلبہ ماصل کر ومنع کون کرتا ہے۔ اور اگر اس کی قدرت نہیں جیسا کہ ظاہر ہے تو صبر کرو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقو ا باید یکم الی التھلگته سارا مدارتوت اور قدرت پر ہے جیسے نماز روز وفرض ہے حکومت بھی فرض ہے لیکن اس وقت جبکہ قدرت ہوا ورعدم قدرت پر ایسا کرنا اپنے کو ہلاکت میں پھنسا نا ہے۔ اور کافی قدرت کا نہ ہونا اظہر من القمس ہے۔ اور جننی قدرت کا نہ ہونا اظہر من القمس ہے۔ اور جننی قدرت ہا سال کی جلائی اور اس پر دوسرے نے مقدرت ہا ہی مثال ہے کہ کس نے ویا سلائی جلائی اور اس پر دوسرے نے باتھ رکھ دیا بھی گئی۔ الی توت اور قدرت سے کیا کام چل سکتا ہے۔

(۲۸۸) جہاد کے فرض ہونے کا سبب

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت انتاکام جس کی مسلمانوں کوضرورت ہے گئے سے بھی ہوسکتا ہے کہ جس کی مسلمانوں کوضرورت ہے گئے سے بیربات بھی ہوسکتا ہے پھر جہاد کیوں فرض ہے۔ فرمایا کدایک اور صاحب نے بھی مجھ سے بیربات

کہی تھی میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ صلح کے لئے بھی قوت اور قدرت ہی کی ضرورت ہے۔ صلح میں بھی برابری کی ضرورت ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کسی وفت صلح تو ژور سی تو اس وفت مقابلہ تو کرسکیس گےاگر مہلے ہے قوت اور قدرت ہوگی۔

#### (۲۹۹) دل میں احکام شریعت کی وقعت کی ضرورت

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل مسلمانوں کی حالت عجیب ہے دوسروں سے اسلام احكام اسعام كي وقعت وعظمت اوراحتر ام كےخواہشمند ہيں اورخودا حكام اسلام وشريعت مقدسه كي وقعت اورعظمت قلوب میں نبیس رہی۔سلطان صلاح الدین نے جب بیت المقدس فتح کراپی وزراء نے عرض کیا کے حضور بہاں کے نصرانی بڑے سرکش ہیں اور ملک نیامفتوح ہواہے اور اسلام میں سیای احکام زم ہیں اس لئے مناسب ہے کہ پچھ قوانین بخت مقرر کر دیئے جائیں تا کہ میہ لوگ شکنجہ میں کسے رہیں اور کمی تتم کی گڑیڑ نہ کرسکیں۔سلطان صلاح الدین نے جووز راءکوجواب دياوه آب زرے لكھنے كے قابل ہے وہ جواب يہ بے كه خداكوتو معلوم تفاكر سلطان صلاح الدين کے زمانہ میں ایسے سرکش نصرانی ہو نگے تو انہوں نے ایسے زم احکام کیوں مقرر فرمائے۔ میں احكام اسلام سے ایک انج ادھرادھرنہ ہونگا۔ وزراء نے عرض کیا کہ اس صورت میں تو پھر سلطنت جاتی رے گی۔سلطان نے کہا کے سلطنت مقصود نہیں۔خدا کی رضاء مقصود ہے۔کیاتم سیجھتے ہوکہ میں نے ملک کوسلطنت اور حکومت کے واسطے فتح کیا ہے میں نے خدا کے رائنی کرنے کے واسطے فتح کیا ہے واقعی خدا کی رضاء کے سامنے سلطنت اور حکومت یا کروفر کیا چیز ہے۔ حضرت عمر رضی التدعنہ کے کرند میں زمانہ خلافت میں متعدد پیوند کئے دیکھے گئے گران کی ہیبت ہے قیصراور كسريكا البيخ تخت پر بنيٹھے ہوئے كانبيتے رہتے تھے وجہ بيك ان كے قلب ميں خدا كى خشيت ہو تى ہے وہ کی سے مرغوب نہیں ہوتے اور نہ کسی ہے دہتے ہیں اس لئے ان کی ہی دومروں پر ہیبت ہوتی ہے اور وہ الیمی ہوتی ہے جس کومولا نارومی رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔

جیب این مرد صاحب دلق نمیست

ہیبت حق است ایں از خلق نیست

### (+۷۲) دورجاضر کی بربریت کا حال

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا که پہلے سلاطین کو بدنام کیا جاتا ہے اور ابنیں ویکھتے ناتمام حکومت میں کیا ہور ہاہے کیا بیٹلم نہیں کیائی کو ہر ہریت نہیں کہتے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو جہ مسلمانوں ک آ بادی قلیل ہے ذرج کیا جارہا ہے پھراسلام پراعتراض ہے کہ کوار کے ذور سے اسلام پھیلا۔ اور اب سے کیا ہور ہاہا یک ہی چیز اور وں کے لئے قدموم اورائے لئے محمود۔ میر عجیب فلف ہے۔

### (۱۷۷۱) حجاج بن بوسف كا حال

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کر جائے بن بوسف نے بھی ظلم کیادہ اظہر من افقتس ہے۔ ایک الکھ بیس ہزار لوگوں کو بندھوا کر قبل کرا دیا باوجودان مظالم کے اس میں بھی ایک بات تھی بعنی بے حد اسلامی جوش تھا اور یہ قریب سب ہی اسلامی سلاطین میں تھا اس سے کوئی خالی نہ تھا نیز ایک اور بات بھی تھی بعنی ایک شہر میں تھی سور کعت نماز نفل پڑھنے کا معمول تھا۔ بجیب بات ہے اتنی رکعت پڑھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام شب شب بیداری ہی میں رہتا تھا بیاس وقت کے ظالموں کی حالت تھی اور قرآن مجید برز برز برلگانے کی باقیات صالحات کا بانی ہوتا اس کا مشہور ہے۔

### (۲۷۲) مسائل سلوک قرآن سے ثابت ہیں

ایک مولوی میا حب نے عرض کیا کہ دھڑے کی تحقیقات بوئی تصوف کے متعلق ہیں اوران کو آن وحدیث سے ٹابت کیا گیا ہے (ان مسائل اوران کے ماخذی فہرست ایک رسالہ کی شکل میں جس کا نام عنوانات انتصوف ہے شائع ہو چکی ہے ) اس کو دکھے کر معلوم ہوتا ہے کہ تصوف بردے دردجہ کی چیز ہے۔ فرمایا کہ جی ہاں جس فن کے مسائل قرآن سے ٹابت ہیں کیا ٹھ کا نہ ہے اس کے ملودرجہ کا ابن سعود نے میر ارسالہ التشر ف دکھے کر ہے ہا تھا ہے اس کے ل غلط تصوف ان کے کانوں میں پڑا تھا اس کے ل غلط تصوف کودکھے کہ کرموافقت کا اظہار کیا۔ تصوف ان کے کو جو بھی ہوتے خوب ہوتا۔ یہ بین کمر ہے آگر وجدی بھی ہوتے خوب ہوتا۔

#### (۲۷۳) تبلغ کے حدود

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمر چیز کے صدود ہیں اصول ہیں تو کیا تبلیغ کے حدود نہوں سے جودین کی اصل عظیم ہے۔ ٹمرہ کے ظاہر نہ ہوئے سے ہمراس اور یاس کی کوئی وجہیں۔ ویکھنے نورح علیہ السلام توسو ہرس تک تبلیغ فرماتے رہے کل ستر ای مسلمان ہوئے الن کوؤرہ برابر بھی ہمراس نہ ہوا۔ برابر وعظ فرماتے رہے تو م کود کوت الی اللہ دیتے رہے باوجود یکہ تو م کی طرف سے انکار ہوتار ہا محراض اور سرمشی پر تلمد ہا تی کومولا تارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دمبدم انکار قومش می فزود بچ اندر غار خاموشی خزید

نوح نه صدسال وعوت می نمود هیچ از قومش عنان واپس کشید

#### (۴۷۴) تدابیرغیرمشروعیه کی ممانعت

ایک موادی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ تدابیر کوکون منع کرتا ہے تدابیر کریں کیکن حدود میں رہ کر۔ البتہ تدابیر غیر مشرد عہ غیر منصوصہ ہے منع کیا جاتا ہے۔ اس طرح تدابیر مباحہ میں غلو ہے منع کیا جاتا ہے کیونکہ غلو فی الند ہیر سے تو کل ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور تدابیر مباحہ میں غلو کرنے کا اثر ہے اور تدابیر غیر مشروعہ بڑمل کرنے اور پھراس پرغلو کرنے کا جو نتیجہ ہوگا وہ اظہر من اشتمس ہے جس کا ہرخض خود ہی فیصلہ کرسکتا ہے کہ پھراس میں خیرو ہرکت کہاں نور کہاں۔

جب مینبیں تو مقصور میں کامیا بی کیے اس کئے کہ بدون تصربت حق اور اعانت حق کے منزل مقصود پر پینچناا یک امرمحال ہے اور اس حالت میں نصرت حق کہاں۔ یہاں ایک مولوی صاحب آئے تھے بہت جوشلے آ دمی ہیں ساتھ ہی نیک نیت بھی ہیں تحریکات حاضرہ میں نہایت سرگری سے کام کرد ہے تھے ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ مسلمان نے جوطریقہ كاراختياركرركما بمحوكواس ساختلاف بين فطريقه كى قيداس لي لكائى كدمقامد شرعیداورمسلمانوں کی فلاح اور بہبود ہے کون ایسامسلمان ہے جس کواختلاف ہو۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ مسلمانوں نے تد ابیرغیرمشر دعہ کواپی کا میانی کا زینہ بنایا ہے۔اس صورت میں اول تو کا میا بی مشکل ہے اور اگر ہو بھی گئی تو ہندوؤں کو ہوگی اور اگرمسلمانوں کو بھی ہوئی تو ہندونمامسلمانوں کو ہوگی تم جیسے مسلمانوں کو کامیابی نہ ہوگی اس پر ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت فلال مسلمان لیڈر نے اپنی تقریر میں بیہ بیان کیا کہ اسلام کوئی ضروری چیز نہیں۔ ضروری چیز ترقی ہے۔اس پر حضرت والانے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے موی علیہ السلام کو کیوں بھیجا۔ فرعون تو ترقی یا فتہ تھااس میں کمی کس چیز کی تھی حتی کہ خدائی کا دعوی کرر ہاتھا کہ كسرس چيزې تني -ايمان بى كى توكسرتنى -عرض كياكه پيركياكرنا جا سيد-فرماياكمسلمانون کے واسطے جوزندہ ہیں ان کے لئے باہم انفاق کی اور کفار پر غلبہ کی دعاء اور جومردہ ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعاءاور پچھنیں ہوسکتا میں بیسب پچھتجر بات کی بناء پرعرض کرر ہا ہوں۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت پرنظر کر کے کہدر ہا ہوں بیس بیرجا ہتا تھا کہ قصبات اور دیہات میں کم ہے کہ مسلمانوں کی پنجائیں قائم ہوجا کیں بیخش اس کے کہ موقع اور دفت پر مدافعت کرسکیں اپنی تھا ظت کرسکیں گین کا میا بی نہیں ہوئی۔ سویتو مسلمانوں کی حالت ہے جب اتنا بھی نہیں کر سختے تو آ گے ان سے کیا امید ہو سکتی ہے اور کیا ان کے بحروسہ کوئی کا م کیا جا سکتا ہے ان تحریکات میں میرکی عدم شرکت کی خملہ اور وجوہ کے ایک وجہ یہ بھی ہے لینی مسلمانوں کی حالت سے پچھامید نہ ہونا چنانچ بہت سے حضرات نے کا م کر کے تجربہ کرلیا اور تحریک سے علیحدگی افتیار کر لی۔ میرے ول میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بی ڈال دیا تھا کہ انجام ہیں ہونا ہے۔ میں نے بچھوڑا کو بظاہر خطرات بہت وہیں آ ئے۔ مسلمانوں کی وعاد کی برکت سے اپنا مسلک نہیں جھوڑا کو بظاہر خطرات بہت وہیں آ ئے۔ مسلمانوں کی حالت و مکھے کر حضرت مولانا کنگوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جائے جس قدر کوشش اور سعی وجدوجہد کروگراب تو ظلمت اور مصادی عالم میں بڑھے گا ہاں کوشش کر داتو اب ملے گا۔

### (۵۷۷) مرض باطنی کا ایک سبل علاج

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں جو کسی مرض بالمنی کے متعلق تھا فرمایا کہ اس کا تو بہت بہل علاج ہے کہ جب کسی خرابی میں نفس کو جنانا مدد یکھا اس پر وعظ میں ایک مضمون بیان کر ویاس ترکیب سے ان شاء اللہ تعالی فورا فضل ہوگا۔ مدمیر انجر بہہ ہاور میں نے ایسا کیا ہے کہ جہال نفس میں کو کی گڑ برو دیکھی وعظ میں اس پر ایک مضمون بیان کر دیا فورا فضل ہوگیا۔ اس کئے جہال نفس میں کو کی گڑ برو دیکھی وعظ میں اس پر ایک مضمون بیان کر دیا فورا فضل ہوگیا۔ اس کئے کہ اور خود کہ اور خود کہ اور خود میں اس کے بعد خلاف کرنے ہے شرم معلوم ہوتی ہے کہ ممبر پر بیٹھ کردومروں کو تو تھیں کی اور خود میں اس کے ایک کھنے کی چیز ہے۔

### (۲۷۷) آجکل کے توکل کی مثال

ایک سلید گفتگوی فرمایا که آج کل توکل کا استعال دین ہی کے کا موں میں رہ گیا دنیا کے کا موں میں رہ گیا دنیا کے کا موں میں کیسی سعی وکوشش جدو جہد دوڑ دھوپ کرتے ہیں پھراگراس پر بھی ناکا مرجعے ہیں تو مایوں نہیں ہوتے۔اس توکل کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی قوم نکاح کرنے چھوڑ دے اور توکل پراولا دکی تمنا کرے توکیا اس طرح منہ سے اولا دپیدا ہوگی اس پرایک آ بت کی تفیر مقصود کی تا ئید کے لئے بیان کرتا ہوں جی تعالی کا ارشاد ہے انا نعین نز لنا الذکو و انا

له لحافطون جس معلوم موتاب كرح تعالى خورقر آن مجيد كمحافظ مين تواكركو كي مخص یہ کہنے لگے کہ جب خدا تعالی خود قرآن مجید کے محافظ ہیں تو پھر قرآن پاک کا پڑھنا لکھنا چھپوانا بھی چھوڑ دوکیا آج تک مسلمانوں نے ایبا کیا ہے میں اس کی حقیقت بتلا تا ہوں کہ انا ل المحافظون كمعني بيه بيل كرجم برزمانه بين السي لوك اوراليي جماعت بيدا فرمات ر ہیں گے کہ اس کی حفاظت کرتی رہے گی ای طرح پردین کے سب کا موں کو سمجھ لیا جا وے کہ ان میں تو کل کرنا تد ابیرے مانع نہیں بلکہ تو کل کے بیہ معنے میں کہ تد ابیر کرواور ابتد تعالی کو کارساز مجھو کیونکہ تد بیرکا تھم بھی انہوں ہی نے کیا ہے جبیسا قرآن مجید کی حفاظت کی تد ابیر کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کومحافظ اعتقاد کیاجا تاہے کیونکہ اس حفاظت کا حکم بھی انہوں ہی نے فرمایا ہے ہاتی دنیا کی تدبیر کرنااور دین کو تحض تقدیر وتو کل پر چھوڑ ویٹا یہ ہے ڈھنگا پن کیسا۔

واشعبان المعظم سندا ١٣٥ هجلس بعدنما زظهريوم يكشعنبه

(24) تھوڑی رقم بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی تعمت ہے

ا یک سرکل نے آ کرخرچ کا سوال کیا حضرت والانے دریافت فرمایا کہ کسی خاص رقم کا تغین زہن میں رکھ کرسوال کررہے ہویا بیدخیال ہے کہ جو کم دہیش مل جائے گااس پر راضی ہوں قبول کرلوں گاجوخیال تم طاہر کرواس کا جواب دوں۔عرض کیا کہ جوآپ مناسب خیال فرمائیں میں اس پرراضی ہوں۔فر مایا کہاول تو پیمیری بات کا جواب نبیں اور پھر وہ بھی مری ہوئی زبان ہے کہا۔صاف بات کہو۔ دوآ نہ جارآ نہا گر دیئے جا ئیں تو بخوشی لے لوگے یانہیں۔عرض کیا كەللۈل گافىرماياب بات صاف ہوگئى \_حضرت دالاكو جو پچھەدىيتا تھادېدياو د سائل لے كر چلا گیا۔اس پرفر «یا کہ اگر میطرز اختیار نہ کروں تو ان کو جنتا بھی دیا جائے بھی خوش نہ ہوں۔ یہلے میں کم رقم پر راضی ہونا معلوم کر لیتا ہوں اور وہ بھی تعین رقم کے ساتھ پھراس ہے زیاوہ ویتا ہوں تو چونکہ امید سے زائد ملتا ہے اس لئے خوش ہو کر جاتے ہیں۔ای سلسلہ میں فر مایا کہ بعض لوگ جھوٹی رقم کو حقیر بھے ہیں اس کے ملنے سے خوش نہیں ہوتے حالا نکہ وہ بھی التد تعالی کی بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات اس کے نہ ہونے سے پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ خواہہ صاحب سفر میں تھے اٹنیشن سہار نپور پر ٹکٹ خرید نے کا ارادہ کیا تو ایک بیسہ کی تھی اب کیا كريں مانگ كى سے سكتے نہيں ملتے والا كوئى باس نہيں مدرسه استيشن ہے دور اور نوكرى پر

ہوں کہ ہوتی میں ہدیدہ بنا جا ہے جوش میں شد بنا جا ہے تا کہ پھر پچھتائے ہیں۔
حضرت مولا تا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ تو اپنے سفر میں بھی کی سے ہدیہ قبول نہ
فر ہاتے تھے اور یہ فر مایا کرتے تھے کہ مکن ہے کہ ہماری صورت دیکھ کر بیچارے کو جوش پیدا ہو گیا
ہو پہلے سے ارادہ نہ ہو پھر تنگی ہو۔ اور ہدیہ کے متعلق ایک بیہ بات بھی فر مایا کرتے تھے کہ چوہم کو
حاجت مند بچھ کر ہدید دے ہم نہیں لیتے کہ ذات ہے اس کو حق کیا کہ وہ ہم کو غریب سمجھ جا ہے
حاجت مند بچھ کر ہدید دے ہم نہیں لیتے کہ ذات ہے اس کو حق کیا کہ وہ ہم کو غریب سمجھ جا ہے
ہم غریب ہی ہوں اور جو شخص محبت سے دے لیتے ہیں۔ سے ان اللہ ان حضرات کے کیسے
ماکم نے جانے کے قابل ہیں بہی ہر اتصوف ہے کہ اپنے سے دوسر کے و تکلیف نہ ہو۔
گہلائے جانے کے قابل ہیں بہی ہر اتصوف ہے کہ اپنے سے دوسر کے و تکلیف نہ ہو۔

(٨١٨) تحبرابل باطل كحرام بونے كاسبب

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض اہل لطائف نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی گفتے مرکاری ہے صوفی ہے اور صوفیوں کی وضع اختیار کرے اس کی بھی تحقیر نہ کرنا چاہے کوئکہ تھے۔

کیونکہ یہ جب علامت اس کی ہے کہ اس کے قلب میں اس جماعت کی عظمت ہے کیونکہ تھے۔

اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی قلب میں عظمت اور وقعت ہوتی ہے اور اس سے تھیہ بالل باطل کا مسئلہ خورنص قرآ فی میں باطل کا مسئلہ خورنص قرآ فی میں باطل کا مسئلہ خورنص قرآ فی میں موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں والا تسر کنوا الی اللذین ظلموا المحمسکم النار لیمنی مائل مستہ ہوتا ہے ان اور اس کی طرف جنہوں نے قلم کیا بھی تم کو بھی آگے گئے جائے اس سے معلوم ہوا کہ بالل باطل کی طرف میلان حرام ہے اور تھے۔ بدون میلان قبلی کے ہوتا نہیں ۔ قلب میں اول اس کی عظمت آتی ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوا ہے اور اس کی عظمت آتی ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اور اس کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اس کے ارتب ہیں جب یہ میلان حرام ہے تیہ ہوتا ہے اس کے ارتب کے استحسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اس کے ارتب کی جب یہ میلان حرام ہے تو تحبہ بھی جاتا ہی کے استحسان کا درجہ بھی حرام ہے تو تحبہ بھی حرام ہے تو تحبہ بعن ہوتا ہے تو تحبہ بھی حرام ہے تو تحبہ بھی اس کی سے تو تحبہ بھی اس کی سے تو تحبہ بھی حرام ہے تو تعبہ بھی حرام ہے تو تحبہ بھی حرام ہے تو تعبہ بھی حرام ہے تو تحبہ بھی حرام ہے تو تعبہ بھی حرام ہے تو تحبہ بھی تو تعبہ بھی تو ت

وہ مسئلہ جس کو آئ کل نیچری کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم سمجھ شی نہیں آتا۔ کورکھوں میں ایک مرتبہ جانا ہوا۔ وہاں پر بیان کیا گیا ہوا جمع تھا۔ ہیں نے کہا کہ صاحبو یہ مسئلہ تھبہ کا صرف نقل ہی نہیں عقلی بھی ہے۔ اگر کوئی جنٹل مین اپنی بیگم صاحبہ کا زنانہ دیکین جوڑا بہن کر اجلاس میں کری پر آ بیٹے کیا خوداس کو یا دوسرے دیکھنے والوں کو ناگوار نہ ہوگا تو آخر ناگواری کی وجہ بجر تھبہ کے کیا۔ سوایک عورت مسلمان جو دینداری میں شاید تم سے بھی برجی ہوئی اس کی وجہ بجر تھبہ کے کیا۔ سوایک عورت مسلمان جو دینداری میں شاید تم سے بھی برجی ہوئی اس کی جہہ ہوئی اس کی جہہ سے ناگواری ہوتی ہے۔ اور کھار فجارے جبہ سے ناگواری کیوں نہ ہو۔ ایک صاحب کی تھب سے ناگواری ہوتی ہو۔ ایک صاحب کہا گو تھبہ سے ناگواری ہوتی ہو۔ ایک بال کی تا نہ بھی نافوادر کہدو کہ تو تی تو تھ ہواں ہو۔ کہ ترکی ٹو ٹی بھی نافوں ہوتا ہے بھی کامل اور دونوں ندموم ہیں گودونوں کے درجہ میں تفاوت ہو۔ کہ تھبہ بھی نافوں ہوتا ہے بھی کامل اور دونوں ندموم ہیں گودونوں کے درجہ میں تفاوت ہو۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بدعات میں بیاڑ ہے کہ اس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے عقل بالکل ظلمانی ہوجاتی ہے۔ اس لئے اہل حق پراعتراضات بے بنیاد کیا کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست مولوی صاحب سے کسی بدعی نے کہا کہ تم جومولد میں جناب رسول اللہ صلی الندعلیہ وسلم کے ذکر مبادک کو گھڑ ہے ہو کر کر نے ہو مولوی صاحب مبادک کو گھڑ ہے ہو کر کر نے ہوتے ذکر رسول کی تعظیم ہے منع کرتے ہو۔ مولوی صاحب نے خوب ہی جواب دیا۔ کہا نہیں ہم ذکر رسول کی تعظیم ہے تو پھر جن تعالیٰ کاذکر بیٹے کر کوں کرتے ہو وہ تعظیم ہے تو پھر جن تعالیٰ کاذکر بیٹے کر کوں کرتے ہو وہ تھی کھڑ ہے ہو کہ کا کہ دیا۔ مولاد ہے بھی منع نہ کریں گے بجیب ہی جواب دیا۔ وہ تھی کھڑ ہے ہو کہ کہ اس مولد ہے بھی منع نہ کریں گے بجیب ہی جواب دیا۔ وہ تھی کھڑ ہے ہو کر کیا کرد پھر ہم قیام مولد ہے بھی منع نہ کریں گے بجیب ہی جواب دیا۔ وہ تعظیم سندا ۱۳۵ ہے کہاں خاص ہوفت سے یوم دوشنہ

(۲۸۰)علوم سیاسیات میں مہارت کا مدار تجربہ پرہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علوم کا حصہ مسلمانوں ہی کو عطاء ہوا ہے میری بعض انگریزوں ہی کو کیا سواتے انگریزوں ہی کو کیا سواتے مسلمانوں سے گفتگو ہوئی علوم سے قطعاً مناسبت نہیں اور انگریزوں ہی کو کیا سواتے مسلمانوں کے اور جس قدر غیر مسلم اقوام جی کی کو بھی علوم سے مناسبت نہیں اور اصل رازیہ کے کہ عوم کے لئے ضرورت ہے نور کی اور وہ نور ہے ایمان ۔ اور بیسوائے مسلمانوں کے کی کو حاصل نہیں۔ دوسروں میں حافظ تو ہے لیکن نظر میں تعقین نہیں۔ ہاں علوم سیاسیات میں ماہر

بیں سواس کا مدار تجربہ پر ہے۔ حقیق علوم کی ہوا تک نہیں گئی ایک صاحب نے عرض کیا کہ آئ کل تو مرئ میں پہنچنے کی تیاری کررہے ہیں۔ فر مایا کہ جس روزیہ مرئ میں پہنچ گئے ہیں چند رکعتیں شکرانہ کی پڑھوں گا اگر یا در ہا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ آپ کا کیا نفع۔ ہیں نے کہا کہ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج سے انکارہے۔ ہمارے پاس جواب ہوگا کہ و ہاں مواقع کے قائل ہو۔ اور تمہارے لئے وہ مواقع کیوں مرتفع ہوگئے۔

(۱۸۱) زکام اور ذوکام

ایک صاحب نے عرض کیا کہ آج کل حضرت کو زکام ہورہا ہے۔ مزاحاً فرمایا کہ زکام اچھا
ہے ہے کام سے اس پر فرمایا کہ میرام عمول ہے کہ بیں اپنی علالت کی اطلاع نہیں کیا کرتا۔ اس
خیال سے کہ بیں تو اچھا ہوہ ہی جا وک گالیکن دوسر لوگوں کو بوجہ عجبت کے تکلیف ہوگی گربعض
امراض اس قسم کے ہیں مثلاً کھائی زکام ہے بدون بتلائے ہوئے معلوم ہوجاتے ہیں۔ اب بوجہ
آ واز نہ نکلنے کے میں چاہتا ہوں کہ تماز نہ پڑھاؤں اوراصلی نمات بھی ہی ہے کہ نماز کوئی اور
پڑھا دیا کر کے گر ایسا کرنے سے عیادت کرنے والوں کا بچوم شروع ہوجاتا ہے۔ اورائیک وجہ
مرض کے فاہر نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس کی تو شہرت ہوجاتی ہے اور پھرصحت کی اطلاع نہیں
مرض کے فاہر نہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اس کی تو شہرت ہوجاتی ہے اور پھرصحت کی اطلاع نہیں
اطلاع نہیں کرتا اس پر بھی آگر شہرت ہوجائے تو میں دوسروں کی تکلیف اور حالت کی
اطلاع نہیں کرتا اس پر بھی آگر شہرت ہوجائے تو میں دوسروں کی تکلیف کا سب نہ بنا۔

#### (٣٨٢) ۋھيلا اور ڈھالا

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مدرسہ کی حالت آئ کل اہتری

کی ہے۔ اصل مقصود سے بعد ہوگیا ہے وہ طرز اور مسلک ہی نہیں رہا جوا پنے بزرگوں کا تھا۔
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان لکھا ہوا مدرسہ میں موجود ہے کہ جب
سی مستقل آمدنی نہ ہوگی مدرسہ میں خیرو ہرکت رہے گی اور جب اس کا عکس ہوگا خیرو
ہرکت ندرہے گی۔ اب جن سے مدرسہ میں مستقل آمدنی ہوئی ہے اور اوقاف وغیرہ ہوئے
ہیں روز ہروز خیرو ہرکت کم ہی ہوتی چلی جارہی ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ توکل کی حالت میں خدا ہر
نظر اور خدا پر بھروسہ ہوتا ہے جس کام میں خدا کا بھروسہ ہوگا اس کام میں خیرو ہرکت تورہوگا
ایک صاحب نے عرض کیا کہ مہتم صاحب موجودہ حالت مدرسہ سے بہت تھ ہیں۔

حضرت والانے فرمایا کہ جہتم صاحب ڈھلے ہیں۔ بعض جگہ ڈھیلا ہونا مفید ہے اور بعض جگہ دھیلا ہونا مفید ہے اور ڈھیلا بھی پکا جوسر پھوڑ دے۔ ایک بزرگ ہے ایک سمانپ مرید ہوگ ایک مرتبہ جوسانپ حاضر ہوا بزرگ نے دیکھا کہ تمام ذخی ہے کھیاں بھنک رہی ہیں۔ بررگ نے بوچھا کہ کیا حال ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی بیعت کی برکت ہے۔ حضرت نے بررگ نے بوچھا کہ کیا حال ہے۔ عرض کیا کہ حضرت کی بیعت کی برکت ہے۔ حضرت نے عبد لے لیا تھا کہ کسی کو ڈسٹا مت۔ کا ٹنا مت۔ میں نے کا ٹنا چھوڑ دیا۔ کوئی نوچتا ہے کوئی کو جتا ہے کوئی ہو جتا ہے کوئی ہو جتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ کا شاخ جھوڑ دیا۔ کوئی آئے تھا کیا کو جتا ہے کوئی بیجھلے بدلے لیتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ کا شاخ ہی کوئو منع کر دیا تھا کیا ہونکار کو بھی منع کر دیا تھا کیا ہونکار کو بھی منع کر دیا تھا کیا ہونگار کے بھی نہیں اس کا کسی کے پاس کیا علاج۔

### (٣٨٣) بي دُهنگاين مين انظام مشكل ب

ایک مونوی صاحب کے سوال کے جواب بیس فرمایا کہ میری مدرسے کی الہی سرپرتی کہ جیسے بہادرشاہ بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ دھو بیول نے بادشاہ کے بیبال نالش واٹر کی کہ چور ہمارے تمام کیڑے ذبردتی جمنا کے گھاٹ سے چھین لے گئے حضور انصاف فرما کی دریافت کیا گیا کہ جمنا کے اس کنارے سے۔ بادشاہ گیا کہ جمنا کے اس کنارے سے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جمنا کے اس کنارے کیڑے فرماتے ہیں کہ محملہ مربی کہ جماری عملہ اور بیمنا کے اس کنارے تک عملہ اری تھی ایسے ہی میری دھونے تم لوگ گئے کیوں تو جسے بہادر شاہ بادشاہ کی اس کنارے تک عملہ اری تھی ایسے ہی میری دھونے تم لوگ گئے کیوں تو جسے بہادر شاہ بادشاہ کی اس کنارے تک عملہ اری تھی ایسے ہی میری دھونے تا ہے۔ کی میری اس کیا ہے۔ کی جنہیں نہ حدود ہیں نہاصول ۔ بے ڈھنگا بن ایسے ہیں انتظام ہوا کرتا ہے۔

### ( ۱۸ ۳۸) شامان سلف کے قلوب میں عظمت اسلام

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شاہان سلف اسلام کی عظمت اور وقعت قلب میں رکھتے تھے۔
اسلام کے شیدائی۔ گفار سے بغض تھا۔ سب میں زیادہ بدنام اکبر بادشاہ ہے بجائے اکبر کے اکفر
کہا کرتے تھے۔ میں بھی بدگمان تھا مگرایک تواریخ میں مجھے حالات دیکھ کرمیں تو ڈر گیا۔ اب کچھ
کہا کرتے تھے۔ میں بوتی۔ اب تجائ بی کود کھے لیجئے کتنا بڑا ظالم اور حالت یہ ہے کہ ایک شب میں
تین سور کعت نمی زففل پڑھنا ٹابت۔ اور ایک بات تو ایسی تھی تجائ میں کہاور جاج میں بھی شاید نہ بھی سابھ نہ دو حمیت اسلام جوش اسلام غیرت اسلام ان کی برائیاں اور خوبیاں اس طرح جمع ہوسکتیں ہیں
ہو۔ حمیت اسلام جوش اسلام غیرت اسلام ان کی برائیاں اور خوبیاں اس طرح جمع ہوسکتیں ہیں
جو حمیت اسلام جوش اسلام فیرت اسلام ان کی برائیاں اور خوبیاں اس طرح جمع ہوسکتیں ہیں
ہو۔ حمیت اسلام جوش اسلام فیرت اسلام ان کی برائیاں اور خوبیاں اس طرح بھی ہوسکتیں ہیں
ہو۔ حمیت اسلام جوش اسلام کو جوب بچھتا ہے تو اس کو حسین ہی سمجھا جائے گا اور کا لک کو مبغوض عمل کو مبغوض سمجھتا ہے اور عال کو مجوب سمجھتا ہے من حیث الاسلام۔ اب کو تی قباحت تبیس رہی۔

(١٨٥) غيرسلم عوام كوعلوم سے كسى تتم كى مناسبت جيل

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بید بالکل غلط ہے کہ غیر مسلم اقوام کوعلوم سے مناسبت ہے زبان توالی چیز ہے کہ آسکتی ہے گفتگو تو علوم میں ہے۔

(۴۸۶)خشم وخدم دلیل کمال نہیں

ایک سلسلہ گفتگویں فرمایا کہ آج کل اوگوں نے ڈھونگ ایسے نفتیار کرد کھے ہیں کہاس سے لوگوں کودھوکہ ہوجا تاہے جس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ شم اور خدم ہیں اس کے لوگ معتقد ہوجاتے ہیں۔ (۲۸۷) فناء کی دوشمیس

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہاسیے علوم کے مٹانے کے بیامعے نہیں ك خودعلوم مث جائيس بلكه مراديد به المحاسط برنظر كركے جودعوى ب وه مث جائے۔ اور فناء رذائل کے معنے میے ہیں کہ وہ رزائل صلحل ہوجا تھیں۔نفصیل مقام کی ہیے کہ فتاء کی دوشمیں ہیں ایک فناء حسی ایک فناء علمی \_ فناء حسی رذائل کی ہوتی ہے بیعنی وہ رذائل ہی فناء ہو جاویں \_ تمر بمعنے معددم ہوجانے کے بیس بلکہ بمعنے اضمحلال کے۔مثلاً کبر، ریاء وبحل وحسد و کینہ بغض وعدادت وغير ما ان كاازاله بمعنے اعدام مقصود نہيں بلكه ان كاامالہ مقصود ہے بعنی ان کے مواد كو باتی رہیں مگر ان كامصرف بدل دياجاد مثلًا يهلي غصه غير كل من موتا تقااب محل مين مونے لگا۔اورغير كل من نہ ہونے کے معنے بھی بنہیں کہ زوال ہی ہو گیا بلکہ معنے سے ہیں کہ اضمحلال ہو گیا لیعنی داعیدا تنا ضعيف ہوگيا كەمقادمت آسان ہوگئ اورفناء كمى وجود كمالات اورتمام كائنات ماسوى الله كے ہوتى ہے بعنی پیچیزیں اصلی حالت پر باعیاضا باتی رہتی ہیں مگران کی طرف التفات نہیں رہتا علم بمعنے التفات منفی ہوجا تا ہے۔ بس ان کے مث جانے کے بیمعنے ہو کی کے کہ ان کی طرف التفات نہ رہے اور میں حقیقت ہے وحدۃ الوجود کی جس کوایک بہت برے عنوان سے جہلاء نے پیش کیا ے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں اس ہے وحدۃ الوجود کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ جادے گی اور اس مسئلہ ہے جو وحشت ہے وہ جاتی رہے گی۔ دیکھئے ایک تحصیلدار کری پر بیٹھے میں۔ بڑے منظنہ سے احکام ہورہے میں کہاس کو پکڑلاؤ۔اس کو بند کردو۔ کہ دفعتا کلکٹر تحصیل میں آ گیا۔اب سی تعصیلدارا ہے کو کیا سمجھ گا۔ بھی سمجھ گا کہ ہون او تحصیلدار مرکلکٹر کے ہوتے ہوئے

٢٠ شعبان المعظم سنها ١٣٥ هجلس بعدتما زظهر يوم دوشنبه

(۲۸۸) اہل حق کی جماعت میں نظر نہیں

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ بالکل سیحے ہے کہ آج کل اہل جق کی اہل جق کی اہل جق کی اہل جق کی مراعت میں فقم نہیں جماعتوں میں نظم ہے لیکن باوجوداس کے کہ اہل جق میں نظم نہیں اس نظمی کے ہوئے ہوئے بھی جق تعالی اہل جق کی غیب سے امداد فرماتے رہے ہیں۔ اس بدھمی کے ہوئے ہوئے ہیں۔

(٢٨٩) حفرات مشائخ چشتيه عشاق تھے

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرات مشائخ چشتیہ کو بری طرح سے لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ فرمایا کہ بی ہاں آج تک بیچاروں کی کسی نے نفرت ہی نہیں کی اور وہ حضرات فائی تھے ان کوخوداس کی پروانتھی۔ محرجواب کی حاجت تھی اس لئے میں نے ایک حضرات فائی تھے ان کوخوداس کی پروانتھی۔ محرجواب کی حاجت تھی اس لئے میں نے ایک رسالہ مشائخ چشتیہ کی نفرت میں لکھا ہے۔ قابل دیدرسالہ ہے اس کا نام ہے السدتہ الجلیہ فی

الچنتید العلیة بات بیہ کہ بید حضرات عشاق تصاور عشاق کی معذوری کوصاحب حال ہی سمجھ سکتا ہے جس پر وہ حالتیں گزر چکی ہوں جوان حضرات پر گزری ہیں وہی محسوس کرسکتا ہے دوسرے کو کیا خبر خصوصاً اس کو جواس راہ اور کو چہ ہی ہے نہ گزرا ہو۔

(۲۹۰) آجکل کے اہل تہذیب تیں

اکے سلسا گفتگو میں فرمایا کہ آج کل اکثر جواہل تہذیب کہلاتے ہیں میں ان کواہل تعذیب
کہا کرتا ہوں ان کے قلوب میں احکام شرعیہ کی بالکل عظمت نہیں ہوتی سوال بھی کرتے ہیں تو
ہمسنحرکی راہ ہے آیک شخص کہتے تھے کہ ایک صاحب نے جوانگریز کا تعلیم یافتہ تھے ان شخص کور بل
میں وضوء کرتے و کھے کر شمنحرکی راہ ہے سوال کیا۔ کہ سفر کی نماز میں تو قصر ہے وضو میں قصر کیوں
نہیں ۔ اور مسائل شرعیہ پڑ مل کرنے کو بیلوگ ہی تھے کہا سب بھھتے ہیں حالا تکہ اگر عقل ہوتو اس عمل
نہیں ۔ اور مسائل شرعیہ پڑ مل کرنے کو بیلوگ ہی تھے کا سب بھھتے ہیں حالا تکہ اگر عقل ہوتو اس عمل
سے عامل کی وقعت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے اثر ہوتا ہے مئو کے اسمیشن پر مغرب کے وقت گاڑی
آتی تھی سب نے وہیں نماز پڑھی آخر بیا جارسو آدی تھے۔ ہنود پر اس مجمع کا ایک خاص اثر تھا۔

(۴۹۱) باطنی استفاده کاانحصار

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ باطنی استفادہ اس پرموتو ف ہے کہ صاحب افادہ سے بے تکلفی ہو بدون بے تکلفی کے استفادہ نہیں ہوتا۔ بیسب وجدانی اور ذوتی باتمیں ہیں جواحاطہ بیان سے باہر ہیں۔

(۲۹۲) حضرت منصورعليه الرحمة برفناوي علماء كي حقيقت

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت منصور علیہ الرحمۃ پر جوعلاء نے فتوی دیا اس کی کیا حقیقت تھی ۔ فر مایا کہ ایک تاریخ دان صاحب مجھے کہ تھے کہ انا الحق کہنا ہی تاریخ سے تابی تاریخ سے تابی بن منصور ایک سے ثابت نہیں اور نہ اس نام کے خص کے ساتھ سے وقعہ دار کا چیش آیا۔ حسین بن منصور ایک شخص ہیں ان کے ساتھ سے واقعہ ہوا ہے۔ ان سے جو کلمات منقول لکھے ہیں وہ بھی موش میں ۔ باتی اصل بناء اس کی ہے کہ ایک وزیر ان کا دشمن ہو گیا تھا اس نے علوء سے استفتاء ہیں ۔ باتی اصل بناء اس کی ہے کہ ایک وزیر ان کا دشمن ہو گیا تھا اس نے علوء سے استفتاء پر کیا کہ ایک شخص کے میں عقائد ہیں ایسے کلمات زبان سے نکالنا ہے۔ علماء نے استفتاء پر ضابطہ کا جواب شری لکھ ویا جو قضیہ شرطیہ کے تھم میں ہے علماء سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ضابطہ کا جواب شری لکھ ویا جو قضیہ شرطیہ کے تھم میں ہے علماء سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں خالا ہوا ہے۔ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں

ہے۔ ویسے بی لوگوں نے علماء کے سرتھو یا ہے۔ تھم شرعی بنلانا علماء کا منصب ہے۔ سوال کی ذ مدداری س کل پر ہے۔ مولا تاروی رحمتہ اللہ علیہ کے کلام میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔ چول قلم دردست غدارے فرآد لاجرم منصور بردارے فرآد

غداران نہیں فرمایا جس سے علماء مراد ہوتے۔غدارے میں یائے وحدت ہےا شارہ ہے میں کیا جس قد میں فاصرین قذ نہدی ہے۔ برقلہ سے براید

اں دزیر کی طرف اور قلم ہے مراوفتوی کا قلم نہیں بلکہ تنقیذ کا قلم ہے جو دکام کا منصب ہے۔ ( ۲۹۳ ) انتظام شریعت اور حصرت نیشنج محی الدین ابن عربی گ

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حفرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمتہ انڈ علیہ کے تو بعض کلمات اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا کہ اگر انتظام شریعت کے لئے محی الدین ابن عربی کے ساتھ بہی معاملہ کیا جاتا تو اجازت تھی شریعت ایس چیز نہیں کہ کسی ایک فخص کی جلالت کی وجہ سے اس میں رخنہ گوارا کرلیا جائے۔

(۳۹۳) احکام کا مکلّف ہوناعقل پرموتوف ہے

(۴۹۵) طریق میں مناسبت اعظم شرا لطہ ہے ہے

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں جو بعضوں کواپنے سے جدا کر دیتا ہوں اس کا سبب کوئی

گناہ یا معصیت نہیں ہوتی لیکہ عدم متاسبت ہوتی ہے دیکھئے حضرت موی علیہ السلام نے نعوذ بالله کوئی معصیت کی تھی کیکن خضرعلیہ السلام ہے جدائی کا اصل سبب عدم مناسبت ہی تھی اور سے عدم مناسبت بھی تو فطری ہوتی ہے وہ تو جا بی نہیں عتی اور ایک عوارض کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ مثلاً جہل کے سبب عدم مناسبت ہوسوجہل ایک عارضی امر ہے۔ سوجوعدم مناسبت اس کی وجہ ہے ہووہ جاسکتی ہے مثلاً صحبت میں رہنے ہے علم حاصل ہو گیا تو جہل دور ہوجاوے گا اور جو چیز حجاب بنی ہوئی تھی وہ جاتی رہے گی اور طریق میں مناسبت اعظم شرائط میں سے ہے بدون اس کے نفع نہیں ہوسکتا اور مناسبت کا معیار سیہے کہا ہے مصلح کے سی کام پر کسی بات پرالجھن ند ہواس کے علم سے قلب برگرانی ند ہوخلاصہ بیہ کراعتراض یا شکایت قلب میں ند پیدا ہو اورا گر ہوتو اگر درجہ دسوسہ تک ہے تو اس کی طرف النفات ہی نہ کرے اور اگر اس ہے آ کے ہے تو اس کوسود کر کے خواہ خود ورنہ اور کسی مبصر ہے اس شبہ کوحل کر لیے اورا کر میہ تفصیل حل رنے ہے بھی حل نہ ہوتو عدم مناسبت کی علامت ہے۔ سی دوسرے سے سیات کرے۔ (۴۹۷) حضرت حکیم الامت کامقام دوسرے مشائخ سے جدا تھا ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مشائخ کے یہاں تو بیمعالمہ ہے کہان کے یہاں دوستوں کی رعایت ہوتی ہے اور دشمنوں پر دانت پیتے ہیں اور میرے خیال میں دوستوں کی شکایت ہوتی ہےاور دشمنوں کے ساتھ رعایت اور چیٹم پوٹی ہوتی ہے۔ الاشعبان المعظم سندا هااه مجلس خاص بوقت صبح يوم سدشنبه

(۲۹۷) انظامی امور میں دوسری قوموں کی ایجادات کا استعمال جائز ہونے کی دلیل

آیک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کرانظامی امور میں دوسری قوموں کی ایجاد کردہ چیزوں کا اختیار کر لینا جائز ہے بشرطیکدان کا شعار قومی یا ندہبی ندبن گیا ہو۔ جیسے حضرت سلمان فاری نے حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی تھی کہ شاہان مجم کی عادت ہے کہ جب دیمن کا خوف ہوتا ہے تو خند ق کھود لیتے ہیں۔ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے خند ق کھدوائی اب طرح یہ تو ہوتا ہے تو خند ق کھود لیتے ہیں۔ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے خند ق کھدوائی اس طرح یہ تو ہ بندوق بورپ کی ایجاد ہیں محران کا استعمال اس اسل پر جائز ہے۔

## (۴۹۸)مرزاغلام احمدقا دیانی اورا نکار جهاد

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مرزاغلام احمدقادیانی نے مسئلہ جہاد کا بالکل ہی ا نکار کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اسلام بھی ایسی وحشانہ علیم نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ اس ہے کسی نے بیہ نه کہا کہ کیا وہ تعلیم وحشانہ ہے جس پرتمام دنیا کے عقلاء کا اتفاق ہے تمام دنیا کی ملطنتیں اس پر متفق بن اورا تفاق بھی محض زبانی ہی نہیں بلکہ کمی صورت میں بھی ہرسلطنت اس پر کاربند ہے وہ سے کہ آخر باغیوں اور سلطنت کے خالفوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے اس کا بھی جواب ہوسکتا ہے کہ مدافعت کے لئے ایسا کرتے ہیں حفاظت خودا ختیاری کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ يكى جواب مسلمانوں كى طرف سے ہے كہ جہاد اسلام كى مدافعت كے لئے ہے حفاظت خود اختیاری کے لئے ہے۔اسلام پھیلانے کے لئے نہیں اگر اسلام پھیلانے کے لئے جہاد ہوتا تو جزييه شروع نه موتا يسواس كي كياوجه كه ايك عي چيزيعني جنگ مدا فعت ايك جگه يعني اسلام ميس ندموم د ننوی اغراض میں محمود۔ بدعجیب قلسفہ ہے کہ وطن پرسی محمود۔ ملک پرسی محمود سلطنت پری محموداوراسلام پری محمود دیس ایک بی چیز کے تم مرتکب ہواس کوتو میبذب تعلیم کہا جاوے اور اسلام اگر اس کی اجازت وے تو اس کو غیر مہذب اور وحشانہ تعلیم کہیں آخر مابدالفرق كياب- محرمعترضين بيمجى ہے يبي كيت كاتے بھرتے ہيں كداسلام بزورشمشير پھيلا۔ اور سلاطین اسلام نے بیمظالم کے ان سے کوئی بطور الزامی جواب کے کوئی یو جھے کہ اب تم نے کیا كياجهال مسلمانوں كافليل آبادى ديكھى وہيں ذئ كرديا۔اب سوال بيہ كوركا جلانا كوكى الچھی بات تھی یابری۔اگراچھی بات ہے اور اس لئے تم خود اس کے عامل ہوئے تو اسلام اور مسلمانوں پر کیا اعتراض ہے اور اگر بری ہے تو تم نے کیوں اختیار کی۔ اور اگر اسلام اور مسلمانوں کے لئے تو ہری ہے۔اور دومروں کے لئے اچھی ہے تو اس فرق کو بیان کرو میں بھی سننے کا مشاق ہوں۔ایک مولوی صاحب نے جھے سے دریافت کیا تھا کہ جہاد کی غرض کیا ہے اور اس كے بعد لا اكسواہ فسى اللدين سے اشكال پيش كرنے والے تھے۔ مس نے كہا كہ جہاد اسلام پھیلانے کے لئے ہیں ہے۔ جہاداسلام کے غلبہ کے لئے ہے کیونکہ ہمیں تبلیغ اسلام کا حق ہے اور وہ حق دوسروں کے غلبہ کی حالت میں اطمیمان کے ساتھ نبیں ہوسکتا جب جاہیں اس کوروک سکتے ہیں اس کے اسلام کوغلبہ کی ضرورت ہے اور غلبہ بدون جہادیا جہاد کے خوف سے ادائے جزید کے بیس ہوسکتا کہنے لگے کدیہ غرض توصلے سے بھی حاصل ہوسکتی ہے۔ میں نے کہا

ے صلح میں مساوات ہوتی ہے جب جا ہیں امن اور سلح کو ہر با کر دیں اور تو ژ دیں اور غلبہ کی حالت میں بہیں ہوسکیا۔خلاصہ بیہ کہ جہاد سے مقصود اسلام کا بیہ کہ عالم سے نتنہ فروہو جائے حسى لا تىكون فىلة ويكون الدين كله لله شى اس كى تصرت كے اور فت كافر و مونا موتوف ہے اسلام کے غلبہ پر اور غلبہ موقوف ہے جہادیا خوف جہاد پر۔ پھراس غلبہ کے بعد و مکھنے کی بات بیہ ہے کہ اور تو ارتخ اس پر شامد ہیں کہ اور قومیں ایسے غلبہ کے بعد کیا کرتی ہیں اور اسلام کیا کرتا ہے۔ بیدواقعہ ہے کہ کفار کوخو دائی سلطنت اور حکومت میں بھی وہ چین اور راحت تصیب نہی جواسلام کے ماتحت رہ کرنصیب ہوئی اور جو برتاؤ وہ اپنی حکومت میں اپنی رعایات كے ساتھ كرتے بيں اسلام ميں ان كيساتھ اس سے بہتر برتاؤ كيا جاتا ہے اس كے لئے احكام اسلام ومسائل اسلام ديجهومعلوم بوكا كه دوسري غيرمسلم اقوام اسلام كى سى رعايتين پيش بين كر سکتیں۔بات سے کہ اسلام اس ذات کے احکام کا نام ہے کہ جن کے یہاں باغیوں تک کے حقوق ہیں۔ کفار باغی ہیں مگر دیکھ لیجئے کے فرشتے ان کی تفاظت کے لئے مقرر ہیں۔سانپ بچھو ے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ان کو کھانے اور پینے کو دیتے ہیں بس ای ذات کے بید کفار كے متعلق احكام مقرر كرده بيں بير فد بب اسلام خدائى فرب ہے۔ ويمينے بيد سكا ہے كہ مين قال کے وقت جب کے میدان کارزار میں ملوار جل رہی ہوا گرکوئی کا فرجبکہ اس کے سر پرملوار پہنچ سنی ہوکلمہ بڑھ لے فوراً ہاتھ روک لینے کا تھم ہے جا ہے اس نے دھوکہ ہی دینے کے لئے کلمہ ر و صابوکیاکسی اور فرجب میں بیمسئلہ ہے بیر حوصلہ کوئی دکھلاسکتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بيفدائي ندهب بخداتعالى جانع بي كدبيه برونت جارك باته مي بي هاري قدرت مي ہیں اس کے مقابلہ میں میرکیا کر سکتے ہیں۔جس وقت اور جس طرح ہم جا ہیں گے ویبا ہی ہو جائے گاخودساخت پرداخت ند بب كا بانى بھى الى بلندتعليم كرسكتا ہے ہرگز الى تعليم بين كرسكتا کہ جس ہے اپنی جماعت اور فدہب بظاہر فنا کے درجہ کو پہنچ جا کیں۔ یہی ایک مسئلہ مذہب اسلام کی صدق اور خدائی ند جب ہونے کی کافی وافی دلیل ہے۔ اور بیرجو او پر کہا گیا کہ جہاد مدا فعت اور حفاظت خودا ختیاری کے لئے ہے اس سے بینہ مجما جاوے کہ جہاد میں ابتداء ندکی جاوے۔خودابتداءکرنے کی بھی غرض یہی مرافعت وحفاظت ہے کیونکہ بدون غلبہ کے احتمال ے مزاحمت کا۔ اس مزاحت کے انسداد کے لئے اس کا علم کیا جاتا ہے جس کی تفصیل وتو قسیح او پر کی گئی ہے خلاصہ میہ ہے کہ جو مدافعت غایت ہے جہاد کی وہ عام ہے مزاحمت واقعہ فی الحال كي مرافعت كواور مزاحمت متوقعه في الاستقبال كي مرافعت كويه

## (٩٩٩) احكام شرعيه مين تلاش اسرار كاحكم

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت احکام شرعی یا تکوینی ہیں حکمتیں اور اسرار تلاش کرنا جائز ہے یانہیں فرمایا کہ جہال منع فرمادیا گیااس کے جانے کی کوشش کرنا حرام ہے جیسے مسئلہ قدر بعضے اسرار حضرات انبیا علیہم السلام ہے بھی مخفی ہیں۔

## (۵۰۰)مجلس میں تقذم تاخر کا سبب

مہمانوں کی کثرت کی وجہ ہے بعض حضرات اہل مجلس میں ملے جلے بیٹے ہوئے تھے حضرت والانے ویکھ کرفروایا کہ ویئی مجلس میں تقدم تاخر ہے کی کی فضیلت میں کی نہیں ہوتی جسے قرآن شریف میں آیات کے تقدم تاخر ہے کی آیت کی فضیلت میں کی نہیں آئی۔ ای جسے قرآن شریف میں آیا جا ہی سورتوں میں بھی ترتیب کی وجہ سے نقدم تاخر ہے مگر کسی کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس پر خانقانی کا لطیفہ یاد آگیا۔ خاتانی والمی پہنچے۔ ایک روز منظلت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس پر خانقانی کا اطیفہ یاد آگیا۔ خاتانی والمی کوئی کے ایک روز کر جارت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس پر خانقانی کا اس طرف گر رہوا خاتانی کو اجبنی و کھی کہ پوچھا کہ کوئی کہا کہ جارت کے معرکو یہ۔ کہا معرجہ یا شد خاتانی کہتے ہیں۔ موقعہ ہو کہا گا کہ میرا کمال معلوم نہ ہو کی و خدم کی وجہ سائل کمال کو در بارشادی میں ہوئے نہ در بارش کی توجہ سائل کمال کو در بارشادی ساتھ در بارش کے گئے۔ ور باری نے سوچا کہ بادشاہ کی تفریح کا خوب سائان ہا تھولگا۔ اپ ساتھ در بارش سے گیا۔ چونکہ آزودہ حالت سے در بارش پنچ کی نے بیجارہ کی طرف ساتھ در بارش سے گیا۔ خونکہ آزودہ حالت سے در بارش پنچ کی نے بیجارہ کی طرف ساتھ در بارش سے گیا۔ خونکہ آزودہ حالت سے در بارش بینچ کی نے بیجارہ کی طرف خطاب کرے کہا۔

کر فروتر نشست خاقانی نے مرانگ و نے تر اادب است قل صو اللہ کہ وصف خالق ماست زیر تبت بدا ابی لھب است تمام دربار جرت زدہ ہوگیا۔ بادشاہ بہت مجموب ہوئے اور فوراً تمام میں بجوا کر شمل دلا کر جوڑ ابدلوا دیا اور بڑے احترام کے ساتھ دربار میں جگددی۔ و کیے لیجئے شادی وغیرہ کی تقریب میں جمعے ہوتے ہیں دیاور بڑے احترام کے ساتھ دربار میں جگددی۔ و کیے لیجئے شادی وغیرہ کی تقریب میں جمعے ہوتے ہیں

دیا در برد سے اسر اس کے سما تھ دربار کی جلہ دی۔ و بھے ہیئے سمادی و بھیرہ کی انفریب میں بھتے ہوتے ہیں اجنی مہم نول کی سب طرح سے آؤ کھات کرتے ہیں مگر گھر والوں کوکوئی بوچھتا بھی نہیں کہرے ہیں مجرک کھر والوں کوکوئی بوچھتا بھی نہیں کھڑے ہوں کہیں بدی جو کہیں بیٹھے جی کہ کھانے تک کو بھی کوئی نہیں بوچھتا لیکن اس پر بھی گھر والوں کی فضیلت میں کوئی کی

نہیں آتی بلکہ اور فضیلت بردھتی ہے کہ ریگھروالے ہیں تعنی اور باہروالے ہیں۔ ا کے غریب اور ایک امیر کی گفتگو ہوئی۔اس غریب نے سفر حج کے بچھ واقعات تکلیف کے بیان کئے تھے امیر نے کہا کہتم ناخوا ندہ مہمان ہو۔ ناخوا ندہ مہمان کی ایسی بی ذلت ہوا کرتی ہے ہم بلائے ہوئے مہمان ہیں۔غریب نے کہا کہ یہ بات ہیں بلکہ ہم گھرکے ہیں تم باہر کے غیر ہو ۔ گھر والوں کو کوئی نبیس ہو چھتا کہ کھانا بھی کھایا یانہیں اور مہمان کی مدارات ہوتی ہے۔ خلاصه بيركم للمسير من اد في اعلى حكمه كاخيال نه كرنا جا جياس كوفضيلت يانقص ميس كوئي وخل نهيس-

. (۵۰۱) طریق سے بے خبری برا ظہار افسوس

ا کیے سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ آج کل تو لوگوں کا غراق ہی بدل گیا۔ متفصود سے بہت دور جا پڑے طریق ہے تو اس قدر بے خبری ہے کہ اہل علم تک اس بلاء میں مبتلاء ہیں عوام کی تو شكايت بى كياكى جائے جب لكھے پڑھوں كى بيرحالت ہے۔

(۵۰۲)حضرت حکیم الامت کا غلط نام تبدیل کرنے کامعمول

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہندوستان میں اکثر نام غلط رکھے جاتے ہیں ایک مخص کا نام تھا ہیر بخش۔ میں نے کہا کہ بینؤ نام اچھانہیں۔ کہا کہ بدل دو۔ میں نے نام بدل دیا اور کبیر بخش رکھ دیا۔ اس میں من وجد لفظی رعایت بھی ہے۔ ایک صاحب کا نام تھا محمہ نبی۔ میں نے بدل کر رکھا محمہ نبید۔اس بدلنے پر یاد آیا کسی جنازہ کے لے جانے کے وقت زور ہے آندھی چل۔ ایک شاعر نے کہامٹی خراب ( یہ مادہ تاریخی ہے) ایک اہل دل بھی موجود تھے۔انہوں نے کہا کہ مسلمان کے جناز ہ پرایسامت کہو۔ میر بھی تو کہد سکتے ہومات بخیراس میں وہی حروف ہیں۔اور تاریخ محفوظ ہے۔

(۵۰۳)ایک صاحب کی غلطی کی روک ٹوک پر برہمی کا خط

ایک خط کے جواب کے سلسلہ میں فرمایا کدا یک صاحب یہاں پرآئے تھان کی کمی تلطی پردوک ٹوک ہوئی ہوگی یا مواخذہ ہوا ہوگا وطن بینی کر لکھتے ہیں کہ کیا جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق تصے میں نے لکھ دیا کہ جہاں اخلاق ہول وہاں جاؤ۔ جھ بداخلاق کوچھوڑ دو۔اب بڑھا ہے میں مجھ کو سکھاتے ہیں۔ یہ منہیں کہتا کہ میں سکھنے کامختاج نہیں گریہاں آ کر جومجت کا دعویٰ کیا تھا۔ اعتراض

اس کے تو خلاف ہے۔اس دعوے کوچھوڈ کر پھر یہاں آ کر کہیں کہ ہم سکھلانے آئے ہیں تب سنوں گا۔ ( ۴۰ ۵ ) عقل کے بغیر تعلیم کافی نہیں

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ جب گھر کی عقل انسان میں نہ ہوتو نری تعلیم سے کا منہیں چلتا اوراس حکایت کا مصداق ہوجا تا ہے کہسی آ قائے ایک ملازم رکھااس نے کہا کہ جھے کوان کاموں کی جو مجھ سے لئے جاویں گے فہرست بنا کر دے دی جاوے۔ آ قا نے فہرست بنا کر دے دی ایک روز آتا گھوڑے پرسوار ہوکر کہیں سفر میں جلے پیملازم پیدل ہمراہ ہواایک جگہ کی مقے م پرآ قائے کا ندھے ہے دوشالہ کھسک کرکر گیا توان ملازم صاحب نے وہ فہرست نکال کردیکھی اس میں کی چیز کے گرنے کے بعدا تھا لینے کونیں لکھا تھا آ ۔ ے وہ دوشالہ میں اٹھ یا آتا نے منزل مقصود پر پہنچ کر دیکھا کہ دوشالہ میں ہے ملازم ہے دریا فٹ کیا کے میں دوشالہ کا کیا ہوا۔ کہا حضور وہ تو فلال مقام پر آپ کے کا ندھے ہے گر گیا تھ بھرا تھایا کیون نہیں۔فہرست سامنے رکھ دی کہ ویکھتے اس میں کہیں نہیں لکھا کہا گر کوئی چیز گرے اس کو اٹھا رہاج ئے۔ آتائے کہا کہ وہ فہرست لاؤیہ بھی لکھ دوں۔ لکھ دیا کہ اگر کوئی چیز کر پڑے اٹھ لی جائے۔اب جب دوسری منزل پر مہنچ ملازم صاحب نے ایک گفر ی لاکر آ قاکے سامنے رکھ دی آتائے دریافت کیا کہ میرکیا ہے کہا کہ حضور میر گھوڑے کی لید ہے میر کیوں لائے۔ کہا کہ حضور فہرست میں لکھا ہے جو چیز گرے اس کواٹھ لیا جاوے۔ یہ لیدگری میں نے اٹھالیا۔غرض جب کسی شخص میں سمجھ نہیں ہوتی اس کا مہی حشر ہوتا ہے۔اب ایسے بدفہموں کی کہاں تک اصلاح کی جائے۔مزید برآ ں میکہ جب خود بھی اپنی اصداح کی فکرنہ ہوتو کوئی علاج ہی نہیں۔ ٢١ شعبان المعظم سندا ١٣٥ هجنس يعدنما زظهر يوم سه شنبه

(۵۰۵) پرانے اہل کمال مرعی نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ پرانے اہل کمال مدی نہیں اس سے ان کے کمالات کا اضہار نہیں ہوتا اور آج کل کے بیالوگ خود اعلان کرتے پھرتے ہیں اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوجا تا ہے کہ بہت بڑے با کمال ہیں اور ایسے لوگوں کی بڑائی عوام الناس کے عقائد پر ہے اس کئے بیہ بیچارے ہروفت ای ادھیڑ بن میں رہتے ہیں کہ وہ بدخلن نہ ہوجائے وہ بدعقیدہ نہ ہوجائے۔ اچھا خاصہ عذاب ہے اور اچھی خاصی مخلوق پرستی ہے۔ یہ

## (۵۰۷) آ جکل کے مدعی روشن د ماغ وراصل خرد ماغ ہیں

(۵۰۷)غم وكلفت اور بریشانی دوركرنے كامراقبه

ہے کین کر کے دیکھنے کا ہے بدون کئے کوئی کا مہیں ہوا کرتا۔

(۵۰۸) قلب كوتشويشات سے بچانے كاايك آسان كر

ایک سلسلہ گفتگومیں فرمایا کہ مجھ کوتو اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے ایک بردی بات سمجھادی میں اس کوالیک بہت بڑی نعمت اور دولت سمجھتا ہوں۔ وہ بیہ ہے کہ جو پمجھ ہور ہاہے اس کی تفتیش کو قلب سے نکال دیا گیا۔مثلاً فلال معاملہ کی کنہ کیا ہے اوروں کے ساتھ بیمعاملہ کیوں ہور ہاہے اور ان كى كنه كيا ہے جميں اس سے كياغوض كەكمة كياہے۔ ميں أيك مثال عوض كرتا ہوں۔مثال توضيح کے لئے ہوا کرتی ہے۔ شفا خانہ میں مریضوں کی جاریا ئیاں برابر پچھی ہوئی ہیں۔ ایک مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر نہایت رحمدل اور خوش اخلاق ہاس کےعلاوہ تمام مریض شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نہایت خونخوار اور سخت دل ہے تو اب میر یعن جس کے ساتھ ڈاکٹر نے رحمہ لی اور زی کا برتا ؤ کیا ہے یہ بھی اُس شکایت ہے متاثر نہیں ہوسکتا۔ سمجھ کا کہاول تو وہ ایسا ہے بیں اورا کر بغرض محال ہو بھی تومیرے ساتھ تو اچھاہی برتاؤ کررکھا ہے ایسے ہی یہاں بچھ لیجئے کہ اپنے ساتھ حق تعالیٰ کے لطف وعنايت كالمتحضار كركے دوسرول كى مصيبت پرغور ولكرنه كرے كه بياس بيس كيوں مبتلا ہيں اوراگراپے ساتھ جو برتاؤ ہور ہاہا گرائے اچھے ہونے میں شبہ ہوتو یہ بھے لے کہ حق تعالیٰ اپنی مصلحت کےموافق ہندہ کے ساتھ برتاؤ کریں۔ ہندہ کی مرضی کےموافق یہ ّریں جیسے بچہ کو تھے پر جانا جا ہے اور مال اُسکورو کے تو یہال مال کی مصلحت بجد کی حفاظت ہے اپنی ذات ہے اس مصلحت كاكونى تعلق نبيس اكر بجدى مرضى يرجهوز وبإجاو يق سوائي بلاكت كاوركوني نتيج نبيس. ای طرح ساری مصیبتوں کی جراورسب سے بردی غلطی بندہ کی بیہ ہے کہ بیائے علم کومحیط سمجھ کربندہ بن كرر منانبين جا متااين مجى موئى مصلحت مجهتا ہے بس اس كى اصلاح كرنا جا ہے كہ الله تعالى بى مصلحت کومسلحت مجھتے ہیں اس وقت اللّٰد تعالیٰ کا ہر برتا و ولطف وعمّایت نظر آ ویگا پھراوروں کے ساتھ جوجی تعالی کامعاملہ ہے اُس میں زیادہ غور وفکرنہ کرے گا۔مثلاً ایک مخص کے کیڑے پڑے ہے۔ ہیں رور ہاہے چلارہاہاں پر بیشہ ہوکہ اسکے ساتھ بیمعاملہ کیوں ہے۔ یا ایک بجے ہاس کے مال باب مرسكة ال يربيشه الوكهاب ال كاكون بي بيرين قلب كومشوش كرف والى بين بس خیرای میں ہے کہ یوں سمجھے کہ ہمارے ساتھ تو اچھا برتاؤ کررہے ہیں ہمیں ساری دنیا ہے کیاغرض کیچھ دیجہ ہوگی ہم کومعلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے بیسب علاج ہیں تد ابیر ہیں قلب کوتشو لیش ہے

بچانے کے لئے۔ اب ویکھے حاکم وقت ہے جیل میں قید یوں کے بیدلگوارہا ہے گرجس ہے حاکم کا عزایہ کا تعلق ہے بھی اس خص کورسہ بھی شآئے گا کہ دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں ہورہا ہے ال وقت یہی سجھے گا کہ میر ہے ساتھ واچھا برتا ہ ہے جھے اپنے کام ہے کام جھے ساری دنیا ہے کیا بحث ہیں اور بعض تحقیقات سدراہ بن جاتی ہیں آ دی کو بالکل ایسا ہو کر رہنا چاہئے جیے اسکو پچھ معلوم ہی نہیں اُسوقت سدراہ بن جاتی ہیں آ دی کو بالکل ایسا ہو کر رہنا چاہئے جیے اسکو پچھ معلوم ہی نہیں اُسوقت اس کی شان بچہ کی ہوجائے گی کہ وہ ہر حال ہیں مجبوب ہوتا ہے اس کا غصر بھی مجبوب رونا بھی مجبوب اور اس کی ان بی اوا وال کے دیکھنے کی غرض ہے بھی بچہ کا ہاتھ پڑا کہ جھنے لیتے ہیں ہو بظا ہر منع کہ مقصود عطاء ہے اس طرح حق تحالی کا مجبوبین کیلئے منع بھی عطا ہے۔ اِس سلامتی اس عبد یہ ہے سکوچھوڑ کرآ دی کیوں اس فکر میں بڑے کہ یہ کیوں ہورہا ہے وہ کیوں ہو عبد یہ ہے اسکوچھوڑ کرآ دی کیوں اس فکر میں بڑے کہ یہ کیوں ہورہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تد قیقا سے اسکوچھوڑ اوا من کوہ تک جا سکتا ہے کا مہدی پرتہیں جا سکتا کہ ایک کر بھی پرتھنے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوا من کوہ تک جا سکتا ہے آگے بلندی پرتہیں جا سکتا کہ ایک خواص حد کہ بھی ہو تھنے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوا من کوہ تک جا سکتا ہے آگے بلندی پرتہیں جا سکتا کہ ایک خواص حد کہ بھی ہو تھنے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوا من کوہ تک جا سکتا ہے آگے بلندی پرتہیں جا سکتا کہ ایک خواص حد تک بھی پرتھی ہو ہی جا سکتا کہ ایک خواص حد تک بھی پرتھنے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوا من کوہ تک جا سکتا ہے بلندی پرتہیں جا سکتا کہ ایک خواص حد تک بھی ہو تھنے ہیں۔ جیسے گھوڑ اوا من کوہ تک جا سکتا ہے آگے بلندی پرتہیں جا سکتا کہ ایک خواص حد تک بھی ہو تھا ہے اس حد تھی ہوں ہو ہو تھا ہے اسکا ہے اس کوہ کی دور اس حد تک بھی ہوں ہو تھی ہوں ہو تھی ہوں ہو تھا ہوں میں معلل ہے۔ اس کوہ وال ناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیواند سازم خویش را

(٥٠٩) اعتراض كرناسب الاسان كام

ملفوظ ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ اعتراض کرنا کون سامشکل کام
ہایک بڑے ہے بڑے انجیئئر کی تغییرا ورتجویز کردہ نقشہ پرایک کنگوٹیا سواعتراض کرسکتا ہے۔
دیکھنے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کس درجہ کا ہے۔ دیکھنا معقولیت عدم معقولیت کا ہوتا ہے۔ ایک آریہ نے مسئلہ نقذیر میں شبہ کیا تھا ایک صاحب نے بغرض جواب وہ شبہ بچھ تک پہنچایا۔ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ عقلی ہے کیونکہ اسکے مقد مات عقلی ہیں اس کوہم ثابت کر سکتے ہیں جب عقلی ہے تو عقلی ہونے کی حیثیت ہے یہ مسئلہ مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص نہیں تمام جب عقلی ہے کہ می حیث تھا ہے کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے بھی فور کریں ہم ندا ہے بھی خور کریں جس کی بچھ میں آجادے وہ دوسرے کوبھی بٹلا دے آگر کسی کی بچھ میں نہ آوے میں میں کہ اس مسئلہ کیا بناء میں کہ اس مسئلہ کیا بناء میں سرکریں۔ اسلام ہی کے ساتھ یہ مسئلہ خاص نہیں اس لئے کسی کا منہیں کہ اس مسئلہ کیا بناء

پراسلام پراعتراض کرے۔میں ایک مثال پرعض کرتا ہوں اس سے مجھ لیجئے۔

ایک جا کداد ہے مشترک ایک تو اُس میں پندرہ آندکا مالک ہے اور ایک ایک آندکا مالک ہے کوئی مقدمہ اُس جا کداد کے خلاف قائم ہوجاد ہے اور ایک آندوالا پندرہ آندوالے ہے کہ کہ بھی کوتو کچے قکر مقدمہ اُس جا کداد کے خلاف قائم ہوجاد ہے اور ایک آندوالا پندرہ آندوالے ہے کہ کہ بھی کوتو زیادہ قلر چاہئے اس لئے کہ تہمارا ایک ہی آنہ ہے اور مہیں ہے کہ بھی ندر ہے گا میرے پندرہ آنہ ہیں جاتے جائے گئی میرے آٹھ سات آندتو رہنگے اور تہمارا گیا تو بھی میرے آٹھ سات آندتو رہنگے اور تہمارا گیا تو بھی میں دوسرے اس لئے گئیل والے کوزیادہ فکری ضرورت ہے ای طرح مسلمانوں کے ساتھ اس مسئلہ میں دوسرے مذاہب کو بھی زیادہ غوراور فکر کرنا جا ہے۔ مسئلہ تقدیر کومسلمانوں ہی کے ساتھ اس مجھ لینے کی کیا ہو۔

### (۵۱۰)حسن حسین اورمحسن کاتر جمه

### (۵۱۱)مسلمانوں کواجتاعی حالت کی ضرورت

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ خیال اوگوں کا غلط ہے مسلمانوں میں بھرالتہ ابھی سب پچھ ہے۔ صرف ایک چیز کے نہ ہوئے سے بچھ بین معلوم ہوتا وہ یہ کہ ان کا اجتماعی حالت نہیں۔ ور نہ اور کیا چیز بہیں کس چیز کی ہے۔ علم بھی ہے عقل بھی ہے فہم بھی ہے مال بھی ہے جا کی حالت نہیں۔ ور نہ اور کیا چیز بہیں کس چیز کی ہے۔ علم بھی ہے عقل بھی ہے میاسام غیرت بھی ہے جا کیداد بھی ہے جا کیداد بھی ہے جا کیداد بھی ہے۔ حمیت اسلام غیرت اسلام بھی ہے۔ ساتھ بی میں سکون اور صبر بھی ہے اگر نہیں تو محض اجتماعی حالت نہیں۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں پچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندہ بڑے بروے ہون کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں پچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندہ بڑے بروے کونوں میں پڑے ہیں۔ اس وقت بھی مسلمان ایسے گرے ہوئے بیں جیسا کہ بچھ لیا گیا ہے۔

# (۵۱۲)اصول صححه عجیب چیز ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصول سیحہ عجیب چیز ہے اس کو جو بھی

افقیارکرےگاراحت پائےگال میں سلم اور غیر سلم کی کوئی قید نہیں جیسے ایک سوکر اعظم ہے جو پختہ ہے دونوں طرف ساید دارددخت کھڑے ہیں اب اس پر جو بھی چلے کا راحت اور آ رام پائے گا۔ اس میں شیخ ہید مسلم نی رسلم کی کوئی قید نہیں۔ ان اصول میں سے آیک بیہ ہو جوش کہا کرتا جا ہے ہال جوش سے ایک بیہ ہوں کہ جوش کہا کرتا جا ہے ہال جوش سے ایک بیہ ہوں کہ جوش کہا کہا اس جوش کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے انجن کو خوب گرم کردیا جائے کھڑا ہوا کھوں کھال کرتا رہے گا اس سے ذیادہ کی ڈیٹیس کرسکتا۔ اب ضرورت ہوش کی کہا کو گھمایا جائے اس راستہ قطع کرسکتا ہے ای طرح جوش اعازت تو کرسکتا ہے گھرکا فی ہیں۔ کوش کی کہا کہ حضرت بعض نے تمنا تو کی ہے جوش کی کہا کہ حضرت بعض نے تمنا تو کی ہے جوش کی ۔ فرمایا کہ بی ہوش کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ کہا ہو تو کی ہے گرا ہمتا م نہیں۔ عرض کیا کہ کیا جوش کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ کہر سے جن میں ایک ہوا تو ہوں جوش کی میں دھواری ضروری ہوتی ہے گئی دعدہ ہے۔ کام میں دشواری ضروری ہوتی ہے گیکن سے بھی کوئی ضرر نہیں اول تو انسان مشقت ہی کے کہا کہا جوش کی میں دشواری ضروری ہوتی ہے لیکن سے بھی کوئی ضرر نہیں اول تو انسان مشقت ہی کے کہا کہا جو بیدا ہوا ہے اور مشقت ہی اجرائی کا کہی دعدہ ہے۔

(۵۱۳) استباق کاترجمه کبدی بالکل غلط ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ڈپٹی ٹذیراحمہ نے جواستباق کا ترجمہ کیا ہے کہ ڈی بالکل غلط ہے۔ کبڈی میں مسابقت نہیں ہوتی کہ آگے بوھے کے لئے دوڑتے ہوں اور اگر طبیحے بھی ہوتا ہے بھی اس میں ایک نقص ہوتا وہ یہ قرآن پاک کا ترجمہ ایسا ہوتا چاہے کہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ ایسا ہوتا چاہا کہ کا اردو میں نزول ہوتا تو ان ہی الفاظ میں ہوتا جسے بادشاہ کا کلام عامیوں سے ممتاز ہوتا ہا اس میں شوکت اور عظمت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ سوغور کر لیجئے کہ اگر قرآن پاک کا نزول اردو میں ہوتا تو اس میں بھی کبڈی کا لفظ نہ ہوتا ہے قوا کی بازاری اور عامی لفظ ہے اور ترجمہ میں شاہی محاورات ہونے جا ہیں بین گرمصیب تو یہ ہے گئی ہوتا ہو جا ہو مصنف بنا ہوا ہے اور ترجمہ میں شاہی محاورات ہونے جا ہئیں گرمصیب تو یہ ہے گئی ہوتا ہوں ہوتا ہوا ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کبڈی کا لفظ نہ ہوتا ہے تو ایک بازاری اور عامی لفظ ہے اور ترجمہ میں شاہی موادرات ہونے جا ہیں بین گرمصیب تو یہ ہے گئی ہوتا ہوں۔

